

www.ahlehad.org

المايت المفتى

www.ahlehad.org

# دَارُالاِفْنَا مَامِعَهُ فَارُوقِيهُ كُراجِي كِے زيرِنِگرانی دَلائل کی تخرِیج و حَواله جَات اَ ورکمپيوٹر کتابئت کيساتھ



مُفَى عَظِمَ صَرَّتُ مَولَانا مُفِق مُحَمَّلَ كِفَا يَتُ اللَّهُ دِهُلَوِيْ ثَى اللَّهُ وَهُلَوِيْ ثَى

NNN.

جل أسم

> رافل المعنى الماردو بالأوكراچي المرابعين الماردو بالأوكراچي

#### كافي رائث رجسر يشن نمبر

اس جدید تخ تا ور تیب وعنوانات اور کمپیوٹر کمپوزنگ کے جملہ حقوق با قاعدہ معاہدہ کے تحت بحق دارالا شاعت کراچی محفوظ ہیں

باا بهتمام: خليل اشرف عثماني دارالا شاعت كراجي

طباعت : جولائی ادمیء تکیل پریس کراچی-

ننخامت : م 3780 صفحات در 9 جلد مكمل

MMM. SHIGHSON.



ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراچى اداره اسلاميات ۱۹۰-اناركلى لا بور مكتبه سيداحمه شهيدار دوباز ارلا بور مكتبه امداديه في بي بسيتال رود ماتان مكتبه رحمانيه ۱۸-ار دوباز ارلا بور

بیت القرآن اردو بازار کراچی بیت العلوم 26 نا بحدروڈ لا بور تشمیر بکڈیو۔ چنیوٹ بازار فیصل آباد کتب خاندرشید بید مدینه مارکیٹ راجہ بازار رادالپنڈی یونیورٹی بک الیجنسی خیبر بازار بشادر

|       | فرست مضائن                                                                                        |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | كتاب البيدع                                                                                       |  |
|       | بهلاباب<br>بع باطل اور بیع فاسد                                                                   |  |
| سو سو | چوری کے مال کو خرید نااور اس پر حاصل شدہ نفع کا حکم                                               |  |
| 4     | مبيع كو قبضه كرنے ہے پہلے بچنا                                                                    |  |
|       | پھل ظاہر ہونے سے پہلے کی گئی بیع باطل اور پھل پوراہونے                                            |  |
| 87    | ہے پہلے فاسد ہے 'اور ان سے بچنے کیلئے متبادل صورت                                                 |  |
| As .  | ووسر آباب                                                                                         |  |
| ro    | ز مین و مرکان کی ُخریدو فروخت<br>اپنی زمین پر نقمیر کی خاطر پڑوی کوبلاو جه رقم دینا صحیح نهیں     |  |
| ,,,   | ا پی زمین پر عمیری حاصر پڑو می توبلاو جبار سرویا ک میں                                            |  |
| ۳۶    | دو سرے کے بیسے وی پیر کرید کر پر پیاد کون کہ                                                      |  |
|       | تيرا باب ال                                                                                       |  |
|       | حق شفعه ۱۸۱۸                                                                                      |  |
| r-2   | (۱) مسجد کی زمین پر شفعه کاد عویٰ : مسجد کی زمین پر شفعه کاد عویٰ : مسجد کی زمین پر شفعه کاد عویٰ |  |
| ,     | (۲) مسجد کے لئے خریدی گئی زمین پر شفعہ کے دعوے کا حکم                                             |  |
| 79    | را) مسجد کی زمین پر شفعه کاد عویٰ                                                                 |  |
| 4     | (۲) مسجد کے لئے شفعہ کے دعوے کا حکم                                                               |  |
|       | چو تھاباب                                                                                         |  |
|       | نباتات کی خریدو فروخت                                                                             |  |
| L.    | کلیاں نگلنے ہے پہلے پھولوں کی خریدو فروخت                                                         |  |
| "     | کھڑے در ختوں کی لکڑیاں بچنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>یا نیچوال باب                                            |  |
|       | نيلام                                                                                             |  |
| 41    | نیلام میں ایسی شرط لگانا جس میں بائع کا فائدہ ہو                                                  |  |

| صفحه | مضمون                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------|
|      | بارهوال باب                                                        |
|      | بيع سلم                                                            |
| 00   | عام بھاؤے کم قیمت کی شرط پر بیع سلم کرنا                           |
| 04   | (۱) بیع سلم کرتے وقت بھاؤ متعین کرنا                               |
| "    | (۲) مقرره نرخ میں کمی پیشی ہو نیکی صورت میں ہیع سلم کا حکم         |
| ٥٧   | ر قم کی اوا ئیگی کے چھے ماہ بعد مبیعے لینے کا کہنا ہیع سلم ہے      |
| ۵۸   | فلوس میں بیچ سلم کا تھام فلوس میں بیچ سلم کا تھام                  |
| 09   | بع سلم میں وقت پر ادانہ کرنے پر جرمانے کی شرط لگانا                |
| 7-   | مویشی رکھوالی کے لئے دینا کہ ان کے بچے آدھو آدھ تقسیم ہول گے       |
| "    | ابھی قرض لینا کہ غلہ کے موسم میں گندم دول گاہیع سلم ہے             |
| 71   | بع شلم میں ادائیگی کے وقت جھاؤمیں کمی ہیشی یا جنس کی تبدیلی کا حکم |
| 115  | تير هوال باب                                                       |
| 4 5  | يبياش اور اوزان                                                    |
| 75   | شرعی گزاور توله کی مقدار                                           |
|      | چود هوال باب م                                                     |
|      | خریدو فروخت کے لئے ولیل بنانا                                      |
| 1    | دوسرے کے لئے خریدی گئی چیز پر نفع لینے کا حکم                      |
|      | پندر ہوال باب                                                      |
|      | متفرقات                                                            |
| 75   | (۱) قرآن کریم کوبغر ض تجارت بیجنے کا حکم                           |
| *    | (۲) قرآن کریم کوپاره پاره کرکے چھپوانا                             |
| 4    | (٣) قرآن پاک کورهنگ کرنے کا حکم                                    |
| اسلا | غله کی تجارت کا تعکم                                               |
|      | لياب الريوا                                                        |
| 1    | بيلاباب                                                            |
|      | بینک کے معاملات                                                    |
| 70   | کفار کے ہیں بیوں سے سود لینے کا حکم                                |
|      |                                                                    |

|      | مضمون                                                                                                                                                | · /                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| صفحه | مون                                                                                                                                                  | 7 1                                           |
| 77   |                                                                                                                                                      | متجذكى رقم پر سودلينا                         |
|      | كتاب كى ملاز مت كا حكمكا                                                                                                                             | · ·                                           |
| "    | ہونے کے خدشہ گی وجہ سے سود لیزا                                                                                                                      | میسائی مبلغین پر خرچ،                         |
| 74   | ل سر میفکییٹ پر سود لینا                                                                                                                             | سيونگ ٻينك 'ڈاکخانہ کيث                       |
| 4    | م 'ر فاہ علام اور مسلمان فقر اء پر خرج کی جا سکتی ہے                                                                                                 | کیاسودی رقم ٔ دی تعلی                         |
| 7.   | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                              | سود کی کاروباروالے بینحوا                     |
| ,    |                                                                                                                                                      | سودی رقم استعال کر_                           |
| 79   |                                                                                                                                                      |                                               |
| 4    | ِ ملنے والے سود کو طلبہ پر خرج کرنا<br>ف میں میں ایک میں ایک میں ایک کا ایک میں ایک کا ایک ک | م جدیامبررسه وای امدی پر<br>مهر ق             |
| ,    | ذریعے منافع حاصل کرنے اور استعمال میں لانے کا حکم                                                                                                    | بینک میں رم اور پیمہ نے<br>نہ مرا             |
| 41   |                                                                                                                                                      | غیر ملہوں ہے منافع!                           |
| ,    | ب واپس کرنا                                                                                                                                          | سود کی رقم سود کی شکل:                        |
| "    | ں گناہ کا کام ہے                                                                                                                                     | سود کا حیاب کتاب کر نا بھ                     |
| 4    |                                                                                                                                                      | سود کی رقم سے مدر سین کا                      |
| < 7  | (                                                                                                                                                    | سود کی رقم کامضر ف                            |
| "    | ل جمع شده رقم پر سود کا حکم                                                                                                                          | بنگ 'ڈا تخانہ اور بجلی کمپنی <b>م</b>         |
| 44   | ا آمدنی پر سود کو کهال خرچ کیاجائے!؟                                                                                                                 | سجد 'مدرسه اورمدز کوة ک                       |
| "    | ا تا حکم                                                                                                                                             | نگ میں موجو در قم پرز ک                       |
| 44   |                                                                                                                                                      | ودی رقم کهان خرچ کی جا                        |
| 40   |                                                                                                                                                      |                                               |
| 1    | راراله ی ؟                                                                                                                                           | ندوستان دازالحر بے یا<br>مرکز قریر کر سند میں |
| 4    | للياجائي ؟                                                                                                                                           | دو تی رقم کو کس استعمال میر<br>               |
|      |                                                                                                                                                      | د ی رقم ہے رشوت دینا                          |
| 47   |                                                                                                                                                      | ے میں روپی <sub>ہ</sub> جمع کرانے             |
| "    | ارقم جمع کرنامیاخ ہے۔                                                                                                                                | وری کی وجہ سے بینک مہر                        |
| 4    | كا حكم اور مندوستان دار الحرب مو توسود لينے دینے كا حكم                                                                                              | ) غیر مسلم ہے سود لینے'                       |
| 44   | اکا کلم                                                                                                                                              | ) سود کی رقم کے استعال                        |
| "    |                                                                                                                                                      | ت پر سود لینے دینے کا <sup>تک</sup> ا         |
| 4    | Control la                                                                                                                                           | این و ستال ۱۸۰۰ کا                            |
| 1    | يادارالا علام ؟                                                                                                                                      |                                               |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۸   | (r) ڈاکخانہ اور بینک سر کاری ہے سود لے لینا جابئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸   | رس کو ماہ در ریاف مر مار کا کے اور کا ان کا تھا۔<br>بیکول سے سود لینے کا تھام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 49   | مینک اور ڈاکخانہ سے سود کی رقم کے لینی چاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4    | سودی رقم مساکین میں تقسیم کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| /    | یخت مجبوری کی وجہ سے سود لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4    | سود کینے کی غرض سے روپیہ جمع کراناناجائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸-   | سودی رقم کو مصیبت زدہ مسلمانوں کے مقدمات پر خرج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1    | دُّا کفانه کیش سر <b>میفکیت خ</b> رید کراس پر سود لینے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . 4  | ينك ميں سودى رقم نه چھوڑى جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AI   | لیامسجد کی رقم پر ملنے والا و جد کے ٹیکسول میں دینا جائز ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ووسراباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | الم المرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ن ندگی کا پیمه کرانانا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15   | نیا جان ومال کا پیمه گرانا جائز ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۳   | يا بال ال المات من بالمات من بالمات من المات ال |
| f    | کان اور کار خانه کایمه کرانا<br>کان اور کار خانه کایمه کرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| '    | عن اور قار خانه قایمه سرانا<br>بندوستان میں پیمه کرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40   | . ندگی کاییمه کرانالور شادی فنڈ کا حکم<br>ن ن ن میر متعلق سی فند کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40   | نشورنس کے متعلق ایک فتویٰ کی وضاهت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11   | پڑو ی کی طرف سے نقصان کا خطرہ ہو تو یہمہ کرانے کا حکم<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AY   | ارالحرب اور دارالا سلام میں ہمہ کرانے کا حکم '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸4   | مه کمپنی ہے نفع حاصل کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11   | نگ دستی اور غربت سے بیخے کے لئے ہمہ کرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨٨   | ا نَف انشورنس كا حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | نخت نقصان کے اندیشہ سے ہمہ کرانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19   | ىيا نشورنس تمپنى ميں زندگى كايممه كراناچائزے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7    | ندگی کے ہمہ کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صفحه | مضمون                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19   | يمه كاشر عي حَلَم                                                                                   |
| 9-   | یمه کے ذریعے نفع حاصل کرنا                                                                          |
| 4    | یمه سمپنی کے متعلق ایک فتوی کی وضاحت                                                                |
| 4    | يمه كى مختلف صور تول كالحكم                                                                         |
| 95   | انگریز کی مملو که تمپنی میں پیمه کران                                                               |
| 95   | زندگی کاپیمه بھی ناجائز ہے                                                                          |
| 4    | عمر کاییمه کرانا ناجائز ہے                                                                          |
| ,    | يميه شميني کا حصبه خريد نا                                                                          |
| 900  | کیاز ندگی کا پیمه کرانانا جائز ہے ؟                                                                 |
| ,,   | يمه کرانے کا تھم.                                                                                   |
| ·    | يمه تميني كوادا كي جوني رقم پر ز كوة كا حكم                                                         |
|      | تيرلاب                                                                                              |
|      | یراویدنگ فنڈاوربوئس اورپیشن                                                                         |
| 90   | یراویڈنٹ فنڈاور بینک کے سود میں فرق                                                                 |
| 97   | پراویڈنٹ فنڈ اوراس پر سود لینے کا تحکم                                                              |
| 1    | ۔<br>شخواہ سے کاٹی ہوئی رقم پر سود لینے اور اس پر ز کو ۃ کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 94   | ينشن لينے كا حكم                                                                                    |
| ,    | تنخواہ ہے کاٹی ہو گیار قم پر سود لینے کا حکم                                                        |
| 9.4  | سمپنی میں جمع شد در قم پر سود لینے کا تحکم                                                          |
| '''  | چو تھابات                                                                                           |
|      | ہنڈوی کی خرید و فروخت                                                                               |
| 99   | (۱) ہنڈی کی بیع کا تحکم                                                                             |
| 4.   | (۲) ہمہ کمپنی کے شر کاء کا فرہوں تو ہمہ کرانے کا حکم                                                |
|      | يانجوال باب                                                                                         |
|      | مثفرق مسائل                                                                                         |
| 1    | (۱) کیاسود لینالور دینا گناه میں بر ابر ہیں ؟                                                       |
| ,    | (۲) ہندوستان کو دارالحرب سمجھ کر سودلیز                                                             |
|      |                                                                                                     |

| صفحه | مضمون                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | (۳) ڈاکخانہ کے سود کا تحکم                                                               |
| ,    | (۱) کا فراور مسلمان دو نول ہے سود لینااور دینانا جائز ہے                                 |
| 4    | (۲) عام رواج کی صورت میں سود می کاروبار کا حکم                                           |
| 1-1  | (٣) ڈاکخانہ ہے سو لینا بھی ناجائز ہے                                                     |
| 4    | ہندوؤل ہے سود لینے کا حکم                                                                |
|      | سوداداکر کے مرہون شی چھڑوانے کا حکم <sub>ب</sub> ے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
| 1.5  | هندوستان دارالحرب هو توسودی کار دبار کا حکم                                              |
| 1.1  | سودی رقم کو کمال خرج کیا جائے ؟<br>                                                      |
| 1    | سود کی کاروبار کے لئے انجمن بنانے کا حکم                                                 |
| 1.4  | قرض دے کر منافع حاصل کرنا جائز نہیں                                                      |
| 4    | دارالحرب میں سودی معاملات کا محلم<br>- از الحرب میں سودی معاملات کا محلم                 |
| 1-0  | بلشی جمع کرنے اور چھوڑنے پر کمیش لینا                                                    |
| "    | قرض خواہوں ہے فارم کے ٹکٹول کی قیمت وصول کرنا                                            |
| 17   | مجبوراً سود پر قرض لینے کا تحکم                                                          |
| 1    | قرض پر سودلینااوراس کامصرف<br>محمار قرض کر سازی اس بیجدین                                |
| 1.4  | مجبورا سود پر قرض لینے والے کے چیچے نماز پڑھنہ                                           |
| 1.7  | میامان معورے ہے ہودو بیا جا رہے<br>ہندوؤں سے سودو صول کرنے کا حکم                        |
| 1    | بعدون عن مرحة المسرف كتاب الصرف                                                          |
|      | يبلا باب                                                                                 |
|      | مادله سكيه                                                                               |
| 1-9  | متجد کی آمدنی کو یولی کے ذریعیہ برا ھانے کا تھم                                          |
| 11.  | نوٹ ور ہم 'رویے کاچاندی اور پیپول ہے تباد لہ کا حکم                                      |
| 1    | روپے کو یونے سولہ آنے پر پچنے کا حکم                                                     |
| 1    | ایک روپے کے پندرہ آنے لینے کا حکم                                                        |
| 111  | رویے کے عوض پونے سولہ آنے لینا جائز ہے                                                   |
| //   | روپیہ کوبارہ آنے میں پیخے کا تنکم                                                        |
| E    |                                                                                          |

| صفحه     | مضمون                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J11      | چاندې کاروپيه ژيڙھ روپيه <b>مي</b> ن چَا<br>روز د د رو                                                 |
| 117      | مرننی نوبٹ مے ذریعے سونا چاندی خربینا 'دوسر اباب<br>کرنسی نوبٹ کے ذریعے سونا چاندی خربینا کرنسی نوبہ د |
| jir      | نوٹ کی حقیقت                                                                                           |
| 4        | گيانوٺ = ز گوةادا هو جائے گي يا نهيں ؟                                                                 |
|          | كتا ب الشركة والمضاربة<br>بهالياب                                                                      |
|          | ایک شریک کی کار گزاری                                                                                  |
| 111      | ترکہ کی تقسیم سے پہلے حاصل ہونے والا نفع بھی ترکہ میں شار ہو گا                                        |
|          | دوسرا باب<br>مضاربت                                                                                    |
|          | (ایک کاسر مایید دوسرے کی محنت)                                                                         |
| ابلا     | کیا عقد مضارہت میں شرکت کے لئے صرف نام درج کروانا کا فی ہ <b>9</b> ۔                                   |
| ۴<br>۲۱۱ | عقد مضاربت کے اختتام پر مضارب کی غیر ضرور می شرط معتبر خبیں                                            |
| 114      | ۔<br>کیاو صبی موصی کی د کان کے منافع اور اجرت لیے سکتاہے ؟                                             |
|          | میسر لباب<br>سمپنی کے حصص کی خریدو فروخت                                                               |
| βA       | تمپنی کے حصص کی خریدو فروخت کا تحکم                                                                    |
| 15-      | کیامال کے بیہ کہنے ہے "میں اپنے بیٹے کوا پناشیئر دیتی ہول"شیئر بیٹے کی ملک ہو جائے گا<br>حریز یا       |
|          | پوهاباب<br>متفرق مسائل                                                                                 |
| 171      | شرکت میں نفع اور نقصان کا حکم                                                                          |
| 122      | نفع میں کی بیشی اور برابری کی صورت میں مضاربت کا تحکم<br>کتاب الودیعة                                  |
|          |                                                                                                        |
|          | پہلاباب<br>امانت اور اس کے ضائع ہونے کا تاوان                                                          |
|          |                                                                                                        |

| -      | كلاية الملتى جمع مستم                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه . | مضمون -                                                                                    |
| Irr    | محفوظ جگہ ہے امانت چوری ہونے کی صورت میں امین پر صان کا تھم                                |
| 10     | نوٹ دیمیک کھاجائے یا چوری ہو جائے تو صان کا حکم                                            |
| "      | تحریری حساب ہے کم آمدنی وصول ہونے کی صورت میں امین پرز کوۃ کا حکم                          |
| 177    | امانت کی مجموعی مقدار اداکرنے کے بعد امین بری الذمہ ہو گا                                  |
| 174    | امانت کے ضائع ہونے کاد عویٰ جب ظاہر حال کے خلاف ہو توضان کا حکم                            |
| IFA    | تالہ لگے ہوئے بھن سے چوری کی ہوئی امانت کے ضال کا تھم                                      |
| 1.5    | كتاب الديون                                                                                |
| -      | يبلاباب                                                                                    |
|        | قرض کی تشریجات و تفریعات واحکام                                                            |
| 119    | اشتناء کے ساتھ قرض کا قرار کرنے کی صورت                                                    |
| 11.    | قرض دینے کو کاغذ خرید نے کے ساتھ معلق کرنے کا تھم                                          |
| 121    | ڈگرای ہونے کی صورت میں اصل حق کے ساتھ مقدمہ کے اخراجات لینے کا حکم                         |
| 155    | میت کا کرایه پر دیا ہوا مکان تر که میں شار ہو گا                                           |
| سماسا  | عاریت برلی ہوئی چیزاصل مالک کولوٹائی جائے گ                                                |
| 11     | (۱) مهر میں دیا ہوا مکان زوج کے قرض خواد شیں لے سکتے ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| 4      | (۲) مهر کی مقدارے مهنگی چیز مهر میں دی جاشکتی ہے                                           |
| 100    | کاشت کے لئے دی ہوئی زمین پر کاشتاکار کے وار ثول کے قبضہ کا حکم                             |
| "      | یلے متولی کے ذمے وقف کے دیون میں کمی کرنے کا حکم                                           |
| ٠ ١٣٦  | قرض ادانه کرنے کی آخرت میں سز                                                              |
| 154    | مدعی کے ذمہ گواہ اور مدعی علیہ کا قول قشم کے ساتھ معتبر ہوگا                               |
| 1      | قرض واپس کرنے ہے پہلے نفع بہنچانے کی شرطہ قرض لینا                                         |
| 124    | مقر وضاور قرض خواہ کی وفات کے بعد قرض کا کیا کریں گے ؟                                     |
| "      | مرض الوفات میں وارث کے لئے قرض کے اقرار کا تھکم                                            |
| 149    | کیا قرض ادا نه کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟                                       |
| 14-    | تی مدیوں مے کیروں کو قرص کے عوص استعال کیاجا سکتا ہوئے تیر آباب                            |
| - 1    | د خلی رین                                                                                  |
| 10.    | زمین بایاغ کور ہن رکھنااور اس سے نفع اٹھانا                                                |
| 0.     |                                                                                            |

| صفي       | مضمون                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| اسما      | مر تھن کا ر بن ر کھی ہوئی چیزے نفع اٹھانا                    |
| ,,        | کیا ہندو کی رہن رکھی ہوئی چیزے مسلمان مرتض نفع اٹھا سکتاہے ؟ |
| IMT       | مر بون شی کے نفع کی شرط کے لکھنے کی اجرت کا حکم              |
| 4         | م کان کو نفع اٹھانے کی غرض ہے رہن رکھنا                      |
| 11        | ز رعی زمین پر ربمن رکھنے کا تھکم                             |
| 162       | مر ہون مکان کرایہ پر وینا جائز نہیں ہے                       |
| ,         | مر ہون زمین کا نفع حاصل کر نانا جائز ہے                      |
| /         | مر متن کامر جون زمین یام کان ت نفع اٹھا تا                   |
| /         | کیام رحتن مر جون مکان کا کرایہ اداکر سکتاہے ؟                |
| Irr       | دین کے بدلے زمین کراپیر لینا                                 |
| 100       | ر ہین رکھی ہوئی زمین ہے م م تقن کا نفع حاصل کرنا             |
| ١٣٦       | ر ہن رکھی گئی زمین ہے مرتبن نفع خمیس اٹھا سکتا               |
| ,         | ر ہن رکھی ہوئی جائیدادت نفع اٹھانے اور اے پیچے کا حکم        |
| 100       | قرض کے عوض زمین گراہیے پروینا                                |
|           | تيرباب ٥٠ ال                                                 |
|           | تضرف في المرجون                                              |
| 1         | ر بن رو کھی ہوئی زمین کوزراعت پردینہ                         |
| ١٣٨       | آلیام متن مر ہونہ زمین کاشت کے لئے لے سکتا ہے ؟              |
|           | چوتھاباب                                                     |
|           | بيع بالو فا                                                  |
| 4         | بن بالو فاء کی صورت میں خریدار کا مبیق ہے نفع عاصل کر :      |
| 109       | يع بالوفاء كالحلم                                            |
| 10000 000 | يا تجوال باب                                                 |
|           | قرض كواوث لينا (حواليه)                                      |
| "         | (۱) کیا قرض کی سندات گوخرید نابع ہے؟                         |
| 4         | (٢) ضانت كي اجرت كالتم                                       |
|           |                                                              |
|           |                                                              |

| صفحه | مضمون -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 115.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £ 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -    | دین کی خریدو فروخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.  | دین کی ہیع غیر مدیون سے کرناکنا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ساتوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ضامن بينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 101  | كيادائن نيادين ضامن ہے لے سكتاہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -/   | مقروض کو مفلس قرار دیا جائے توضامن سے قرض وصول کیا جائے گایا نہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | آنهوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 991  | غير جنس ميں قرض وصول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 " | مشتر کہ مکان سے شریک کے جھے کو بیچ کر قرض وصول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | كتاب الهبة والعارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | يبلاباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | صحت وجواز بهبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 107  | کیا بیوی زوج کی کوئی چیز بلاا جازت ہبہ کر سکتی ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 104  | مرض الموت ميں وصيت كرنے كا حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11   | كيا ايك مكان كتي افراد كوبهه كياجاسكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 1 | کیا ہندہ کے قول ''میں اپناشیئر بیٹے کو دیتی ہول''سے ہبہ ہو جائے گا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 109  | مة بنبي كوجائيدادوقف كرنے كا تحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ý    | تمام جائیدادایک بیٹے کو ہبہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17-  | ہمبہ کی ہوئی جائیدادے رجوع کا حکم<br>مبہ کی ہوئی جائیدادے رجوع کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ہیں۔<br>مشتر کہ مال بغیر تقسیم کئے ہیٹوں کو ہبہ کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٢١  | میں نے یہ مگان صرف رہنے کے لئے دیا ہے 'عاریت ہے ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177  | وراث ہے محروم کی ہوئی بیٹی کو شرعی طریقہ سے جائز حق دلوانا ثواب کا کام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| וזר  | طویل پیماری میں وفات سے پہلے بعض وار ثول کو ہید کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4    | کیاا پنی زندگی میں ہبہ کی ہوئی جائیداد پرور ثاءتر کہ کاد عویٰ کر کتے ہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٢١  | مر ض الموت میں ممکان اور روپید فیمر وارث کو بہیہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4    | کرا کا اوک یک حال در در پیچه بیر در در سال در بیران کا بیران کار کا بیران |
|      | اليابان دون عرب الدونية المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      | كفايه المفتى جملد هستم                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون .                                                                              |
| דדו  | كياداداكي اجازت سے آباد كى ہوئى زمين بوتاواليس لے سكتاہے؟                            |
| 174  | ربیبہ کے نابالغ لڑکوں کو بہہ کرنے کا تعلم                                            |
|      | 'دوسرا باب                                                                           |
|      | ہبہ اولاد کے لئے                                                                     |
| 17 1 | زندگی میں بیٹسی کے لئےوصیت کرنے کا حکم                                               |
| 179  | بعض او لا در کو ہیں۔ کرنالؤر بعض کو محروم کرنے کااخرونی عذاب                         |
| 14.  | زندگی میں جائندوا تقتیم کرنے کاطریقہ                                                 |
| 4    | قرض اڈ اکپر وانے کی خاطر د کان کی فرم بیٹے کے نام کروانا                             |
| 1<1  | کیاچار بیٹوں کاباپ اپنی جائیداد دو کو ہیہ کر سکتاہے؟                                 |
| 4    | اولاد کووراثت محموم کرنے کا حکم                                                      |
|      | مراباب                                                                               |
|      | بديه وعطيه                                                                           |
| 148  | کیا مبلغین 'مدر سین اور سفر اء سالانه جلسول میں شریک ہو کر مدید وغیر ہ لے سکتے ہیں ؟ |
|      | كتاب الغصب                                                                           |
|      | پېلاباب ٠٠                                                                           |
|      | قبضه مخالفانه                                                                        |
| 14   | کاشت کے لئے دی ہوئی ہندو کی زمین پر ملکیت ثابت کر کے اسے پچنااور خرید نا             |
|      | دوسر آباب                                                                            |
|      |                                                                                      |
| 2p   | يتيم بختيجوں کاحق کھانے والے کی امامت کا حکم                                         |
| 4    | يتيم به صنيجوں كاحق كھائے جانے پر خاموش رہنے والے كا تحكم                            |
|      |                                                                                      |
|      | بيرا باب                                                                             |
|      | تصرف بغیر اجازت                                                                      |
| 40   | سر کاری زمین بلاا جازت قبضه میں لیکر تصرف کرنا                                       |
| 11   | مالک کی رضامندی کے بغیر جائیداد کادوسرے کومالک بنانا                                 |
|      |                                                                                      |
|      |                                                                                      |

| صفحه                                    | مضمون                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | چوتفایاب                                                                                                                                  |
|                                         | ا تلاف وا مهلاك مال غير                                                                                                                   |
| 117                                     | کیامال کا تاوان قیت خرید کے حساب سے لیاجا سکتاہے؟                                                                                         |
|                                         | كتاب الاضحية والذبيحة *                                                                                                                   |
|                                         | پهلاباب                                                                                                                                   |
|                                         | قربانی کابیان                                                                                                                             |
|                                         | فصل اول وجوب قربانی اور نصاب                                                                                                              |
| 149                                     | نابالغ پرِز کوة اور قربانی واجب شیں                                                                                                       |
| 11                                      | جائیداد مشتر ک ہونے کی صورت میں قربانی اور ز کوۃ کا حکم                                                                                   |
| 14.                                     | (۱) کیا قیدی اور ملازم پر قربانی واجب ہے ؟                                                                                                |
| 1                                       | (۲) ایک شخص پرایک قربانی داجب ہے خواہ کتناہی مالدار ہو                                                                                    |
| 141                                     | نابالغ لڑکے کے مال سے قربانی جائز شیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | گھر کے صاحب نصاب افراد پر قربانی واجب ہے                                                                                                  |
| 117                                     | کیا قربانی کرنےوالے ہی پرذئ کرنالازم ہے ؟کیا قربانی کرنے والے ہی پرذئ کرنالازم ہے ؟کیانابالغ مالداراولاد کی طرف ہے باپ پر قربانی واجب ہے؟ |
| 11                                      | کیانابان مالدار اولادی سرک سے باپ پر سربال و بجب ہے                                                                                       |
| ١٨٣                                     | شدده شر ور روان ما شب شاب پروب به<br>(۱) صحیح تلفظ"عیداضحیٰ" ہے                                                                           |
| 1                                       | ر (۲) کیا مسافر پر قربانی واجب ہے ؟                                                                                                       |
|                                         | ۹ ذی الحجه کو عیداضحی کی قربانی کر ناجائز خهیں                                                                                            |
|                                         | فصل دوم ۔ بڑے جانور                                                                                                                       |
| 1                                       | قربانی کے لئے خریدی گئی گائے کے متعلق چند سوالات                                                                                          |
| 147                                     | گائے کی قربانی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے                                                                                                   |
| 11                                      | گائے کی قربانی میں ہر شریک کا کم از کم ساتواں حصد ہو ناضروری ہے                                                                           |
| "                                       | قربانی ذیج کرتے وقت تمام شر کاء کے نام لیناضروری شیں                                                                                      |
| 144                                     | بوے جانوروں میں سات حصول ہے کم بھی رکھ سکتے ہیں                                                                                           |
| ".                                      | شرناء میں ہے کسی ایک کا نکلنا قربانی کے لئے مصر نہیں                                                                                      |
| 4                                       | گائے کی قربانی میں ہر شریک کا حصہ ساتویں جھے ہے کم نہ ہو                                                                                  |

| ص:   | مف                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| معجد | مضمون                                                                                         |
| JAA  | مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ ملکر گائے کی قربانی رکوانا صحیح نہیں                               |
| 119  | قربانی کے لئے گائے خریدی کیکن وہ گا بھن نکلی تو کیا کیا جائے ؟                                |
| 1    | دویا تین تھن خشک ہونے کی صورت میں قریبانی جائز نہیں                                           |
| 4    | کیا قربانی کا جانور خرید نے سے پہلے شر کاء کی تعیین ضروری ہے ؟                                |
| 19-  | سود خور کے ساتھ قربانی میں شرکت کا حکم                                                        |
| 4    | ہیل 'بحری اور بھینسہ کی قربانی جائز ہے.                                                       |
| "    | اونٹ کی قربانی میں احناف کے نزدیک صرف سات حصے ہی ہو سکتے ہیں                                  |
| 191  | گھوڑے اور مرغی کی قربانی شبیں ہو شکتی                                                         |
| 1    | ہر ن اور نیل گائے کی قربانی درست نہیں                                                         |
| 4    | جانور ذیج کرنے سے پہلے کئی شریک بے علیحد د ہونے کا حکم                                        |
|      | فصل سوم' چھوٹے جانور                                                                          |
| 195  | کیاچھ مہینے کے مینڈ ھے یا بھیڑ کی قربانی جائز ہے ؟                                            |
| 190  | خصی جانور کی قربانی جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| //   | خصی جانور کی قربانی کا تحکم                                                                   |
| 190  | کیا خصی جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے ؟                                                       |
| 1    | جانور کو حصی کرنے کا حکم                                                                      |
| 197  | خصی بحرے اور د نبہ کی قربانی جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| 11   | خصی بحرے کی قربانی کا حکم                                                                     |
| 11   | دس ماہ کے بحرے کی قربانی نہیں ہو عکتی ۔                                                       |
|      | قصل چہار م' قربانی کے جانور کی تعیین یا نذر                                                   |
| 1    | کیا قربائی کا جانور متعین کرنے ہے متعین ہو جا تا ہے ؟                                         |
| 194  | اگر ہماری کی وجہ سے قربانی کے جانور کوایام قربانی سے پہلے ذیج کیاجائے تو گوشت کا کیا تھم ہے ؟ |
| 191  | قربائی کے لئے خریدے ہوئے جانور کو پیچنے کا حکم<br>- صن                                        |
| 199  | عیداصحیٰ ہے پہلے جرے کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو قربانی کا حکم                                        |
| ۲.۰  | کیا بحری خریدتے وفت "اس بحری کوایام نحر میں ذرج کروں گا"کہنا نذرہے ؟                          |
|      | مصل چیجم۔ قربانی کااپنے او پر واجب کر لیبنا                                                   |
| ٣٠٣  | گم ہونے والا جانور مل جانے کی صورت میں کیا کیا جائے ؟                                         |
|      |                                                                                               |

| صفحه | مضمون                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | فصل ششم گیا بھن کی قربانی                                                                       |
| 7-1  | یج والی گائے کی قربانی کا تھلم                                                                  |
|      | یے والی گائے کی قربانی کا تھم میت کی طرف سے قربانی کرنا<br>قصل ہفتم ، میت کی طرف سے قربانی کرنا |
| 1    | (۱) مروے کے نام پر قربانی کرنا                                                                  |
| *    | (۲) زندوں اور مر دول کے نام پر مشتر ک جانور ذیج کرنے کا حکم                                     |
| 4    | (m) غنی مردے کے نام پر قربانی کرے تواس سے واجب ساقط نہیں ہو تا                                  |
| 4.0  | میت کی طرف ہے کی ہوئی قربانی کے گوشت کا تھیم                                                    |
| 1    | قربانی کرنے سے پہلے بچے کے فوت ہونے کی صورت میں عقیقہ کے حصول کا حکم ،                          |
| 7.7  | مشترک قربانی ہے سات آدمیوں کو ہی ثواب، پہنچاناضر ور کی شہیں                                     |
|      | فصل ہشتم نفلی قربانی                                                                            |
| 1    | (۱) کیا ہندوستان میں موجود پچے کے عقیقہ کا جانور منی میں ذخ کر سکتے ہیں ؟                       |
| "    | (۲) نفلی قربانی کرنے کے بجائے نفذر قم اہل حاجت کودے دینا بہتر ہے                                |
| 7.4  | قرض دار کی قربانی کا تھم                                                                        |
| 11   | قربانی نہ کر سکنے کی صورت میں اس کے لئے متعین رقم کا حکم                                        |
|      | فصل تنم قیمت کاصد قد کردینا                                                                     |
| r- A | قربانی کے دنوں میں جانور کی جگہ کیااس کی قیمت صدقہ کر سکتے ہیں ؟                                |
| 717  | کیا قربانی کے دنوں میں غنی اور فقیر دونوں کے لئے صدقہ کرناضروری ہے؟                             |
| 711  | ایک آدمی کا تمام شہر والوں کی طرف ہے قربانی کرنا                                                |
|      | فصل دہم قربانی کے جانوروں کی عمریں                                                              |
| 717  | قربانی کے لئے جانور کے دانت معتبر ہیں یاعمر ؟                                                   |
|      | دوبسر لباب                                                                                      |
| a    | چرم قربانی کے مصارف                                                                             |
| 711  | کیا قربانی کے بجائے اس کی قیمت وہے سکتے ہیں ؟                                                   |
| 1    | قربانی کی کھال عید گاہ اور بیتیم خانہ کی تغمیر پر خرج کرنا کیساہے ؟                             |
| 11   | قربانی کی کھال کو غیر مصرف میں خرچ کرنے والے گناہ گار ہوں گے                                    |
| 119  | قربانی کی کھال بطور اجرت امام کو دینا جائز نہیں                                                 |
| 771  | کیا ہر حصہ دار کھال میں ہے اپنا حصہ کاٹ کرلے سکتا ہے ؟                                          |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771  | کیا قربانی کی کھال مسجد کی تعمیر پر لگائی جا سکتی ہے؟                                                                                     |
| 777  | سيد كو قرباني كي كھال دينے كا تحكم                                                                                                        |
| 4    | قربانی کی کھال ہے خود نفع اٹھانا جائز ہے                                                                                                  |
| ;    | قربانی کی کھال سید کودینا                                                                                                                 |
| rrr  | قربانی کی ہبه کی ہوئی کھال کی قیمت صدقه کرناضروری شیں                                                                                     |
| "    | چرم قربانی کی قیمت اسکول یا همیتال میں نهیں دی جاسکتی                                                                                     |
| ۲۲۳  | پچہ مربانی کی کھال' گوشت ہڑی وغیرہ سے نفع اٹھا نے کا حکم                                                                                  |
|      | روبان مان توسط موسط می تعمیر میں لگانا                                                                                                    |
| 770  | کھانوں کا جیمت ملد بعد اسملامید کی سیریں رفانا                                                                                            |
| 1    |                                                                                                                                           |
| 777  | قربانی کی کھالوں کا صحیح مصرف:<br>ته ذی سب سر تا مصرف است                                                                                 |
| 1    | قربانی کی کھالوں کی قیمت کے کھانا کھلانا جائز نہیں                                                                                        |
| 774  | قربانی کے چمڑے کی قیمت مسجد کی ضرور پات کے لئے استعمال کرنانا جائز ہے                                                                     |
| 4    | قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد قیمت کو صدقہ کرناواجب ہے                                                                                 |
| 774  | قربانی کی کھال کی قیمت اپنے استعمال میں نہیں لاسکتے                                                                                       |
| 4    | کیا قربانی کی کھالوں ہے دیگ خرید کراس کا کرایہ مستحقین کودے سکتے ہیں ؟                                                                    |
| ,    | مر دار کے چیزے کو دباغت کے بعد فروخت کرنے کا حکم                                                                                          |
|      | تيرلاب                                                                                                                                    |
|      | مااہل بەلغیر الله                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                           |
| 779  | غیر اللّٰہ کے لئے مقرر کئے ہوئے جانوروں کا تھم                                                                                            |
|      | نیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے سلفڈ کا توشت کھانا                                                                                          |
| ۲۳۰  |                                                                                                                                           |
| 441  | غیرالله کی نذرمانناحرام ہے۔<br>غیرالله کی نذرمانناحرام ہے۔ نہوں طاقت نہوں کا جند میں ا                                                    |
| 4    | غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا جانور مسنون طریقہ پر ذرج کرنے سے حلال نہیں ہو گا'<br>نیسیں تعریب سریا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٢٣٢  | غیر اللّٰه علی نام کا بحرا تکبیر پڑھ کرذی کیاجائے تو کیا تھم ہے ؟                                                                         |
| •    | ہوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کو تکبیر پڑھ کرذہ کیا تو کیا حکم ہے؟                                                                       |
| ٢٣٣  | نیت کی تبدیلی کے بعد غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے <b>جانو</b> رِ کا حکم                                                                  |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                     |

+.

| صفحه | مضمون                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۳  | کیاغیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا جانور خود خریدار کے لئے حلال ہو گا؟             |
| ۲۳۶  | غیر اللہ کے لئے ذبج کئے جانے کا کیامطلب ہے ؟                                    |
|      | چو تھاباب                                                                       |
|      | شكار                                                                            |
| "    | بند وق ہے شکار کی ہوئی مجھلی اور جانورول کا تھکم                                |
| 242  | بندوق کے ذریعے مرے ہوئے جانوروں کا حکم                                          |
| . "  | كياذ يح كرتي ہوئے منجمد خون نكلنے والا جانور حلال ہو گا؟                        |
| 724  | تسمیہ و تکبیر پڑھ کر چھوڑے ہوئے کتے اور باز کے شکار کا حکم                      |
| 14   | بندوق کے ذریعے کئے ہوئے شکار گا حکم                                             |
|      | يانچوال باب                                                                     |
|      | عقيقه الماسية                                                                   |
| 4    | عقیقه کا گوشت بپاکر تقسیم کرنابھی جائز ہے                                       |
| 179  | (۱) ذیج کئے ہوئے جانور کی ران دائی کواور سیری نائی کو دینی ضروری نہیں           |
| 4    | (۲) عقیقه میں لڑکی اور لڑکے کے لئے کتنے بحرے ہونے چاہئے ؟                       |
| "    | (٣) کیالڑ کے اور لڑکی کے باپ 'دادا'نانا'نانی وغیرہ عقیقہ کا گوشت کھا تھتے ہیں ؟ |
| 4    | (٣) گيا بھن بحري ذبح كرنے كا تھم                                                |
| 4    | (۵) مذبوحه بحری کے زندہ پیدا ہونے والے پچے کو بھی ذخ کیا جائے                   |
| Tr-  | عقیقہ کے لئے بھی سات آدمی ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں                         |
| 11   | ایک گائے میں عقیقہ کے سات جھے ہو سکتے ہیں                                       |
| ۱۳۱  | (۱) عقیقه کا گوشت بچه کے مال باپ کھا شکتے ہیں                                   |
| 4    | (۲) عقیقہ کے گوشت کی ہڈیاں توڑنا جائز ہے نہ توڑنا وہم ہے                        |
| 4    | عقیقه وہال کرناچا بئیے جہال بچہ موجود ہوں                                       |
| 4    | تعقیقه کا گوشت بچه کے والدین 'بهن بھائی وغیر ہ کھا سکتے ہیں                     |
| ۲۳۲  | کیا بیٹے کے عقیقہ میں دو بحرے ضروری ہیں ہ                                       |
| 11   | عقیقه کاتمام گوشت مهمانوں کی دعوت میں خرچ کرنے کا حکم                           |
|      | عقیقه سنت ہے یاواجب                                                             |
|      |                                                                                 |

| صفحه | مضمون                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | چصاباب                                                                                       |
| 8    | خيخ.                                                                                         |
|      | فصل اول 'اجرت ذبح                                                                            |
| 700  | فن کی اجرت ذیج کرنے والے کا حق ہے                                                            |
| 1    | اجرت پر ذیج کرنے والے شخص کی امامت درست ہے                                                   |
| 4    | ذنع کی اجرت لینا ہروقت جائز ہے                                                               |
|      | فصل دوم غير مسلم كاذيحه                                                                      |
| 444  | ا ذائح مسلمان اور معاون مشرگ ہو توذیح درست ہے                                                |
| tro  | فرقه مهدوبه والول كاذبيحه درست نهيس                                                          |
| "    | مرزائي كے نبچه كا تكم                                                                        |
| 4    | مر زائی کے بیٹے کے ذبحہ کا حکم                                                               |
| 777  | آج کل کے یہودونصاری کے ذبیحہ کا حکم                                                          |
| 4    | عیسائیوں کے ذبحہ کا حکم                                                                      |
| 4    | کیا موجوده یهودی اور نصر انی اہل کتاب میں ؟                                                  |
| 277  | ذیحہ کے حات کے لئے ذاخ کا مسلمان یا کتابی ہو ناشر طے۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 159  | عیسائیوں اور بہودیوں کے تکبیر پڑھ گرذ <sup>ج</sup> کئے ہوئے جانور کا حکم                     |
|      | فصل سوم مشتبه ذيحه                                                                           |
| 10-  | مشتبه ن <i>ه تحد کے گوشت کا کیا تحکم ہے</i> ؟                                                |
|      | فصل جہار م مقصد ذیجہ                                                                         |
| "    | بزرگان دین کو ثواب پہنچانے کے لئے قبر ستان میں ذح کئے ہوئے جانور کا حکم                      |
| 101  | (۱) مرض ہے نجات کی غرض ہے: جانور ذخ کر کے صدقہ کرنا                                          |
| 4    | (۲) جانوراس نیت ہے ذیج کرنا کہ جان کابد لہ جان ہو جائے کیئا ہے ؟                             |
|      | تصل پنجم ذبح كرنے كاطريقه                                                                    |
| 100  | جانوروں کوز خمی کر کے ذبح کرنے کا حکم                                                        |
| 4    | جانور کوذیج کرنے کی دوحالتیں ہیں                                                             |
|      |                                                                                              |

| صفح | مضمون                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ror | یان نگلنے کے بعد جانور کی پوری کھال اتار ناجائز ہے                                                                      |
| rom | ہاں سے محاجب ورس پروں عال ۱۹۰۶ مسب<br>بیا حلقوم ہے او پر ذرج کیا ہوا جانور حلال ہے ؟                                    |
| 100 | ی اور استار پر اس با بار با و گایا خمیس ؟                                                                               |
| "   | ن ون اسلاه ہے جا ور سمان برنا ہیا ہے۔<br>نبایہ رخ لٹا کر ذیج کیا ہوا جانور حلال ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| 4   | بہدران ما روں میا ہو ہا روسان کے استعمال ہے۔<br>۱) جانور کو حلقوم ہے اوپر ذرج کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|     | (۲) جا ور و علوم کرنے کے لئے آدھے سرکی شکل بنانا                                                                        |
| 107 | ر ۱) درن جمعه مرا رہے ہے۔<br>جانور کوذع کرتے وقت غیر ضروری تکلیف ہے بچاناضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| //  | ب در روں مرک برگ اور کردہ ہی ہے۔<br>بے ہوش کر کے ذرخ کئے ہوئے جانور کا حکم                                              |
|     |                                                                                                                         |
|     | فصل مشم غیر مسلم سے گوشت خرید نا                                                                                        |
| 104 | مسلمانوں کاذبح کیا ہوا گوشت ہندوؤل ہے خرید ناکیساہے ؟                                                                   |
| "   | ہندوؤل ہے گوشت خرید نے کا تحکم میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   |
| 101 | نیر مسلم سے منگوائے ہوئے گوشت کا تھی کا تھی ہے۔                                                                         |
| 11  | ذائح مسلمان اور پیخے والا ہندو ہو تو گوشت کا کیا تھلم ہے؟                                                               |
|     | فصل ہفتم مسلمان كاذيجه                                                                                                  |
| 4   | (۱) مسلمان قصاب کے ذبیحہ کا حکم کا حکم ایک کا مسلمان قصاب کے ذبیحہ کا حکم ایک کا سام کا مسلمان قصاب کے د                |
| "   | (۱) میان حقاب کے نیعه کا حرام کہنا جائز نہیں                                                                            |
| -09 | ر ۱) ہوا میں مساب کے ذبحہ کا کیا تحکم ہے ؟                                                                              |
| 4   | بد تر ص ربد دبات سام ب سنده به تونیخه کا حکم                                                                            |
| ٠٧- | وں منہاں مور میں مرز و ریاحہ ،<br>نشہ کرنے والے کے فدیحہ کا حکم                                                         |
| ,   | نا بینے کے ذبیحہ کا حکم                                                                                                 |
|     | ناہیے ہے ریب ہے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                     |
| "   | رامية ورك عاد مراديدة عن المنظم المنظم التكبير ذريح<br>فصل هشتم التكبير ذريح                                            |
|     | 0.5/                                                                                                                    |
| 4 . | زیج کرتے وقت صرف بسم الله پڑھنے کی کیاوجہ ہے ؟                                                                          |
|     | فصل تنم گيا بھن كافيچه                                                                                                  |
| 41  | عامله بھیرد ول گوذیج کرنے کا تحکم                                                                                       |
| "   | عامله بھیرد ول کودن کر ہے، 6 سم ،                                                                                       |

| صفحه | مضمون                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 741  | بچہ کا چمڑا حاصل کرنے کے لئے حاملہ بھیرہ کو ذبح کرنا                                                     |
| ,,   | فصل دہم کیا گوشت کھانا                                                                                   |
|      | طلق میں ذخ کی جگہ کو نسی ہے ؟                                                                            |
| 777  | کی ال و شت کھانا کیسا ہے ؟                                                                               |
| //   | چ و مت هانا میسائے :<br>خصے ' حرام مغزاور گردے کھانے کا حکم                                              |
| 1/   |                                                                                                          |
| 777  | عضو تناسل' او جھڑی اور آنت کھانے کا حکم                                                                  |
| 1    | سرى اورپائے كھانے كا حكم                                                                                 |
|      | كتاب الفرائض                                                                                             |
| _    | بهلاباب                                                                                                  |
|      | میراث کے احکام                                                                                           |
|      | فصل اول تشريحات و تفريعات                                                                                |
| 771  | کیاخد مت کے عوض قاضی کو ملنے والی زمین میں وراثت جاری ہو گی ؟<br>                                        |
| 770  | تحریری طلاق زوجہ تک پہنچئے ہے قبلِ شوہر فوت ہو توعورت میراث میں شریک ہو گیا نہیں ؟                       |
| 777  | و ظیفه میں ملنے والی زمین مالک ہی گی ہو گی وار نؤں کو اس میں کو ٹی حق شمیں ۔                             |
| 774  | گیانابالغ لڑگی پر کئے گئے اخراجات اس کے ترکہ سے لئے جا سکتے ہیں ؟                                        |
| 744  | مالک اپنی مملو کہ جائیداد کے فروختہ کاحق رکھتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| 479  | تجارتی فرم میں صرف نام ڈالنے ہے شرکت ثابت شیں ہوتی                                                       |
| 4    | مشتر کہ مال میں کسی ایک شریک کی محنت ہے ہونے والی زیادتی سب شر کاء کو ملے گی                             |
| 74.  | قانون وراثت کے منکر کا حکم ،                                                                             |
| "    | پرورش نہ کرنے کی صورت میں بھی باپ میراث کا حقد ار ہو گا                                                  |
| V    | خاوند بیوی کے اخراجات پر داشت نہ کرنے کی ضورت میں بھی اس کی میراث ہے حصہ لے گا                           |
| 141  | باپ کی میراث بیٹیوں کی اولاد پر تقسیم کرنے کی ایک صورت                                                   |
| rer  | باپ کی میراث بیٹوں کے حصول کے اعتبارے ان کی اولاد پر تقسیم ہو گی                                         |
| r<#  | مصلیتاً مکان کو کسی کے نام کر دیا تواس کا کیا تھا ہے ؟                                                   |
| rem  | کیانصف مکان کے عوض اس کے مالک کا پوراتام قبالہ میں لکھوانا بیع ہے ؟<br>شریب تیا دور میں ان اور اس سے بند |
|      | شوہر کابیہ قول''میں اپنی جائیدادے بالفعل اس کو پچھ نہیں دیناچاہتا''بیوی کو میر اے ہے                     |
| Ĭ    |                                                                                                          |

| صفحه | مضمون                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 140  | محروم نہیں کرے گا                                                            |
| 744  | کیا تقشیم سے پہلے ترکہ سے ضروریات کے لئے لی ہوئی رقم کل مال سے وضع ہو گی ؟   |
| "    | (۱) عاریت پردی ہوئی چیز مالک کے ور ثاء کو ملے گی                             |
| 4    | (۲) مفقود کی وراثت میں ملے ہوئے مال کا حکم ؟                                 |
| "    | (٣)عاریت پرلی ہوئی چیز کو فروخت کرنا جائز نہیں                               |
| 4    | (٣) نفع اٹھانے کے لئے مفت دی ہوئی چیز کاعوض لینا؟                            |
| "    | (۵)وصیت کرنےوالے کی وصیت ثلث مال کی حد تک پورٹی کرناضروری ہے                 |
| 741  | کیا پوتے کو دادا کی میراث ہے حصہ مل سکتاہے؟                                  |
| 1    | کیاباپ کے ساتھ شریک اور مدد گار اولاد کی علیحدہ ملکیت ثابت ہو گی ؟           |
| r< 9 | کیاز ندگی ہی میں کل مال وقف کر نازیادہ بہتر ہے ؟                             |
| *    | باپ کے ساتھ شریک اولاد کی آمدنی کا حکم ؟                                     |
| ۲۸٠  | بیٹے کو نفع اٹھانے کے لئے دی ہوئی چیز کے منافع بیٹے ہی کے ہوں گے             |
| 217  | کیاخاو ند کی و فات کے بعد عورت گزشته زمانے کا نفع کے سکتی ہے؟                |
| 71   | بیوی اور اولاد کی موجود گی میں شوہر کے حقیقی بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا      |
| 4    | یو توں کی موجود گی میں بھتیجے وراثت کے حقد ار نہیں                           |
| ۲۸۳  | صرف مل جل کرر ہے ہے جائیداد میں شر کت ثابت نہیں ہوتی                         |
| "    | نابالغ اولا د کو ہبه کی ہوئی جائیداد پر بقیہ وار تول کاحق خمیں               |
| ۲۸۲  | میراث تقیم کرنے کی ایک صورت<br>میراث تقیم کرنے کی ایک صورت                   |
| "    | کیا بھیجی اور چپاکی اولاد 'بیوی' بہنول اور مجھیجے کے ساتھ وارث شیس بن سکتے ؟ |
| 114  | باپ کی میراث میں تمام اولا د چاہے گئی بیو یول سے ہوبر ابر کے حقدار ہیں       |
| 4    | ا بہن کے ہوتے ہوئے بھیجی وراثت کی حقدار نہیں                                 |
| "    | صرف خاونداور مامول وارث بوتو تقسيم ميراث گي کياصورت ہو گي ؟                  |
| 744  | فوت شدہ اور موجودہ بیوی کامہر خاوند کے ترکہ ہے ادائیگی کاطریقہ               |
| 1    | ولد الزناكو''زانی باپ''کی وراثت ہے حصہ نہیں ملے گا                           |
| 719  | (۱) حرام مال کے حلال ہونے کی کیاصورت ہے ؟                                    |
| 1    | (۲) کیا حرام مال دار نوں کے لئے بھی حرام ہو گا؟                              |
| -11  | (۳)حرام مال سے تجارت کے ذریعہ حاصل ہونے والے مال کا تھکم                     |
|      |                                                                              |

| صفحه       | مضمون                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 719        | ( س ) تو ہے مال حلال نہیں ہو گا                                                                                                         |
| 19.        | کیا پوتے داداکی وراثت سے حصہ لے سکتے ہیں ؟                                                                                              |
| 4          | اولادنه ہونے کی صورت میں مال کے حصہ کے علاوہ باقی تمام تر کہ باپ ہی کا ہو گا                                                            |
| "          | ييځ کې موجو د گی مين پو تا حق دار شين                                                                                                   |
| <b>791</b> | حمل کی حالت میں دی بوئی طلاق کی صورت میں پیدا ہونے والا پچہ بھی باپ کاوارث ہو گا                                                        |
|            | فصل دوم مجحوب الارث                                                                                                                     |
| "          | (۱) بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کومیراث نہیں ملے گی                                                                                          |
| "          | (۲ِ) شرعی دارث نه ہونے کی صورت میں بچہ کل دیکھ بھال کا تحکم ودیگر چند سوالات                                                            |
|            | فصل سوم محروم الارث                                                                                                                     |
| 19~        | کیاخاد ند کوز ہر پانے کی وجہ ہے ۔ یوی میراث ہے محروم ہو گی ؟                                                                            |
|            | فصل جہارم لاوارث کاتر کہ                                                                                                                |
| 190        | وارث گم ہونے کی صورت میں اس کا حصہ امانت ر کھاجائے                                                                                      |
| 1 1-       | فصل پنجم ترکه کی تولت                                                                                                                   |
|            | کیاباپ کی عدم موجود گی میں تایا کو نابالغہ پرولایت حاصل ہے؟                                                                             |
| 7          | سیاب ناملام کو برود ن میں مایا و مابالعد پروویت کا سیاب                                                                                 |
| 797        | سیامابات کرن سے مال کو ان قابات حاصل ہے؟<br>کیا بھائی کو بھائی کے مال پر ولایت حاصل ہے؟                                                 |
| 4          |                                                                                                                                         |
|            | دوسر آباب<br>پر                                                                                                                         |
|            | ترکه                                                                                                                                    |
| 792        | باپ فوت ہونے کی صورت میں نابالغ کی اولاد کی پرورش کس کے ذمے ہے؟                                                                         |
| 4          | تقسیم میراث کی ایک صورت                                                                                                                 |
| 191        | تقسیم میراث کی ایک صورت                                                                                                                 |
| ٣٠٢        | تقیم میراث کیالیک صورت<br>، میراث کی ایک صورت |
| ۳۰۳        | یوہ اپنے مہر کامطالبہ مرحوم شوہر کی والدہ ہے نہیں کر عکتی                                                                               |
| 4          | المطلعتیشی کے ترکہ ہے باپ کو حصہ ملنے کی صورت                                                                                           |
| 4.4        | (۱) کیابیٹس کے علاج پر کیا ہوا خرچاس کے ترکہ میں سے لیاجا سکتا ہے؟                                                                      |
|            | (۲) جیز میں دیا بواسامان لڑ کی کے تر کہ میں شار ہو گا                                                                                   |

| صفحه        | مضمون                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| س ۱۰        | (m) داماد کو بیٹی کے ترکہ سے محروم کرنے کے لئے حیلہ جائز نہیں                                                    |
| 1           | (س) نابالغ لڑکی کا حصہ نانی کے بجائے باپ کے پاس رکھا جائے                                                        |
| ۳-0         | زندگی میں میراث تقتیم کرنے کا تحکم                                                                               |
| ۳۰۶         | بھائی اور دو بہوک میں تقشیم میراث                                                                                |
| 1           | میراث مشتر که می تقسیم                                                                                           |
| ٣.٤         | فوت شدہ لڑ کے کی میراث میں صرف مال 'باپ ہی حق دار ہول گے                                                         |
| <b>r.</b> A | دویو یوں کی تین لڑکیوں کوباپ کی میراث س طرح ملے گی ؟                                                             |
| ۳.۸         | تمپنی ہے وصول شدہاور ضائع ہونے والی میراث کا حساب کر کے تقسیم کیا جائے                                           |
| ۳۱۰         | دوبھائیوں کالقاق رائے سے قرعہ اندازی کے ذریعے میراث تقسیم کرنا سیجے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| ۳11         | ہبہ تام ہونے کے لئے قبضہ ضروری ہے                                                                                |
| 1           | صرف بيوه اور بھائي وارث ہول ميراث کس طرح تقشيم ہو گئى ؟                                                          |
| rir         | پوتے کی عدم موجود گی میں دادی اس کے مکان کو فروخت نہیں کر سکتی!                                                  |
| "           | ذوی الارحام میں میراث تقسیم کرنے کی صورت                                                                         |
| ۳۱۳         | تقتیم میراث کیا لیک صورت                                                                                         |
| 11          | خاوند کے ہوتے ہوئے صرف والدین تمام ترکہ کے مستحق نہیں                                                            |
| ساله        | لڑ کوں کو سو تیلی ماں کے تر کہ ہے کچھ خمیں ملے گا                                                                |
| //          | تین عور توں والے شوہر کی میراث کیسے تقشیم ہو گی ؟                                                                |
| 710=        | بیوی کی ذاتی جائیداداور مرحوم پر قرض کے علاوہ <b>باتی میراث</b> تقتیم ہو گی!                                     |
| 4           | کیاخاو ند کی بیوی کے نام کی ہوئی جائیداد صرف بیوی کی سمجھی جائے گی ؟                                             |
| T17         | ہیاول کے نام کی ہوئی جائیداد سے بیٹن بھی حصہ لے علق ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| ۳۱۲         | ن کاح کے پانچ ماہ بعد بچہ پیدا ہونے کی صورت میں نگاح اور میراث کے احکام                                          |
| P1A         | ا تقتیم میراث کی ایک صورت                                                                                        |
| m19         | ا بیچاراد بھا میوں نے بوتے ہوتے وہ سول کو حصہ میں ہے ہا۔<br>تقسیم شرعی کے بغیر میراث پر قابض ہو کر مسجد میں دینا |
| ۳۶۰         | ا میم سر می ہے جیر میرات پر قامل ہو سر جدیں دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| "           | ا ہوں میں موبود میں بھا ہے سروم ہوں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| mp1         | ا ہے ہیسی اور ایون کے سے میراث کی مثال                                                                           |
| ,,          | یم بیرات میں شریعا متبندی میٹے کاحق نہیں<br>وراثت میں شریعا متبندی میٹے کاحق نہیں                                |
| "           |                                                                                                                  |

| صفحه        | ٠ مضمون                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777         | کچھو پھی کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے یو تول کووراثت نہیں ملے گی                                                    |
| 444         | پوتوں کی خاطر بیٹیوں کووراثت ہے محروم کرناجائز نہیں                                                          |
| 1,          | پیٹیوں کا حق یو توں کو دینا جائز نہیں                                                                        |
| ۳۲۴         | بهن اور بختیجون میں تقسیم میراث کی ایک صورت.                                                                 |
| , , ,       | مال 'شوہر اور سوتیلے بھائیوں میں تقیم میراث.                                                                 |
| 70          | چپابهن اور بیوی میں تقتیم میراث                                                                              |
| 4           | بھنچوں کے ہوتے ہوئے نواہے اور بھانجے محر وم ہوں گے                                                           |
|             | تقسیم میراث کی ایک صورت                                                                                      |
| rr4 /       | ماں اور اس کی اولاد میں تقتیم تر کہ                                                                          |
| ~           | والدہ اور میت کے اخیافی بھائیوں کے در میان تقسیم میراث                                                       |
| ۳۲ <i>۷</i> | تقتیم میراث کی لیگ صورت                                                                                      |
| 1350        | یوی' بهن اور بهتیجیال دارث بیوں تو تقسیم کی کیاصورت ہو گی ؟                                                  |
| 774         | اولاد نہ ہونے کی صورت میں مہر کے علاوہ یو کی کاچو تھا حصہ ہے                                                 |
| 449         | جوی اور اولاد میں تقسیم ترکبہ                                                                                |
| 4           | بیوی' بیشی اور بھائی کو کس طرح میراث ملے گی ؟                                                                |
| 4           | چاکی اولاد اور بھائی نہ ہو تو بھتیجوں کو حصہ مل سکتا ہے۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| ۳۳۰         | کیاوصیت کیا ہوامال بھی تر کہ میں شامل ہو گا؟                                                                 |
| 4           | چپازاد بھا نیوں کی اولاد کی وجہ ہے نواہے اور بھانچے نحروم ہوں گے                                             |
| ٣٣١         | تقسيم ميراث كي ايك مثال                                                                                      |
| ۳۳۲         | میت کے بھائی اور بیوی میں تقسیم میراث                                                                        |
| "           | دوسر اخاوند کرنے والی والدہ پہلے خاوندے ہونے والے بیٹے کی میراث سے حصہ لے گی                                 |
| ٣٣٣         | تر که تقسیم کرنے سے پہلے دین ادا کیا جائے                                                                    |
| 1           | کیا بیٹے کے نام جائیداد ہبہ کرنے سے بیٹیان میراث ہے محروم ہوں گی ؟                                           |
| "           | ہے انگی مشتر کہ جائیدادے حصہ بھیجوے تو بہن کو حق شفعہ حاصل ہے                                                |
| ٣٣٣         | زندگی میں تقسیم میراث کی ایک مثال<br>زندگی میں تقسیم میراث کی ایک مثال                                       |
| 770         | (۱) بھائیوں کے ہوتے ہوئے نواسوں کو حصہ نہیں ملے گا                                                           |
| 444         | (۲) کیانواسہ کوزندگی میں حصہ دیا جاسکتا ہے ؟                                                                 |
| 4           | رس یو رسته در مدن می مصنه دیا جو مسالیم از که می مثال<br>لژکیون اور تایاز ادبها ئیون مین تقسیم تر که کی مثال |
| "           | ر يون ور بايار وها يون دن مر له ق سم اله الله الله الله الله الله الله الله                                  |

| 1.0  | 24                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحد | مضمون                                                                                                                                   |
| 72   | کیا سو تیلی مال کوتر کہ میں ہے حصہ دیا جا سکتا ہے ؟                                                                                     |
| 4    | (۱) تقسیم ترکیه کی ایک صورت                                                                                                             |
| 11 - | (۲) ترکه کی تقسیم سے پہلے بیوی کومهر دیا جائے                                                                                           |
| 771  | تقشیم میراث کیا یک صورت                                                                                                                 |
| 11   | مہر اور غیر   وارث کے لئے وصیت کے علاوہ ہاقی مال تقسیم کیا جائے                                                                         |
| rr.  | تقسیم ترکه کی مثال                                                                                                                      |
| ١٣٦  | ہو ی اور بھائی وارث ہوں تو میر اث کیسے تقسیم ہو گی ؟                                                                                    |
| ٣٣٢  | جھٹیجوں کا حق بیٹیوں کے نام کروانے کا حکم                                                                                               |
| *"   | ترکه کی شرعی تقشیم کی صورت                                                                                                              |
| *    | مناسخه کی ایک صورت کی سے ت                                                                                                              |
| ٣٣٣  | لڑکا اور دولڑ کیال وارث ہول تو ترکہ کیسے تقسیم ہو گا                                                                                    |
| 4    | تقسیم ترکه کیا لیک صورت تقسیم ترکه کیا لیک صورت                                                                                         |
| ٣٣٣  | خاوند' بیشی اور والدوارث ہوں تو میراث کیسے تقسیم ہو گی بجہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
| 440  | لقسيم ميراث                                                                                                                             |
| 4    | خاله اور مامول کی اولاد میں تقتیم ترکه کی مثال                                                                                          |
| ۲۳۶  | تقشیم میراث کیالیک صورت                                                                                                                 |
| 4    | علاتی بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھتیجیاں محروم ہوں گ                                                                                         |
| ٣٣٢  | یوه' پو تولاور پو تیول میں تقسیم میراث<br>تقدیر سرسر                                                                                    |
| "    | تقسیم ترکه کیایک صورت<br>دیم فر بهتر بر در سرمان می بهتر می می این می ای |
| 4    | بیوه 'ہمشیرہ اور بھیجوں کاتر کہ میں کتنا حصہ بنتاہے ؟                                                                                   |
| ٣٣٨  | بیوی 'بیٹی اور علاقی بھائی وارث ہوں تومیراث کی تقسیم شرعی                                                                               |
| 4    | تقسیم ترکه کیا یک صورت<br>تقسه پرس                                                                                                      |
| 464  | تقسیم تزکه کیا لیک صورت<br>تقسه پرس سر                                                                                                  |
| 4    | تقتیم ترکه کیابیک صورت                                                                                                                  |
|      | استدراک جواب مر قومه بالا                                                                                                               |
| 10.  | عاق کئے ہوئے لڑکے کے ترکہ میں باپ 'بیوی اور کڑکیوں کا حصہ                                                                               |
| 201  | بیوی 'بیٹااور ہیٹیوں میں تقسیم ترکہ کی ایک صورت                                                                                         |
| 401  | تقسيم تركه كي ايك صورت                                                                                                                  |
|      |                                                                                                                                         |

| صفحه   | مضمون                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | استدراک جواب مذکوره                                                                                        |
| ror    | تقسیم ترکه مناخه کی صورت میں                                                                               |
| ror    | شو هر بهول اور دادی میں تقسیم                                                                              |
| "      | بیٹی اور بیٹے کو ملنے والی جائیداد کے تین حصے ہوں گے                                                       |
| roo    | بیٹے کے ہوتے ہوئے بھائی محروم ہو گا                                                                        |
| "      | صرف شو ہر اور بھائی وارث ہوں تو میر اث نصف نصف تقسیم ہو گی                                                 |
| "      | ہمن کے معاف کر دہ حصہ اس کا شوہر دوبارہ طلب نہیں کر سکتہ                                                   |
| 407    | ا تقسیم ترکه کیالیک صورت<br>                                                                               |
| "      | النقسيم تركه كاليك صوارت؟                                                                                  |
| 204    | تقسیم ترکیه کیا لیک صورت<br>پیت                                                                            |
| 4      | تقسیم ترکه کیالیک صورت                                                                                     |
|        | ميرا باب                                                                                                   |
|        | مفرقات                                                                                                     |
| 201    | خاوندگی میراث تقسیم ہے پہلے نواسہ کو ہبہ کرنا                                                              |
| 409    | تقسیم ترکه کی ایک صورت                                                                                     |
| 4      | گیاز ندگی میں علیجدہ حصہ وصول کرنے والاو فات کے بعد ترکہ میں ہے حصہ لے مکتاہے ؟                            |
| ٣٦٠    | ن کات کے ثبوت کے بغیر بیوی اوراس کی اولاوتر کہ کی مستحق ضیں                                                |
| 11     | شرعی شمادت سے ثابت ہونے والی بیوی اور اس کی اولا دور اشت کی مستحق ہے                                       |
| 777    | کیا وصیت کئے ہوئے مال کو موصی لہ کے دار ث لے عکتے ہیں ؟                                                    |
| 4      | سوتیلی مال اوراس کی اولاد کوڈراد ھمکا کروراثت ہے محروم کر:<br>ای میں اس سے میں ذیر سے تاب میں              |
| سار سا | کیا مسلمان کے قادیانی وارث کوئز کہ میں ہے حصہ ملے گا؟                                                      |
| 770    | ہیٹے کوعاق کرکے میراث ہے محروم کرنانا جائز ہے ۔<br>ان میں میں میں میں ایراث سے ایراث                       |
| "      | لڑ کیول کووراثت ہے محروم کرنے کے لئے پیش کئے ہوئے بل کی ضانت ناجائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|        | كتاب الوصية                                                                                                |
|        | بہلاباب .                                                                                                  |
|        | صحت وجواز وصیت                                                                                             |
| ۳۲۷    | وصیت کی نفاذ کی صورت اور اس پر اجرت کا تحکم                                                                |

.

|    | صفحه  | مضمون                                                                                                                              |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ٣٧٨   | جائیداد کی ملکیت منتقل کرنے کی نسبت موت کے بعد کی طرف کرناوصیت ہے                                                                  |
| ,  | 79    |                                                                                                                                    |
| -  | ٣٤.   | متبنی کے لئے اپنی جائیدادے وقف کرنے کا تھم                                                                                         |
|    | 4     | (۱) مرض الموت میں مشتر کہ جائیدادے نابالغ بیٹے کے لئے وقف کرنے کا حکم                                                              |
|    | 4     | (۲)مرضِ الموت میں وقف کرنے کا تحکم                                                                                                 |
|    | ۱۲۳   | بھائی' بہصتیجی اور بھتچے میں تقتیم میراث                                                                                           |
|    | ٣<٢   | مبجد کے لئے وصیت کئے ہوئے مکان میں دو ثلث تک در ثاء کا حق ہے ؟                                                                     |
| 1  | ~< ~  | زندگی میں وراثت نہ دینے کااظہار کرنے ہے وارث محروم نہ ہو گا                                                                        |
|    | ,,    | وارث کے لئے کی ہوئی وصیت کب نافذ ہو گی ؟                                                                                           |
|    | ۳۷ کم | "میری و فات کے بعد میری متبنی کڑی میری جائیداد کی وارث ہو گی "کہنا وصیت ہے                                                         |
| 1  | ~~~   | کیاو صیت کانفاذ حقوق لازمه اداکر نے کے بعد ثلث مال تک ہوگا؟کانفاذ حقوق لازمه اداکر نے کے بعد ثلث مال تک ہوگا؟                      |
| 1  | ~< A  | وصیت کے بعد پہوشی کی حالت میں انتقال ہو تووصیت کا کیا تھم ہے ؟                                                                     |
|    | ,     | روسر نے ورتاء نے ہوتے ہوتے دلواد اور بیسی کو عن مان فاد کرت بیانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| ١, | ~< q  | ا بیون سے مان میں و سیت ہ<br>عمر و کو ہمبہ کی ہوئی جائیداد ان کی وفات کے بعد واپس نہیں لی جاسکتی                                   |
|    | ۸٠    | ہر و وہبدی بول جائید رہ ہی اور مات میں ہوں گئیں۔<br>بیٹسی کے لئے کل ترکہ کی وصیت بیٹول کی رضامندی کے بغیر کرنا                     |
|    | 4     | بیانی ہے ہے۔ میں رہے ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔<br>کیا خاص مدر سہ کے لئے وصیت کی صورت میں دوسرے مدر سہ میں کتابیں دی جاسکتی ہیں ؟ |
| ۳  | 'A1   | مختلف وصيتول كالحكم.                                                                                                               |
| ۳, | [ س   | وصی صرف اجرت مثل لے سکتا ہے                                                                                                        |
| ۲  | 100   | مختلف چیزول کے بارے میں وصیت کا حکمکا                                                                                              |
| ٣  | **    | وصیت کے لئے دوسری تحریرے پہلی وصیت باطل ہو جائے گی                                                                                 |
| ٣  | 19    | کھانا کھلانے 'کنوال بوانے اور مسجد کی تغمیر کے لئے کی ہوئی وصیت کا حکم                                                             |
|    | "     | مرِ ض الوفات میں ور ثاءاور غیر ور ثاء کے لئے کی ہوئی وصیت کا حکم                                                                   |
|    |       | دوسرا باب                                                                                                                          |
|    |       | امانت میں وصیت                                                                                                                     |
| ٣  | ا ۳   | امانت رکھے ہوئے مال سے وصیت اور اقرار کرنا                                                                                         |
|    | 4     | هج بدل کے لئے اپنے پاس رکھے ہوئے بہن کے مال کا تھکم                                                                                |
| ۳۹ | 0     | نابالغہ لڑکی بالغ ہونے کے بعد امانت رکھے ہوئے زیورواپس لے سکتی ہے                                                                  |
|    |       |                                                                                                                                    |

| صنحه       | مضمون                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            | تيرلب                                                                               |
|            | ثلث میں وصیت                                                                        |
| m90        | مختلف وصیتیں جمع ہونے کی صورت میں ان کے نفاذ کی عملی صورت کیا ہو گی ؟               |
| <b>794</b> | خاص مدرسہ کے لئے کی گئی وصیت شدہ کتابیں دوسرے مدرسہ میں استعال کر کتے ہیں یا نہیں ؟ |
| 791        | خیر اتی فنڈ اور نواہے اور نواسیوں کے لئے کی گئی وصیت کا حکم                         |
| ۳۰۳        | (۱)واقف کے مقرر کر دہ متولیوں کی و فات کے بعد کون متولی ہو سکتاہے ؟                 |
| 11         | (۲) وقف کے متولیا پی مرضی کے مطابق وصیت کی رعایت کرتے ہوئے خرچ کر سکتے ہیں          |
| 4          | (۳) متولیوں کی خیانت ہے وصیت باطل نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 4          | (۴) کیاو صیت کرنے والے کے کہنے کے خلاف و سیت کا نفاذ ہو سکتاہے ؟                    |
| "          | (۱) منت کے ملے مکان کی تقلیم پروصیت شدہ مال سے خرچ کرنا                             |
| ۳.۸        | رہ کر میں کے لئے کی ہوئی وصیت کا تھم                                                |
| 4          | (۱) کیاوصیت کرنے والے کامال اس کی بتائی ہوئی ترتیب سے خرچ ہوگا؟                     |
| ,          | (۲) نمازول کافدیہ کے طور پر دین معاف کرنا                                           |
| ۲۱-        | پوتی کے لئے باپ والا حصہ وصیت کرنا جائز ہے                                          |
|            |                                                                                     |
|            |                                                                                     |
|            |                                                                                     |
|            |                                                                                     |
|            |                                                                                     |
|            |                                                                                     |
|            |                                                                                     |
|            |                                                                                     |
|            |                                                                                     |
|            |                                                                                     |
|            |                                                                                     |
|            |                                                                                     |

# كتاب البيوع يبلاباب بتع بإطل اوربيع فاسد

## چوری کے مال کو خرید نااور اس پر حاصل شدہ نفع کا حکم

(سوال ) ایک تاجر چرم سولہ ہزار بحری کے چمڑے کو ایک پورپین تاجر کے ہاتھ فروخت کر چکا تھارات میں اس کے لڑکے نے اس میں سے چرا کر چمڑا فروخت کر ڈالا اور مشتری کو بھی علم ہے کہ لڑ کا باپ کے فروخت کر دہ چیڑے کو چرا کر فروخت کررہاہے اس مشتری کاباوجود چوری کے علم کے بیہ معاملہ شراء شرعاً درست ہو گایا نہیں ؟ نیز لڑ کے کاباپ کے مال کو چورا کر فروخت کر ڈالناشر عاً درست ہے یا نہیں ؟ نیز اس چوری کے مال کو جس شخص نے خرید گیاہے وہ حاجی نمازی مؤدی زکوۃ ہے اس چوری کے مال کو خرید کرنے ے اس کی دینداری اور نیکی میں کوئی نقصان لازم آئے گایا نہیں ؟ اور اس معاملہ شراء ہے وہ گناہ گار ہو گایا نہیں ؟ نیزاس مال مسروقہ کے نفع اور اصل مشتری کے مال حلال میں اگر مخلوط ہو جائے تواس کے حلال مال میں کوئی شرعی قباحت لازم ہو گی یا نہیں اگر لازم ہو تواس سے مال حلال کو سس طرح یاک کیا جائے ؟ المستفتى نمبر ١٦٨ حاجي مولا بخش دُهاكه ٢٢٠ محرم ١٩٥٣ وه ايريل ١٩٣١ ء (جواب ۱) لڑکے کابیہ فعل حرام ہے اور اگر مشتری کو بیہ علم تھا تواس کو خریدنا بھی حرام تھااور بیع وشراء

دونول ناجائزوا قع ہوئیں ''اور مشتری کی صلاحیت اس فعل ہے خراب ہو گنی اور اس مال کا نفع بھی اس کے لئے حلال نہیں۔ <sup>(۲)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

#### مبيع كوقبضه كرنے سے پہلے بچنا

(سوال) سوناچاندی یادیگراشیاء کواس طرح خریدیں کہ اس کانرخ طے کر کے تھوڑارو پیہ بطور بیعانہ کے دیکر کچھ مدت مقرر کرلیں کہ اس مدت کے بعد ہم باقی کاروپیہ دیکر مال لے لیں گے لیکن مدت ختم ہونے ہے پیشتر ہم نے اس مال کو دوسرے سخص کے ہاتھ فروخت کر دیااس مال کے اندر جو کچھ نفع ہواوہ مالک نہ گور ے لے لیا یا جو کچھ نقصان ہواوہ ہم نے مالک مذکور کو دیدیااس طریقہ سے تجارت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتى حاجى محمد داؤد صاحب تاجر (بليماران و بلي)

<sup>(</sup>١) وبطل بيع ماليس في ملكه .... و حكمه عدم ملك المشتري ( الدر المختار مع الرد باب بيع الفاسد ٥/ ٥٠ ٩٠ ط

<sup>(</sup>٢) وفي الدر: الحرمة تتعدد مع العلم بها الا في حق الوارث وفي الشامية وان لم يرده يكره للمسلمين شراء ه لانه ملك حصل له بسبب حرام شرعاً (ردالمحتار مع الدر باب بيع الفاسد ٥/ ٩٨ ط سعيد

(جواب ۲) بیع وشراء کابیہ طریقہ ناجائزاور حرام ہے یہ سٹہ ہے جو قمار میں داخل ہے اور قمار حرام ہے۔ '' محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لیہ ' د ہلی

پھل ظاہر ہونے سے پہلے کی گئی بیع باطل اور پھل پوراہونے

سے پہلے فاسد ہے 'اور ان سے بچنے کیلئے متبادل صورت

(سوال) فصل انبہ کی بہار فروخت کرنے کی ملک ہندوستان میں چندصور تیں ہوسکتی ہیں اول صرف پھول کے نکلتے ہی بہار کی بیع کی جائے ٹانی پھل نکل آئے ہیں لیکن بڑے نہیں ہوئے یعنی اس میں سھولے نہیں پڑی ان کی اس شرط پر بیعے وشراء کی کہ بائع پھلوں کو در خت پر رہنے دے ثالث پھل بڑے ہو چکے ہیں لیکن پختگی نہیں آئی اس شرط پر عقد واقع ہوا کہ بائع پھلوں کو در خت پر رہنے دے رابع پھل بڑے ہوئے ہوئے کے بعد مطلق عقد واقع ہوا کوئی شرط صلب عقد میں نہیں کی نہ قطع کی نہ ترک کی بعد ہ مشتری نے باجازت بائع بھلوں کو در خت پر رہنے دیا جائے تا ہوا کہ بائع بھلوں کو در خت پر ہے کہ پھلوں کو تا اختتام فصل نہیں کا شخ اور عموم بلوی بھی ہے کہ پھلوں کو تا اختتام فصل نہیں کا شخ اور بائع بھی اصرار قطع پر نہیں کر تا ہوئے۔

اگر کوئی شخص چاہے کہ ایس صورت اختیار کرے جس میں کوئی شرعی نقص نہ ہو تو کس صورت پر عمل کرے تاکہ اس کے عقد میں کوئی حرمت یافساد لازم نہ آگاور فصل بھی اس کے لئے طال ہو۔المستفتی نمبر ۲۳۷ بایو فضل الرحمٰن صاحب 'بندشر ۱۸ جمادی الاول کے ۳۵ اوم کے اجو لائی ۱۹ ۱۹۳۱ء نمبر ۲۳ کے سورت بیعی صورت بیعی فاسد کی ہے ('')ور دوسری صورت اور نیسری صورت بیعی فاسد کی ہے ('')ور دوسری صورت اور نیسری صورت بیعی فاسد کی ہے ('')ور دوسری صورت اور نیسری صورت اقرب الی الجواز اور چو تھی صورت اقرب الی الجواز ہو تھی صورت اقرب الی الجواز ہے (''')ور بالکل جائز ہونے کی صورت بیہ کہ اس معاملہ کو زمین کے اجارہ کے طور پر کیا جائے بعنی مثلاً پیماوں کی قیمت قرار دیں اور دوسورو ہے میں زمین کو اجارہ پر بیاوں کا در ختول پر پر دیدیں مدت اجارہ دو معین کی جائے جو پھاوں کی آخری مدت ہو تواس صورت میں پھاوں کا در ختول پر پر دیدیں مدت اجارہ دوسورو سے میں کی جائے جو پھاوں کی آخری مدت ہو تواس صورت میں پھاوں کا در ختول پر

 <sup>(</sup>١) قال الله تبارك و تعالى : يا ايها الذين أمنو انما الخمر والميسر والا نصاب والا زلام رجس من عمل الشيطان الخرر
سورة مائدة ' پ ٧ اية ٧)

 <sup>(</sup>٢) في الدر المختار، و بطل بيع ماليس في ملكه لبطلان بيع المعدوم، و ماله خطر العدم، و في الشامية ( قوله خطر العدم)
 كالحمل واللبن في الضرع ( وفي حاشية ابن عابدين) اي وكذا التمر والزرع قبل الظهور الخ (الدر المختار مع الرد باب بيع الفاسد ٥/٥ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) في الدر المختار ومن باع ثمرة بارزة ظهر صلاحها اولا صح ولو برز بعضها دون بعض لا في ظاهر المذهب و يقطعها المشتري في الحال وان شرط تركها على الاشجار فسد الخ ( الدر المختار على الرد كتاب البيوع مطلب في بيع الثمر والشجر ٤ /٤٥٥ طسعيد)

<sup>(</sup>٤) في العالمگيرية٬ ولو اشتراها مطلقاً وتركها باذن البائع طاب له الفضل ( عالمگيرية ٬ كتاب البيوع ٣/ ١٠٦ ط كوئنه)

#### ر ہناجا تز ہو جائے گا۔ (''محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ ' وہلی

### دوسر اباب زمین و مکان کی خریدو فروخت

# ا بنی زمین پر تغمیر کی خاطر بڑوی کوبلاوجه رقم دینا صحیح نهین

(سوال) ایک شخص نے ایک زمین خریدی پڑوس میں ایک مکان ہے جس کی دیوار میں کھڑ کیاں ہیں کھڑ کیاں ہیں کھڑ کیاں ہیں کھڑ کیاں کھلے رہتے ہوئے ہیں سال کا عرصہ ہوا جس نے زمین خریدی ہے وہ مکان بنانا چاہتا ہے پڑوسی کتا ہے کہ تم ہماری کھڑ کیاں بند نہیں کر سکتے کیونکہ سرکاری قاعدہ کے موافق کوئی حق بند کرنے کا تنہیں نہیں ہے کہ تم ہماری کھڑ کیاں بند نہیں کر سکتے کیونکہ سرکاری قاعدہ کے موافق کوئی حق بند کرناچاہتے ہوتی ہم کواس فدررو پید دوچنانچہ وہ شخص جس نے زمین خریدی ہے آپس میں طے شدہ روپید دیتا ہے اور پچھ کھا پڑھی ہوتی ہے پھر صاحب زمین مکان بنا سکتا ہے سوال ہدہے کہ یہ روپید کس چیز کی قیمت باید لہ ہے اور پڑوی کولینا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٤) یہ معاملہ ناجائزہ جس نے زیان خریدی ہے اسے اپنی زیمن اور ملک پر مکان بنانے کا حق حاصل ہے اور پڑوی کا روکنا ظلم ہے اور اس کے عوض میں روپیہ لیناباطل ہے۔ رجل له باب او کو ة فحاصمه جاره فصالحه على دراهم معلومة یدفعها الى الجار لیترك الکوة ولا یسدها کان ذلك باطلا و کذا لو کان الصلح بینهما على ان یاخذ صاحب الکوة دراهم معلومة لیسد الکوة والباب کان باطلا کذافی الظهیریة (فاوئ عالمگیری) (۱) کوه وشندان کھڑکی در پچ کو کہتے ہیں۔ والباب کان باطلا کذافی الظهیریة (فاوئ عالمگیری) (۱) کوه ووشندان کھڑکی در پچ کو کہتے ہیں۔ والباب کان باطلا کذافی الظهیریة روشندان کھڑکی در پی کو کہتے ہیں۔

### دوسرے کے لئے کوئی چیز خرید کراسپر اپناد عویٰ کرنا

(سوال) ایک جائیدادزیدو عمر کے نام خالد خرید تا ہے بعد مدت کے خالد مدعی کنفسہ بنتا ہے جُبوت یہ پیش کرتا ہے کہ میرے بھی کھاتے میں اس کا ندراج میری ملکیت میں واقع ہے قبل اس کے جائید داکا کثر حصہ مملوکہ و مقبوضہ زیداور عمر وکا ہے جس کو خالد تسلیم کرتا ہے بقیہ حصہ جو متنازعہ فیہ ہے اس کا ممر اور طریق بھی حصہ مسلمہ میں واقع ہے عمر و بقید حیات ہے لیکن زید انتقال کر چکا ہے زیدکی زندگی میں خالد نے کوئی نزاع نہیں

 <sup>(</sup>١) في الدرالمختار و الحيلة ان ياخذ الشجرة معاملة على ان له جزء من الف جزء و يستاجر الارض مدة معلومة يعلم فيها الادراك باقي الثمن و في الاشجار الموجود و يحل له البائع مايوجد ( الدر المختار مع الرد مطلب فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن ٤/ ٥٥٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (عالمگيرية٬ كتاب الصلح٬ الباب العاشر في الصلح وما يتعلق به ٤/ ٢٥٧٬ ط ماجديه كوئله)

گیالورندا پنی ملکیت کااظهار کیابعد الانتقال اس کی اولاد صغار باقی ہے خالد بحر اید ان کے مگان میں سکونت رکھتا تھا اور اب اس پر قابض ہو گیاخالد گاید دعویٰ شرعاً صحیح ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۳۳ شیخ عطاء الرحمٰن ادھوڑی صدر بازار 'دبلی' اار بیع الاول ۳۵ ساھ ۲ جون ۴ سواء

(جواب ٥) جب که جائیداد کا قباله (''زیدو عمر کے نام ہے اور خود ہی خالد نے ان کے نام جائیداد خریدی ہے اور وہی اس کار گن اور ننظم تھا اور زیدگی زندگی میں بھی خالد نے اس جائیداد کواپنی ملک نہیں بتایا اور نداس طویل عرصہ میں اس نے اپنی ملکیت ثابت کرنے کی کوئی کارروائی گی تو اب اس کابید و عولی نا قابل ساعت ہے ('') اور کی کھاتے کا اندرائ اس بارے میں ججت نہیں کہ اس کے مقابلے میں صاف و صریح قبالہ زیدو نمہ و کے نام کا موجود ہے جو خود خالد کا کرایا ہوا ہے ('') نیز بھی کھاتھ آپنے فائدہ کے لئے ججت نہیں۔ '''مجمد کفایت اللہ کا کان اللہ لیہ دو ہلی

#### بیع میں د ھو کہ کاازال

(سوال) زید نے جو شرع محمدی کاپایند مسلمان ہے بحر مسلمان کے ہاتھ ایک قطعہ اراضی سکنی برائے تیم مکان فروخت کی اور بحر ندکور کو قبالہ بین نامہ بین تخریر کردیا کہ غرب پلاٹ ہذاکی طرف دیوار سراسرا شاکر لے جانے کا حق ہوگا اور خریدار قطعہ دیگر کو جوبالکل قطعہ ندکور کے متصل ہے اور جس کی دوعدد کھڑ کیاں اور دوعدد روشن دان الطرف پلاٹ بحر تھلتی تھیں تینہ (۱۵ کرادیں اور بند کرادیں اور قبالہ میں بھی تخریدار کو شن دان الطرف پلاٹ بحر تھلتی تھیں تینہ (۱۵ کرادیں اور بند کرادیں اور قبالہ میں بھی تخریدار کو دیوار سراسر اٹھاکر لے جانے کا حق ہو اور خریدار متصل مکان کو روکنے کا مجاز نہ ہوگا جس کا قبالہ میں لکھ الاس الماری المسلم کی بیائش وغیرہ بھی لکھدی اور بعد میں خریدار نے تینہ بھی دیا کہ دوعد دروشن دان اور دوعدد کھڑ کیاں ہیں جن کی بیائش وغیرہ بھی لکھدی اور بعد میں خریدار نے تینہ بھی کھا دیا ہو تھیں نے کہ دوعد دروشن دان اور دوعدد کھڑ کیاں ہیں جن کی بیائش وغیرہ بھی لکھدی اور بعد میں خریدار نے تینہ بھی کھلوادیا جس ہوئی کو جہ سے بحت نفضان بحر کو ہورہا ہے اور حکم اشاعی کی دیوانی ہوا ہے اور دیوانی مقدمہ چل رہا ہوں المستفتی نمبر کی ۲۰۹۳ء کے تفاق اور ایک شید مہ جا کہ اس نے بحر کو مید کیاں ہوریا ہوں اس نے بحر کو مید لکھدیا کہ سراسر دیوار لے جانے کا حق ہورہا ہورہاس والے خریدار کو یہ لکھدیا کہ اس کی کھڑ کیاں اور روشن دان قائم ہیں معاملہ کے خلاف اور ایک قسم کی تامیس ہورہاس سے کو یہ لکھدیا کہ اس کی کھڑ کیاں اور روشن دان قائم ہیں معاملہ کے خلاف اور ایک قسم کی تامیس ہورہاس سے کو یہ لکھدیا کہ اس کی کھڑ کیاں اور روشن دان قائم ہیں معاملہ کے خلاف اور ایک قسم کی تامیس ہوارہاس سے کورہا کورہا کی کھڑ کیاں اور دوشن دان قائم ہیں معاملہ کے خلاف اور ایک قسم کی تامیس ہوروس ہورہاس سے دورہاس والے کورہاس کی کھڑ کیاں اور و شن دان قائم ہیں معاملہ کے خلاف اور ایک قسم کی تامیس

<sup>(</sup>۱) قباليه : يَنْ نامه 'وه كاغذ جس سَ سَى چيزيه مَلَايت ظاہر ،و ـ (فيروزاللغات ص ٢٩٨)

 <sup>(</sup>٢) واما شروط صحة الدعوى عدم التناقض في الدعوى الا في النسب والحريه وهو ان لا يسبق منه ما ينا قض دعواه (
 عالمگيرية كتاب الدعوى ٤ / ٢ ط ماجديه كونه)

<sup>(</sup>٣) لاذ الصريح يفوق الدلالة اعنى العرف( رد المحتار مع الدر كتاب النكاح باب المهر ٣/ ٣ ٢٠)

 <sup>(</sup>٤) ذكر في الحانيه والا سعاف ادّ عي على رجل في يده ضيعة انها وقف واحضر صكا فيه خطوط الدول والقاضين وطلب القاضي القضاء بذلك الصك. قالوا ليس للقاضي ذالك الي قوله لان الخط تشبه الخط ( رد المحتار مع الدر كتاب الوقف مطلب احضر صكا فيه حطوط العدول ٤ / ١٣ ٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>۵) تیغه کردینا آند بردینار قیروزاله غات

بحر کو جو نقصان سینچااس کی من وجہ ذمہ داری زید پر عائد ہوتی ہے اور اس کا فرض ہے کہ اپنے قول کے موافق بحر کی دیوار کو پوری او نچائی تک پہنچانے گی ذمہ داری خود قبول کرے۔ محمد گفایت اللہ کالناللہ لہ 'دہلی

## تبسر اباب حق شفعه

(۱) مسجد کی زمین پر شفعه کاد عویٰ

ر ۲) مسجد کے لئے خریدی گئی زمین پر شفعہ کے دعوے کا حکم (۲)

(سول) (۱) ایک شخص نے سفید زمین منصل مسجد و حجر و مسجد کو بیع کر کے دی تھی رقم بعض حضرات نے و متولیان مسجد میں دیکر خرید کی ہے۔ اب بعض شفعہ دار نے شفعہ کا نقاضا کیا ہے چونکہ تحریرا سامپ میں وہ بٹ قطعی بحق مسجد میں داخل کردی گئی ہے اوروں مفید زمین مسجد کی بیع کے ماتحت و قف میں داخل کردی گئی ہے کیا جہورت سے دوروں مفید زمین مسجد کی بیع کے ماتحت و قف میں داخل کردی گئی ہے کیا جہورت

ند کوره شفعه دار شفعه کرسکتا ۲۰۰۰

(۱) ایک مکان جس پر مسجد کا شفعہ تھا اور متولیان مسجد اس مکان کو مسجد کے لئے لینا چاہتے تھے گر ایک شخص نے وہ مکان خرید کیا بعد خرید کرنے کے مسجد کا شفعہ لیا گیا جس پراس شخص نے کہا کہ میں پہچھ جسران مکان کا مسجد کو دیدوں گا اس وعدہ پر متولیان مسجد خاموش ہو گئے اور بعض متولیان ناراض ہو گئے گر بعد میں اس شخص وعدہ کنندہ نے مسجد کو کوئی حصہ نہ دیا اس حالت میں اس مکان پر مسجد کے متولیان دعوائے شفعہ کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ عرصہ قریباً پانچ سال گزر چکا ہے۔المستفتی نمبر ۱۸۰۳ شیخ عبدالرشید (ماتان) کا ذی الحجہ سم ۵ سواھ کا امار چ ۲ سال گزر چکا ہے۔المستفتی نمبر ۱۸۰۳ شیخ عبدالرشید (ماتان) کا ذی الحجہ سم ۵ سواھ کا امار چ ۲ سال گزر چکا ہے۔المستفتی نمبر ۱۸۰۳ سے عبدالرشید (ماتان) کا ذی الحجہ سم ۵ سواھ

ر جواب ۷) (۱) اس صورت میں شفیعاس زمین کو بحق شفعہ لے سکتا ہے۔ (۱)

(۲) مسجد کے لئے حق شفعہ نہیں :و تا۔ <sup>(۱)</sup>مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

### حق شفعہ بیع مکمل ہونے کے بعد ثابت ہو تاہے

(اخبارالجمعیة سه روزه مور نه ۸ انومبر <u>۱۹۲۵</u>ء)

(سوال) زید نے اپنے مملوکہ مگان کو آٹھ سوروپ میں بحر مشتری کے ہاتھ فروخت کرنا طے کر کے خالد شفیع کوا کیک تح ٹر مور خہ ۲۶ ستمبر ۱۹۲ھء کودی کہ "میں بحر مشتری کو بقیمت مذکورہ اپنامکان فروخت کررہا

 <sup>(</sup>١) في الدر و سببها اتصالهلك الشفيع بالمشترى بشركة او جوار (الدر مع الرد ٢ ٢١٧ طس)
 (٢) في الدر و لا شفعة في الوقف ولا يجراره في الشامية مالا يجوز بيعه من العقار كالأوقاف لا شفعة في شي من ذالك (المختار مع الرد كتاب الشفعة ٢ ٢٢٣)

ہوں۔ چونکہ آپ شفیع ہیںاس لئے آپ کواطلاع دیتا ہوں کہ بوجہ حق شفعہ اگر آپ مکان مذکور بقیمت طے شدہ متذکرہ لینا چاہیں تو مجھے جلداطلاع دیں ورنہ 79 ستمبر سنہ مذکورہ کومیں بیع نامہ کی جمیل عدالت ہے کرادوں گا" اور پیہ تح ریر خود بائع نے شفیع کو دی تاریخ مقررہ یعنی ۲۹ستبر تک کوئی اطلاع شفیع نے تحریری دی نہ زبانی۔ ۲۹ ستمبر کو بیع یعنی ایجاب و قبول مکمل ہو چکا مگر رجٹری کی سمجیل نہ ہوئی۔ پھر شفیع نے بائع ہے ۵ اکتوبر کوئل کر کہا کہ میرے ساتھ ہوجہ حق ملا قات وہمسائیگی میرے اور میرے والد مرجوم کے پچھ قیمت میں کمی کرد بیجئے بائع نے کہا کہ خیرصے نقصان کو آپ کی خاطر بر داشت کر تا ہوں معمافییں آپ کے نام بحر مشتری کوراضی کر کے رجیٹری کرادول گالیکن آج چار بچے تک آپاس کا جواب دیں ورنہ کل رجیٹری بجر کے نام کرادوں گا 7 اکتوبر کو تعطیل تھی 2 اکتوبر کو عدالت ہے رجٹری کرادی گئی اور منجانب خالد کے کوئی تحریر جواب یازبانی بائع یا مشتری کونہ ملااب سوال ہیہ ہے کہ شفیع کا حق شفعہ باطل ہوایا نہیں اور اگر شفیع ۸ اکتوبر کو ٨ بج صبح طلب موا ثبت واشتهاد كرے تووہ قابل اعتبار ہے یا شیں ؟جو نہ بقد رعلم بیع كیا گیا ہونہ ہا تحاد مجلس ؟ (جواب ۸) خق شفعہ کا ثبوت ولزوم دارمشفوعہ کی بیع سے ہو تاہے <sup>(۱)</sup> قبل بیع آگر شفیع خاموش رہاا نکار بھی کردے تاہم و قوع بیچ کے وقت اس کو مطالبہ حق شفعہ کا اختیار ہو تاہے <sup>(۱)</sup>اس لئے ۲۹ ستمبرے پہلے کی تمام کارروائی یعنی بائع کا خالد شفیع کو نفحر پر کی اطلاع ازاد ہ بیع گی دینااور خالد کا سکوت کرنا کا لعدم ہے '' ' ۲۹ ستمب کو معاملہ بیچ مکمل ہو چکا مگر خالد کواٹ کی خبر ہو ناسوال میں نہ کور نہیں ۵اکتوبر کوجو گفتگو زید بائع اور خالد شفیع کی مذکور ہےاس سے ثابت ہو تاہے کہ خالد کو ابھی تک بیع ہو چکنے کاعلم نہ تھااس لئے وہ زید ہے ہوا سطہ حن ہمسائینی تخفیف تمن کی در خواست کرتاہے اور زبیر کے کلام میں بھی کوئی ایسے لفظ نہیں جن سے ثابت ہو تا ہو کہ اس نے بیع ہو چکنے کی اسکو خبر کی ہوبلعہ اس نے یہ کہا کہ ہاں میں پچاس رو کیا کم کر کے بحر کوراضی ئرے (چونکہ میں اس ہے وعدہ کر چکا ہوں اس لئے اس کوراضی کرنے کی ضرورت ہے) تمہارے نام لماصہ میں رجسٹری کرادوں گا۔اس سے خالد یہ سمجھا ہو گا کہ بیع ابھی تک واقع نہیں ہوئی پھر ۸اکتوبر تک جواس نے جواب نہیں دیااں ہے حق شفعہ ثابت ہونے میں نقصان نہیں آتا ممکن ہے کہ اس کو ۱۸کتوبر کو ہی اطلاع ہوئی ہو کہ معاملہ بیع مکمل ہو گیااور اس نے بفور علم طلب مواثبت کی ہو بہر حال اگر شفیع کو بیع واقع ہو چکنے کی اطلاع ہوئی ہو اور اس نے طلب مواثبت و طلب اشاد نہ کی ہو تو حق شفعہ باطل ہو گیا ('')وا قعات مذکورہ سوال سے بیرامر ثابت نہیں ہو تااور ارادہ بیع کی اطلاع ہونے اور شفعہ طلب نہ کرنے سے حق

 <sup>(</sup>١) تجب بعد البيع ولوفاسدا انقطع فيه حق المالك كما ياتي (الدر المختار مع الرد كتاب الشفعه ١٩/٦، س)
 (٣-٣) اسقط الشفيع قبل الشفعة الشراء ولم يصح لفقد شرطه وهو البيع وان وجد السبب وهو اتصال ملك الشفيع بالمشترى لانه لا يكون سببا الا عندو حود الشرط (رد المحتار مع الدر كتاب الشفعة ٦/٤٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) وهذا الطلب لا بدمنه حتى لو تمكن ولو بكتاب او رسول و لم يشهد بطلت شفعته ( الدر المختار مع الرد كتاب الشفعة ٢٢٦/٦ ط سعيد )

شفعه ساقط نهيس ہو تا() والله اعلم 'محمد كفايت الله غفر له 'مدرسه امينيه ' د ہلی

(۱)مسجد کی زمین پر شفعہ کاد عویٰ (۲) مسجد کے لئے شفعہ کے دعوے کا حکم رالج میں میں بار مدیدہ ہے۔

(الجمعية مورخه كيم ايريل ٢١٩٤١)

(سوال) (۱) متولیان مسجد نے مسجد سے متصل ایک زمین مسجد کے واسطے خریدی ہے۔ اب ایک شفعہ دار نے شفعہ کا نقاضا کیا ہے۔ چونکہ اشامپ کاغذ میں وہ بیع قطعی بحق مسجد لکھ دی گئی ہے اور بعد خریداری و قف میں داخل ہو گئی ہے ایسی صورت میں کیا شفعہ داراس زمین کولے سکتاہے ؟

(۲) ایک مکان مسجد کے متصل تھامسجدوالے اس کو خرید ناچاہتے تھے مگرایک شخص نے اس کو خرید لیااور وعدہ کیا کہ میں کچھ حصہ اس میں ہے مسجد کو دیدول گا کچروہ وعدہ ہے کچر گیا کیااہل مسجد اس کو شفع میں لے سے یہ ۔ ؟

NNN . 3h

رجواب ۹) (۱) اس صورت میں شفیعاس زمین کو بحق شفعہ لے سکتاہے <sup>(۲)</sup> (جواب ۹) مسجد کے لئے حق شفعہ نہیں ہو تا۔ <sup>(۲)</sup>محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ

(١) وبتاخيره مطلقاً بعذر او بغيره شهراً او اكثر لا تبطل الشفعة حتى يسقطها بلسانه (ايضاً ٦/ ٢٢٦)

ر٣) وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشترى بشركة اوجوار (الدر اله ختار مع الردكتاب الشفعة ٦ /٢١٧ طس) (٣) و لاشفعة في الوقف ولا بجواره(الدر المختار مع الردكتاب الشفعة ٦/ ٢٢٣) واضحرت كه يمي سوال وجواب بعيد پہلے كزر كے بس.

## چو تھاباب نباتات کی خرید و فروخت

#### کلیال نکلنے سے پہلے پھولول کی خریدو فروخت

(سوال) باغ متعلقہ مسجد میں مختلف پھولوں کے پودے ہیں جن کو ہمیشہ پھولوں کی فصل میں مالی خرید ایا کرتے تھے جن سے مسجد میں سالانہ چھ سات روپے کی آمدنی ہوجاتی تھی لیکن جب سے یہ مسئلہ نظر سے گزرا کہ شک معدوم کی ہے ناجائز ہے اس وقت سے یہ کیاجانے لگا کہ پھول آنے پر توژ کرروزانہ فروخت ہوئے گئا کہ شک معدوم کی ہے ناجائز ہے اس وقت سے یہ کیاجانے لگا کہ پھول آنے پر توژ کرروزانہ فروخت ہوئے گئا اس صورت میں فقط ایک دوروپے کی آمدنی ہوتی ہے اس میں مسجد کا نقصان ہے اگر ابتدائے فصل میں جب کہ پھولوں کی فصل شروع ہو تو پوری فصل کے لئے پھولوں کی ہیچ شرعاً ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۱ مختر عبد المجید خال سرونے الوں کی ہی اللہ علی مطابق کیم اگست سے ایس اور کی سے مستفتی منہر ۱۱ میں معدد کی سے بی مستفتی میں بھولوں کی سے بی سے بھولوں کی ہے شرعاً ہو سکتی ہے ہولوں کی سے بھولوں کی بھولوں کی بھولوں کی سے بھولوں کی سے بھولوں کی سے بھولوں کی سے بھولوں کی ب

(جواب ۱۰) پھولول کی نیع تو فصل شروع ہونے کے بعد بھی نمیں ہوسکتی کیوں کہ ایک دم کابیاں ظاہر نمیں ہو تیں بلحہ رفتہ رفتہ آتی ہیں توہیر جال بیع معدوم لازم آئے گی<sup>(۱)</sup> ہاں اس باغ کی زمین کو اجارہ پر دیا جاسکتا ہے اور اس سلسلے میں پودوں ہے انتفاع کی اجازے ہو سکتی ہے اور مالی روزانہ پھول توڑ کر فروخت کر سکتا ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

### کھڑے در ختوں کی لکڑیاں پچنا

(سوال) زید نے عمرو کے ہاتھ بیچاں پٹے لکڑی سوختنی کے اپنے جنگل ہے اس شرط پر فروخت کئے کہ بڑ عمارتی لکڑئی شیشم و غیرہ کے از قسم کڑوک ڈھاک و غیرہ ، درو ( انہ کرے ۔ صورت حال بیہ ہے کہ بڑز ڈھاک کے دوسر کی لکڑی کڑوگ نیبر کی 'رونی 'و غیرہ ، بیانتہ شار کی جاتی ہے اور ڈھاک کی لکڑی کم درجہ کی شار بوتی ہے ۔ ڈھاک کی لکڑی شامل کر کے قیمت اور بھوتی ہے ۔ اور علاوہ ڈھاک کے دوسر کی قسم کی پختہ لکڑی کی قیمت اور بوتی ہے اور علاوہ ڈھاک کے دوسر کی قسم کی پختہ لکڑی کی قیمت اور بوتی ہے اب عمرو نے زید ہے خصوصی تعلقات کی بناء پر یہ چاہا کہ چونکہ میں کاروبار کروں گا ممکن ہے کہ بوتی ہے اب عمرو نے زید ہے اس لئے مجھے کوڈھ، کی لگڑی ہے مشتی کیا جائے ۔ اور مجھے کو اختیار دیا جائے کہ مستی کیا جائے ۔ اور مجھے کو اختیار دیا جائے کہ میں ذریع ہے کہ کو اختیار دیا جائے کے اس کو پار سال بھی بہتے کہ میں ڈھاگ کی لکڑی جھوڑ کر کہ ان کو پار سال بھی بہتے ہے۔

 <sup>(</sup>١) و بيع ما ليس في ملكه لبطلان بيع المعدوم و ماذا خطر العدم ( الدر المختار مع الرد كتاب البيوع باب بيع الفاسد ٥
 ٨٥ ط ، سعيد )

 <sup>(</sup>٢) فالمشترى اما ان يكون مما يوجد شينا فشينا فقد و جد بعضه او لم يوجد منه شئ يشترى الا صول ببعض النسن و يستاجر الارض مدة معلومة بيا قي الثمن لنلا يامر، البانع بالقلع قبل خروج الباقي او قبل الادراك; رد المحتارمع الدر باب بيع الفاسد) ٧/٤ صل سعيد)

 <sup>(</sup>٣) توليدورو كروب البين كنال كرب فيروز اللغات

نقصان رہا ہے اس شرط پر اجازت ویدی کہ وہ خود کاروبار کریں اب عمرونے اپی ضرورت سے پچھ منافع لے کر وہ پچاس چٹے فروخت کر دیئے اور وہی رعایت جو زید نے عمرو کے ساتھ کردی تھی وہ ان کے ساتھ بھی کرانا چاہتے ہیں زید کہتا ہے کہ یہ رعایت مخصوص آپ کے ساتھ بشر طاکاروبار تھی۔ جب آپ نے کاروبار ضمیں کیا تودو سر اشخص جس کے ہاتھ آپ نے فروخت کئے ہیں اس رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ عمرویہ کہنا ہے کہ جب آپ نے مجھ کو یہ اجازت ویدی تھی خواہ آپ کی نیت پچھ ہواب آپ کو اس دو سرے خریدار سے یہ کہ جب آپ نے کاحق نہیں کہ منا کری وہ ان کی جس کی جس کے بیش کے بیت کہ جب آپ کو اس دو سرے خریدار سے یہ کہ منا کی سے کاحق نہیں کہ منا کی بھی ضرور دروکرویا قیمت میں اضافہ کرو۔ متعارف یہ ہے کہ بشمولیت وہاک تو چھوڑ کر تیس دو ہے ہوتی ہے اب آگر زیداس خریدار دھاک کو چھوڑ کر تیس دو ہے ہوتی ہے اب آگر زیداس خریدار سے قیمت میں اضافہ کرے تو عندالش کے جائز ہے یا نہیں ؟المستفتی سید ظفریاب حسین ضلع جور ۱۲ جمادی الاولی ۱۲ میادہ

(جواب ۱۱) کھڑے در ختوں کی لکڑی کی یہ بیع وشراہی شرعاً جائز نہیں کیوں کہ اس میں مبیع موجود نہیں لیعنی صورت مبیعہ کے ملاتھ اس کاوجود نہیں <sup>(۱)</sup> پس زید کو حق ہے کہ وہ اس کے معاملہ کو نسخ کردے <sup>(۰)</sup> مجمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ کہ

# بانجوال باب نيلام

نيلام ميں اليي نثر طالگانا جس ميں بائع کا فائدہ ہو

(سوال) زید نیجر کے ہاتھ نیلام میں ایک قطعہ اراضی مبلغ آٹھ ہزارروپ کی فروخت کی اوراشتہار ہیں یہ شرط تھی کہ اگر ۱۵ یوم میں رجٹری نہ کرائی تو یعنامہ ضبط اوراس کی ذمہ داری پردوبارہ نیلام کر دیاجائے گا چنانچہ بحر نے اس نیلام کی شرط پر عمل نہیں کیا۔ اوراس کی زندگی میں ہی زید نے بحر کو نوٹس دیدیا کہ تنہارائی نامہ اشتمار نیلام کی شرائط کے مطابق ضبط کر لیا گیا اور تنہاری ذمہ داری پر دوبارہ نیلام ہوگا س نے تازیست رجٹری نہیں کرائی اور چروہ فوت ہو گیا اب سے ور ناطلب کرتے ہیں کہ بیعانہ ایک ہزارواپس دو ازروت شرع شرع شریع شرائی اور پیرہ دہ فوت ہو گیا اب اس کے ور ناطلب کرتے ہیں کہ بیعانہ ایک ہزارواپس دو ازروت شرع شرع شریع شرع شرع شرع میں دوبارہ نیلام زید کے متاب کے بعد ہوا ہے المستفتی نمبر ۱۹۸۵ھ کی محمد استی میں ایک مقتم ہو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دوبارہ نیلام زید کے دوبارہ نیلام دوبارہ نیلام کی تھی ہو گی آئیک قسم ہے جوشر عاجائز اور معتبر ہے (\*\*) گار جوشر و دوبارہ کیلام کر کے دوبارہ نیلام دوبارہ کیلام دوبارہ دیا کہ دوبارہ نیلام دوبارہ نیلام دوبارہ نیلام دوبارہ نیلام کیا گیا کہ دوبارہ نیلام دوبارہ دوبا

<sup>(</sup>١) البطلان بيع المعدوم وفي الشامية اذمن شرط المعقود عليه ان يكون موجوداً مالا متقوما وان يكون ملك البانغ فيما يبيع لنفسه وان يكون مقدور التسليم ( الدر المحتار مع الرد باب بيع الفاسد ٥/٥٥ ط، سعيد) (٢) ويجب على كل واحد منهما فسيحه قبل القبض (الدر المحتار مع الرد باب بيع الفاسده ٥/٥ ط، س) (٣) وفي الدر الا يكره بيع من يزيد لما صور و يسمى بيع الدلالة ( الدر المحتار مع الرد كتاب البيوع باب بيع الفاسد ١٠٣٥ ط، سعيد)

فاسدہ کہ بیٹ کو فاسد کرتے ہیں وہ اس بیع کو بھی فاسد کریں گے مثلاً بیہ شرط کہ اگر میعاد معین پر حمن ادا کرے رجس ی نہ کرائی گئی توبیعانہ صبط کر لیاجائے گا۔ ایک شرط فاسد مفسد عقد ہے اور اس کی وجہ ہے بیع فاسد ہو گئی ('' اور بیع فاسد کا فسنح کرنا متعاقدین کے ذمہ شرعاً واجب ہو تاہے اور بیعانہ کی واپسی بائع کے ذمہ واجب ہو تاہے اور بیعانہ کی واپسی بائع کے ذمہ ہوگا۔ محمد واجب ہے ('' اسے ضبط کرنے کا حق نہیں '' ووبارہ نیلام میں کمی قیمت کا خسارہ بھی بائع کے ذمہ ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی۔ المرسلین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ امینیہ 'دبلی۔

### گائے خرید کر قبضہ میں آنے سے پہلے آگے پچنایاو قف کرنا

(سوال) عرفہ کے روزشام کے وقت ایک شخص مسمی عبدالعزیز نے اپنی طرف سے اور اپنے شرکاء کی جانب سے ایک گائے قربانی کے واسطے خرید کا اور ایک روپیہ بیعانہ دے کر کہا کہ کل یہ گائے ہمارے مکان پر پہنچا دو چنانچہ قصائی کل کو گائے ان کے مکان پر پہنچا نے چلے راستے میں ان سے چھوٹ کر ایک متمول ہندو کے اصطبل میں گئی۔ وہاں سے نگال کرلے چلے تو آگے جاکر ایک ورخت کے بیٹچہ گئی قصائیوں نے اس کو اٹھا کرنے جانا چاہا گر ہندوؤں نے ضیں لے جانے دیا بہت سے ہندو جمع ہو گئے آخر اطلاع یائی پر اہل کارپولیس اٹھا کر نے جانا چاہا گر ہندوؤں نے ضیں لے جانے دیا بہت سے ہندو جمع ہو گئے آخر اطلاع یائی پر اہل کارپولیس اس گائے کو تھانہ کے گئے۔ بار ہویں شب ذکی جی کوہ گائے یہ سبب اندیشہ فتنہ و فساد (بلوہ) یا بھم صاحب کلکٹر مہدر چند سر پر آوردہ مسلمانوں کو اس شرط سے دی گئی کہ چھراہ تک قربانی نہ کی جائے بعد کئی روز کے ان چند مسلمانوں نے جن کے گئے ہم نے تم کو دی جو ہاری سپر دگی میں ہا اس کا یہ کہا کہ میں نے مدرسے میں میلانوں نے شروئ کردیا۔ آخر مبلغ دو قف کی اس کا یہ کہا کہ وہ گائے اس کے گئی اس کا یہ کہا کہ میں نے مدرسے میں می دور چیس دوگائے کا نیام انسیں چند سر پر آوردہ مسلمانوں نے شروئ کردیا۔ آخر مبلغ دو قف کی اس کا یہ کہا کہ فرا اس گائے کا نیام انسیں چند سر پر آوردہ مسلمانوں نے شروئ کردیا۔ آخر مبلغ دو تور چیس دوگائے کا بیال مانسیں چند سر پر آوردہ مسلمانوں نے شروئ کردیا۔ آخر مبلغ دو تور چیس دوگائے کی مسلمان نے خرید کی اب کا بیاں دوگائے ایک مسلمان نے خرید کی اس کا یہ کہا کہ دی کور کی اس کا یہ کہا کہ میں نے اس کے کہا کہ میاں کے خرید کی اس کا یہ کہا کہ دور کی گئی کی کے دیاں کی کور کی کور کر کے مبلا کیا کہ میں نے دور کی کی کیا کہ کا کہ میں نے دور کی گئی کے دور کی گئی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کے کہا کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کر کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی

- (۱) بیع اول جو قصائیوں سے ہوئی شرعاً منعقد ہوئی یا نہیں؟
- (۲) ایام قربانی میں ان چند مسلمانوں کوالیی شرط جائز تھی یا نہیں کہ چھے ماہ تک قربانی نہ کریں گے۔
- (۳) وقف کا جانور اگر ایک مکان میں بند ہواور ایک شریک ہے کہہ دے کہ میں نے وقف کر دیااور مدرسہ والول نے اس پر قبضہ نہ کیا ہو بلحہ اس کو دیکھا تک نہ ہواس صورت میں وقف ثابت ہوگایا نہیں اور اس کا خیلام درست ہوگایا نہیں؟
  - (4) در صورت عدم جواز نیلام گائے کے مستحق کون لوگ ہیں؟

 <sup>(</sup>١) في التنوير : و بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه و فيه نفع لاحد هما الخ ( الدر المختار كتاب البيوع باب بيع الفاسد ٥٥/٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) ويجب على كل واحد منهما فسخه قبل القبض (الدرالمختار عاب بيع الفاسد ٥٠/٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) نهى عن العربان ان يقدم اليه شئ من الثمن فان اشترى حسب من الثمن والا فهو له مجاناً و فيه المعنى الميسر (حجة الله البالغة مبحث البيوع المنهى عنها ٢/ ٣٢٢ ط آرام باغ)

(۵)اگر مشتری نیلام اس گائے کو ہندوؤل کو دیدے تواس کی نسبت کیا حکم ہے؟

(جواب ۱۳) (۱) صورت مسئولہ میں وہ بیع جو کہ قصائیوں ہے ہو گی وہ منعقد ہو گئی لیکن چونکہ مشتریوں نے مبیع پر قبضہ نہ کیا تھااس لئے مبیع ان کے ضمان میں داخل نہیں ہو ئی اور جب تک کہ قصائی مبیع کو مشتریوں کے قبضے میں نہ دیدیں مبیع کے ہر نفع نقصان کے ذمہ دار ہیں (۱)

(۲) اس شرط میں چونکہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی اور ایک شعار مذہبی پر صدمہ پہنچتا ہے اس لئے بیہ شرط ناجائز بھی۔ <sup>(۲)</sup>

. (٣) پیوقف صحیح نہیں ہوا کیونکہ واقف تمام گائے کامالک نہیں اور وقف بدون ملک صحیح نہیں ہو گا۔ (٣)

(۳) ابھی تک گائے کے مستحق قصائی ہیں کیونکہ وہ انہیں کے ضان میں ہے اور نیلام صحیح نہیں ہوا کیونکہ مالکوں کی رضامندی ہے نہیں ہواہے۔

مالموں فارضامتدی سے یہ ہواہے۔ (۵) مشتری نیلام کی خریداری ہی صحیح نہیں ہے <sup>(۵)</sup>اور ہندوؤل کو دیدینا تو خریداری صحیح ہونے گی صورت میں بھی ناجائز تھا۔ کیو نکہ اس میں ایک اسلامی تھم کی ہنگ اور بے عزتی ہوتی ہے <sup>(۲)</sup>واللہ اعلم۔

> چھٹاباب خیار شرط

ہے مکمل ہونے کے بعد بائع کوایک سال تک واپس لینے کا اختیار دینااور اس دور ان مشتری کا مبیع سے فائد ہاٹھانا .

(سوال) زید مکانات کی شر ااس طور پر کر تاہے کہ کسی ضرورت مندسے اس کا مکان بازاری قیمت ہے کم قیمت پر خرید کر تاہے 'اور جمیل بیچ کے بعد بائع سے زبانی یا تحریری وعدہ کر تاہے کہ اگر مثلا تاریخ بیچ سے ایک سال کے اندراندر تم اپنامکان واپس لو گے توبذر بعہ بیع اسی قیمت پر میں تم کوواپس کر دوں گا۔ جس قیمت

<sup>(</sup>١) ولا يصح اتفاقاً بيع منقول قبل قبضه (التنوير الابصار كتاب البيوع ٥/ ١٤٧ ط ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) يا ايها الذين آمنو لا تحلو اشعائر الله ( پ ٢ سورة مائدة ٦)

 <sup>(</sup>٣) وفي شرح التنوير٬ لا يتم الوقف حتى يقبض و يفرز٬ فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافاً للشافعي و يجعل اخره لجهة قربة لا تنقطع ( الدر المختار٬ كتاب الوقف ٤/٨٤)

<sup>(</sup>٤) كل تصرف صدر منه تمليكا .... وله مجيز اى لهذا التصرف من يقدر على اجازة حال وقوعه انعقد موقوفاً وفي رد المحتار اى على اجازة من يملك ذالك العقد ( الدر المختار على المعدر الفاسد فصل في الفضولي ٥/ ١٠٧ ط، سعد)

 <sup>(</sup>٥) لا يصح اتفاقاً ككتابة واجارة و بيع منقول قبل قبضه ولو من بانعه كما سيجئ ( التنوير الابصار مع الدر المختار باب المرابحة والتولية ٥/ ١٤٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٦) يا ايها الذين آمنولا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ( ٢٠ سورة مائدة ٢)

(۱) کیا یہ بیخ جائز ہے (۲) زمانہ معاہدہ میں کرایہ مکان سے انتفاع زید کے لئے جائز اور حلال ہے یا نہیں (۳) ہوقت والیسی مکان کیا زید پر شرعاً یہ بھی لازم ہے کہ زمانہ معاہدہ کا قبل ازوالیسی مکان وصول شدہ کرایہ بھی والیسی مکان وصول شدہ کرایہ بھی والیس کرئے۔ (۴) عقد مذکورہ بالا مستوجب مواخذہ اخروی ہے یا نہیں المستفتی نمبر ۲۲۰۱ محمد زیر مجویال) کے اذیقعدہ (۳) میں ۲۰جنوری ۱۹۳۸ء

(جواب ۱۶) بیع پہلے آگر قطعی بلاشر ط کردی جائے اس کے بعد فریقین ہاہمی رضا مندی ہے یہ معاہدہ کریں تو جائز ہے اور عبارت منقولہ میں کہی صورت مراد ہے اور اس صورت میں وفاء عہد لازم اور مدت معاہدہ کا کرایہ مشتری کے لئے حلال ہے واپسی بیع کے وقت کرایہ کی واپسی لازم نہیں۔(''

لئیکن جب کہ پہلے سے فریقین میں بیبات طے ہوجائے کہ بیج نامہ کے بعد ایک اقرار نامہ واپسی کالکھنا ہوگا تو بیہ صورت پہلی صورت سے مختلف ہے اس میں اگر چہ قضاء بیع جائزر کھی جائے گئی کیونکہ بیع نامہ میں شرط مذکور نہ ہوگی مگر دیانتہ یہ بیع بشرط بیع فاسد ہی ہوگی اور دونوں آخرت کے . مواخذہ دار ہوں گے۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ 'د ہلی

مقرره مدت پر ممن ادانه کرنے کی صورت میں مبیع کو صبط کرنے کی شرط لگانا (سوال) معروض آنکه در دیار سندھ مرد مان شریف ووضیع علی العموم بایں امر مبتلی می باشند که از سرگار انگلزایم زمین خرید می کنند بایں نوع مثلاً صد جریب فی جریب شش صدر و پیه که جملگی قیمتش شش ہزار شد ازال دیم حسد که مبلغ شش صدرو پیه شد دروفت خریدان زمین بسر کارمی دہندوز مین بقصه خود می کنندو مثل مالکال دراس زراعت می کاشند و آل چه باقی بعد ازادا نیگی شش صد مانده سرکار برال ربابسته در ده اقساط از خریدارال دراس زراعت می کاشند و آل چه باقی بعد ازادا نیگی شش صد مانده سرکار برال ربابسته در ده اقساط از خریدارال دراس زراعت کی کاشند و آل چه باقی بعد ازادا نیگی شش صد مانده سرکار برال ربابسته در ده اقساط از خریدارال

<sup>(</sup>١) (٢٠٩/٣ ؛ ط ماجديد كونيد )

<sup>(</sup>٢) وفي النسفية : سنل عشى باع داره من آخر بثمن معلوم بيع الوفا و تقايضاً ثم استاجر ها من المشترى مع شرانط صحة الاجارة٬ و قبضها و مضت المدة هل يلزمه الاجر قال لا كذافي التتارخانيه ( عالمگيرية ٣ / ٢٠٩ ط كونيد)

ضبط کردہ سرکاری کی کنندو آنچہ دادہ جملہ را کگال می رود لہذا خریدار بذمہ خود ایس قرض واجب الادای شمر دیچرا کہ در صورت عدم ادائیگی آنچہ از دہم حصہ واقساط دادہ ہست جملہ تلف می رود زمین ہم ہاز سرکاری کی شود۔ المستفتی نمبر ۲۲ مولوی محمد صدیق صاحب (کراچی) ۲۸ ربیح الاول کے ۳۵ المح م ۲۹ مئی ۱۹۳۸ء (کراچی) گزارش ہے کہ ملک سندھ میں عام طور پر خواص وعوام سرکار ہے ہایں طریقہ زمین خریدتے ہیں کہ مثلاً ایک سوجریب چھ سوروپ کے نرخ سے خریدی اس کی مجموعی قیمت چھ ہزار روپ ہوئی کل قیمت کا دسوال جمیہ تو خرید کے وقت اداکر دیتے ہیں اور زمین پر قبضہ کرکے کاشت شروع کردیتے ہیں پھر پہلی قسط (چھ سوروپ) اداکر نے کے بعد جو ہاتی رہتا ہے سرکار اس پر سود لگاکر دس قسطوں میں وصول کرتی ہو آگر خریدار دس قسطوں میں وصول کرتی ہو آگر خریدار دس قسطوں میں وصول کرتی ہو اتب ورنہ خریدار داکر چکا ہے وہ بھی رائیگال جاتی ہو جاتا ہے ورنہ زمین کو سرکار صورت اداکر تاہے کیونکہ عدم ادائیگی کی صورت میں جتنی رقم وہ اداکر چکا ہے وہ بھی دائر چکا ہے وہ بھی صافح ہو بھی ضائع ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی خو جاتی ہو جاتی ہی جاتی در میں طائع ہو جاتی ہو اور ذمین بھی صورت ادائر چکا ہو وہ بھی ضائع ہو جاتی ہو ہو تھی در میں بھی ہو بھی در میں بھی جاتی ہو ہو جاتی ہو جا

(جواب ۱۵) این بیع که در میان سر کارو خریدار منعقد می شود برین منعقد می گردد که خریدار حصه دیم از قیمت معینه فی الفورادا بحدوباتی این بره اقساط او اکندوبرین ده اقساط ربا بهم برولازم گردد این لزوم ربااز چیز معامله بیع صحیح است وادائیگی ربانا جائز و قرض سر کار خمن مؤجل واجب الادا جست و شرط صبطی رقوم ادا شده بصورت تخلف از شروط فاسده جست پس این معامله بهئیت مجموعی کذائی معامله بیع فاسد می شود که بعد از قبضه و تصرف مشتری در ملک مشتری داخل می شود محمد کفایت الله کان الله المه دو بلی

'(ترجمہ) یہ بیع جو سر کار اور خریدار کے در میان واقع ہوتی ہے اس طرح منعقد ہو جاتی ہے کہ خریدار قیمت معینہ کادسوال حصہ فی الفور اداکردے اور باقی ہے۔ گودس فسطول میں اداکرے ان باقی دس فسطول پراس کے ذمہ جو سود لگایا جاتا ہے یہ سود کالگایا جانا معاملہ بیع کے حدود سے خارج ہے ''اس بناء پر نفس معاملہ بیع معیم ہو خریدار کے ذمہ ہے وہ شمن ہے مؤجل واجب الادا۔ اور نافت سیج ہے اور سود کادینا جائز اور سر کار کا قرضہ جو خریدار کے ذمہ ہے وہ شمن ہے مؤجل واجب الادا۔ اور نافت کی صورت میں زمین کے ضبط کر لینے کی' شرط شروط فاسدہ میں سے ہے ''اپس یہ معاملہ متذکرہ بیت مجموعی کے ساتھ بیع فاسد کا معاملہ ہے جس میں خریدی ہوئی چیز قبضہ و تصرف کے بعد مشتری کی ملک میں داخل ہو جاتی ہے۔ '''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ د بلی۔

<sup>(</sup>١)ولا يصح بيع بشرط لايقتضيه العقد ولا يلائمه و فيه نفع لاحد هما ( تنوير الابصار مع الدر المختار ' كتاب البيوع ٥/ ٨٤ ط سعيد)

 <sup>(</sup>۲) في الدر : لا باخذ مال في المذهب بحر٬ و فيه عن البزازية٬ و قيل يجوز و معناه ان يمسكه مدة لينز جرثم يعيده له فان
آيس من توبته صرفه الى ما يرى وفي المجتبى انه كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ (الدر المختار مطلب التعزير بالمال ٤/
 ١٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) في ردالمحتار: وايضاً حكم بيع الفاسد يفيد الملك بالقبض( رد المحتار 'كتاب البيوع باب بيع الفاسد ٩/٥ كط سعيد )

# سا توال باب خیار عیب

خود بنائے ہوئے زعفر ان کے ساتھ اصل زعفر ان ملا کر اعلیٰ قشم کا کہہ کر پیجنا

(سوال) زید زعفران بناتا ہے رنگ مزہ اور طبی فوائد کے لحاظ ہے اس میں بھی وہی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے زبان پر گھلنے اور رنگ دینے کی وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اصل زعفران کی کیفیت ہے غرضے اصلی زعفران سے بھی بہتر ہو جاتا ہے مگر فرو ختگی کے وقت زیداس کی تصریح نہیں کرتا کہ بیہ بنا ہوا ہے بلعہ یہ کتا ہے کہ بیا علی قتم کا بہترین زعفران ہے دکا ندار اس کو اعلیٰ ہی قتم کے دام پر خریدتے ہیں استفبار طلب یہ امر ہے کہ آیا ایس حالت میں کہ زید اصلی یا نقلی ہونے کی تصریح نے کرے اور شکی معلوم اصلی ہے کسی حالت میں کم بھی نہ ہوبلعہ صنعت کا ایک بہترین نمونہ ہے اور اصلی سے بھی بعض لحاظ ہے بہتر ہے تو کیا اس طریقے پراس کی بیچوشر اجائز ہے ؟ اور اس کا بنانے والا گناہ گارہے یا نہیں ؟

دوسری صورت پیہ ہے کہ اگر اس کو نقلی کر کے ہی پچاجائے توجائز ہے یا نہیں۔ تیسری صورت پیہ ہے کہ اگر مذکورہ کے ساتھ اصلی مخلوط ہو تو جائز ہے یا نہیں ؟ اور ایسی صورت میں کیااصلی کازائد ہونا بھی ضروری ہوگا تاکہ پیہ صورت اس صورت کی طرح ہو جائے جیسا کہ فضہ کے ساتھ غیر فضہ مخلوط ہواور فضہ غالب ہو تو فقہ اس کو فضہ ہی کے حکم میں شار کرتے ہیں۔المستفتی نمبر ۹۰۵ جامعہ حینیہ (راندیر) ۸ صفر هم ۳اھ ۲۰۰۰ ایریل ۱۹۳۸ء

(جواب ٦٦) زعفر ال بنان فی حدذانه جائز ہاوراس کو فروخت کرنا بھی جائز ہے لیکن پیے تصریح کردینی لازم ہے کہ یہ زعفر ان مصنوعی یا نقل ہے بغیر تصریح کے فروخت کرنا گناہ ہے اور دھوکا ہے کیو نکہ اس صورت میں کہ مصنوعی زعفر ان میں اصلی زعفر ان بالکل نہ ہو زعفر ان کے نام سے فروخت کرنا کھلا ہواد ھوگا ہے اور جب کہ اصلی زعفر ان بھی ملا ہوا ہو تواس صورت میں بھی غیر خالص کی تصریح کرنی ضروری ہے (الااس صورت میں کہ غیر زعفر ان کی آمیزش اس درجہ کم ہو کہ عرفاس کو غیر معتبر قرار دیا جاتا ہواور اتنی آمیزش سے اصلی زعفر ان غالب حالات میں خالی نہ ہوتا ہو۔

غالب الفضة فضة كا قاعدہ صحیح ہے مگراس كايہ مطلب نہيں كہ اگر مشترى خالص چاندى مائے تواليى چاندى مائے كوئى جس ميں فى تولىہ آٹھ ماشے چاندى اور چار ماشے كھوٹ ہوا ہے ديدے اور بيہ سجھے كہ ميں نے كوئى دھوكہ نہيں ديا اور غش نہيں كيا ہيچ ميں بائع كافرض بيہ ہے كہ مبيع كى اصلى حالت اور معائب ہے مشترى كومطلع كردے جب كہ عار منى اوصاف جو مبيع ميں عيب پيدا كرتے ہيں ظاہر كرنا ضرورى ہے تواليى

<sup>(ً</sup> ١) لا يحل كتمان العيب في مبيع او ثمن لان الغش حرام و في ردالمحتار اذا باع سلعة معيبة عليه البيان وان لم يبين قال بعض مشانخنا يفسق و ترد شهادته ( الدر المختار مع الرد كتاب البيوع ٥/ ٤٧ ط سعيد )

صورت که توله بھر زعفر ان میں جو مبیع ہے چار ماشے زعفر ان ہی ذاتاً معدوم ہے اس کی جگه کوئی دو سری چیز ملی ہوئی ہے بغیر بیان کیسے جائز ہو سکتی ہے اور من غش فلیس منا کے دائرے سے کیسے یہ صورت مشتیٰ ہو سکتی ہے لا یحل کتمان العیب فی مبیع او ثمن لان الغش حرام (در مختار) (ا) وفی الحدیث وان کذبا و کتما محقت برکة بیعهما (بخاری) (ا) ای کتم البائع عیب السلعة والمشتری عیب الشمن (عینی) (محمد کفایت الله کان الله له والی

# آٹھواں باب ا قالبہ

خریدار کابائع کوا قالہ برراضی کرنے کے لئے معاوضہ دینا

<sup>(</sup>١) (الدر المختار مع الرد كتاب البيوع باب خيار العيب ٥/٧٤ ط ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (بخاري شريف باب اذا بين البيعان ١/ ٢٧٩ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (عمدة القارى للعيني بابِ ما يمحق الكذب والكتمان في البيع ١٩٨/١١ ط ، سعيد )

<sup>(</sup>٣)مهاجن 'دولت مند' عنی' سوداگر 'بيويار 'فيروزاللغات

کی جانب سے مشتہر کرادیا۔ اب مشتری ہے کہتا ہے کہ تم مجھ سے کسی مقدار میں ایک رقم لے کر مجھے اس جھگڑے ہے فارغ کرواب ہائع سوال کرتا ہے کہ مجھے مشتری ہے اس قشم کی کوئی مقدار کینی شرعاً جائز ہے یا نہیں اور فروخت شدہ مکان کی بیہ کیفیت ہے کہ اگر کوئی صاحب ضرورت اپنی سکونت کے لئے خرید کرے تو اس کے دام اس مقدار میں جتنے میں فروخت ہوا ہے آسکتے ہیں اور اگر بائع اپنے طور سے خود فروخت کر نا جاہے تواتنے دام نہیں اٹھتے اب سر کاری قاعدہ کے موافق آئندہ چل کریہ ہوگا کہ یہ مکان موافق مسطورہ بالا مشتری کے نام سے عام نیلام میں فروخت ہو گااور جتنی رقم وصول ہو گی اگروہ رقم ساڑھے گیارہ ہزار ے زیادہ ہو گی توزا کد مشتری کو دی جائے گی اور اگر کم ہے تو جتنی مقدار کم ہے اس مقدار کا دعوی مشتری پر کرنے ہے اس پر اتنارو پیہ بائع کو دینے کے لئے ڈگری ہو گی اب ڈگری کے بعدیہ روپیہ جو مشتری کو دینا ہو گا یہ روپہیہ شر عابائع کو لینا جائز ہے یا نہیں اگر جائز ہے تو کتنی مقدار میں لینا جائز ہے اصل ساڑھے گیارہ ہزار رویے کی مقدار پوری ہوئے تک لیناجائز ہو گایا تنے عرصے میں مکان خالی رہنے کی وجہ ہے جو نقصان کرایہ گا ہوا ہے اور اس مکان کے فرو خت کرنے میں دلالی و غیر دہائع کو دینا ہوئی و غیر ہ خرچ جواس لین دین میں ہائع پر آئے ہیں ای مقدار کینی جائز ہے۔اب با قاعدہ عدالت میں دعویٰ کرنے ہے قبل مشتری یہ کہنا ہے کہ مصالحت کے طور پر کوئی مقدار مجھ ہے کے تواور دعویٰ نہ کرو تواب بائع کو مشتری ہے اس بیعانہ کور د کر کے مصالحت ہے کسی مقدار میں کوئی عوض خواہ گرایہ وغیر ہاخراجات کاہر جانہ سمجھ کریااس طرح فروخت ہو نے میں زیادہ قیمت اٹھتی ستھی اور اب اتنی قیمت نہیں اٹھتی بیہ نقصان سیمجھ کر اور آئندہ بھی واللہ اعلم یہ مکان کرایہ داروں ہے کب تک خالی رہے ہیہ نقصان سمجھ کر غرض کوئی معاوضہ ہائع کو مشتری ہے لے کر اے فارغ كرنا جائزے يا نهيں يابے معاوضه بيعانه كاا قاله كرلينا جاہئے ليكن اس شكل ميں بائع كوبہت كچھ زير بار ہو : پڑتا ہے اور یہ ساری زیرباری مشتری کی وجہ سے عائد ہوتی ہے صورت مسئولہ کو زہن تشین فرماکر موافق شرع شریف جواب باصواب ہے مشکور فرمائیں صورت مسئولہ میں بائع مسلم اور مشتری کا فرے 'بیوا تو جروا (جواب ۱۷) کرایہ پر دیئے ہوئے مکان وغیرہ کی بیع جب کہ مشتری کواس کاعلم ہواوروہ راضی ہو جائے جائزتٍ في الشامي باع المستاجر و رضي المشترى اللا يفسخ الشراء الي مضي مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة البائع بالتسلم قبل مضيها ولا للبائع مطالبة المشتري بالثمن مالم يجعل المبيع بمحل التسليم (ص٥٥١ ج٤) (الكين بي ضروري بي كم بالع مكان كوكرابي دارول ے خالی کرائے مشتری کے حوالہ کردینے کے لئے کوئی وقت معین کردے یا مشتری کواجارہ یااگریمنٹ کی مدت معینه کاعلم ہواوراس مدت تک ٹھھرے رہنے پروہ راضی ہو جائے ورنہ جمالت اجل گی وجہ ہے بیج فاسد بوگىفي الشامي وا فادان للبائع حبس المبيع حتى يستو في كل الثمن فلو شرط دفع المبيع قبل نقد الثمن فسد البيع لانه لا يقتضيه العقد وقال محمد لجهالة الاجل فلو سمي وقت تسليم

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار مع الدر كتاب البيوع فصل في الفضولي ٥/ ١١١ ط سعيد)

المبيع جاز وله الحبس وان بقي منه درهم (ص ٤٤ ج ٤) " پس صورت مذكوره في السوال بيس اگر تشکیم مبیع کاوفت مقرر کر دیا ہو مثلاً تین مہینے میں خالی کرائے حوالہ کر دول گا توبیع صحیح ہو گئی( پھر خواہ اس مدت مقرره میں مکان خالی ہوا ہویارنہ ہمواہو) اوراگروفت تشکیم معین نہیں کیا گیانہ مشتری کوانتائی مدت اجارہ یا ختم اگر بیمنٹ کاعلم تھا تو بیع فاسد ہوئی فساد بیع کی صورت میں بائع کو لازم ہے کہ رفع فساد کے لئے بیع مذ کور کاا قالہ کرے اور اس صورت میں متعاقدین میں ہے ہڑواحد کوا قالہ کااختیار ہو تاہے خواہ ووسر اراضی ہو یانہ ہو اور اقالیہ خمن اول پر کرنا لازم ہے بیعانہ واپس کرنا ہو گااور تمام نقصانات خود ہر داشت کرنا پڑیں گے وتجب فی عقد مکروہ و فاسد ( درمختار ) لوجوب رفع کل منهما علی المتعاقدين صونا لهما عن المحظور ولا يكون الا بالا قاله ( رد المحتار ص ١٥٤ ج ٤) أو فيه ان الفاسد يجب فسخه على كل منهما بدون رضا الاخر وكذا للقاضي فسخه بلا رضا هما (٢٠٤٠) و تصح بمثل الثمن الاول و بالسكوت عنه وان شرط غير جنسه او اكثر ا و لا قل النح (در مختار) (") اور صحت بيع كي نقد بريربائع كوا قاله كرنالازم نهيس اس كي خوشي ہے کہ کرے بانہ کرے اور کرے گاتو مثل مثمن اول پر کر کے بیعانہ واپس کرنا ہو گااور نہ کرے تواہے حق ہے کہ مشتری ہے تنمن کامطالبہ کرے خواہ بطور خودیابذر بعیہ عدالت اوراگر عدالت مشتری کی جانب ہے مکان کا قبضہ کر کے نیلام کردے اور ہائع کے دین ہے کم میں نیلام ہوتو بائع کوبقیہ روپیہ بذریعہ ڈگری وصول کرنا جائز ہے اوراس صحت بیع کی نقد ہر پر اس وجہ ہے کہ اقالہ کرنابائع کے ذمہ لازم نہیںاگر مشتری کچھ رقم دے کر مکان لینے سے پیچھا چھڑ اناچا ہتا ہے تو اس طرح ممکن ہے کہ مثلاً ایک ہزار روپے کا نقصان بائع کو پہنچا ہے تو بائع اس مکان کاا قالہ کرنے ہے قبل مشتری ہے ایک ہزار روپیہ قرض لے اور مشتری اپنے اس قرض ہے بائع کوبری کر دے پھر ہائع مکان کاا قالہ نمن اول پر کر کے بیعانہ مشتری کو واپس کر دے اس طرح ا قالہ بھی صحیح ہو جائے گااور بائع نقصان ہے بھی چ جائے گا اور مشتری کا مقصود بھی پورا ہو جائے گا مشتری کوابر ائے قرض ہے رجوع کاحق بھی ہو گااور طرفین پر کوئی الزام شرعی بھی نہ ہو گا۔ كتبه محمد كفايت الله غفرله 'مدرس مدرسه امينيه 'وہلی

and the second second second second

<sup>(</sup>١) (رد المحتار 'كتاب البيوع' فصل فيما يدخل في البيع تبعاً ٤ / ٥٦ ط ، سعيد )

<sup>(</sup>٣-٢) (الدر المختار مع الرد كتاب البيوع باب الاقالة ٥/ ١٢٤ ط ، سعيد)

<sup>(</sup>٤) (الدر المختار مع الرد كتاب البيوع باب الاقاله ٥/٥١ ط سعيد)

### نوال باب مرابحة وتوليت

اصل قیمت خرید سے زیادہ بتلا کر پیجنا

(سوال) زید کے پاس ایک ڈھیر مبیع (یعنی ہیزم سوختنی)کا تھا عمرو نے اس کو خرید ناچاہاور کہا کہ اصل خرید تمہاری کتنے کی ہے؟ زید نے کہا کہ میری اصل خرید تین سوروپ کی ہے اور پچاس روپ نفع لوں گا تو عمرونے کہا کہ چونکہ آپ نمازی اور حاجی آدمی ہیں آپ کا کہنا راست و درست ہے اور ہم کو اعتبار ہے اس لئے تم اپنا نفع چھوڑواور مول مول میں یعنی اصل اصل میں دے دو زید راضی ہو گیااور عمر و نے کہا کہ مال جب تک فروخت نہ ہو گاتب تک تمہارے ہی زیر نگرانی اور حفاظت میں رہے گا یعنی اٹھا کر میں اپنی زمین میں نہ لاؤل گا بلحہ وہیں فروخت کرول گا پھر عمر و نے مبلغ دوسورو پے نقد دیئے اور ایک سورو پے کاوعدہ کیا کہ مال کی بحری میں ہے دوں گا چنانچہ ای زمین پربازار کے نرخ سے مال فروخت کر ناشروٹ کیااوراس میں ہے زید کو بھی دیتارہااس وفت تک ساٹھ روپے اد اہو گئے اور قریب ایک سودس روپے کا مال فروخت ہوا تو مال قریب نصف کے رہا۔اور بحر زید کاہم از تھا کہ وفت بیع کے حاضر نہ تھااس نے کہا کہ زید نے بڑاد ھو کہ دیا چو نکہ ان کا بیہ مال ایک سو پچھتر روپے کا ہے اور خالد بھی اس کا ہمر از ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ایک سو پچھتر روپے کا ہے' چنانجہ اس امریر بقیہ مال بھی شاہد ہے تواب دریافت طلب میدامر ہے کہ زید نے عمر وے دھو کا کیا تو یہ عقد جائز رہایا نہیں ؟اور عمر و کواس کے رد کاحق ہے یا نہیں اور در صورت خالد و بحر کے گواہ نہ ہونے کے زید نے غین فاحش کیاہے یا نہیں ؟اور غین فاحش ہونے پر بھی عمر و کوبیع کے رد کااختیار ہے یا نہیں ہیوا تو جروا ؟ (جواب ۱۸) یه صورت بیع تولیه کی ہے اور تولیه میں اگر بائع نے خیانت کی ہواور مشتری اس کی خیانت ثابت کردے تو مشتری کو بیہ حق حاصل ہے کہ وہ مقدار خیانت کواصل مثمن یعنیاس قیمت میں ہے جوہائع نے اس مشتری کو بتائی اور اس بیع میں مقرر گی ہے وضع کر لے اور بائع کی اصل خرید کی قیمت اے دے '' خیانت ٹاہت کرنے کے تین طریقے ہیں اول بیر کہ بائع خود اقرار کرلے۔ دوسرے بیر کہ مشتری ہینہ یعنی گواہ پیش کرے۔ تيسرے يد كه كواه نه ہونے كى صورت ميں بائع سے قتم لى جائے اور وہ قتم سے انكار كردے۔ وله الحط قدر الخيانة في التولية لتحقق التولية (درمختار (٢) و كذافي العالمگيريه (٢) و الهداية) (١) والله اعلم

کم قیمت پر خرید کرزیادہ قیمت ظاہر کر کے بچنا ِ

(مسوال) زید اپنے لئے تجارتی مال خرید نے کوباہر کسی شہر میں گیاوہاں جاکراس نے چندمال خرید کئے ان میں سے تین مال اپنے والد کے لئے اور دواپنے بھائی کے لئے (ان کوان مالوں کا ضرورت مند سمجھ کر) خرید

ر ١ )وان ظهر خيانته باقراره او ببر هان على ذالك او بنكوله عن اليمين اخذه المشترى بكل ثمنه او رده لفوات الرضا وله الحط قدر الخيانة في التولية لتحقق التولية ( رد المحتار مع الدر' باب المرابحة والتولية ٥/ ١٣٧ ط، سعيد) (٢) رايضاً حواله بالا ٥/ ١٣٧)

<sup>(</sup>٣) ( عَالْمُكَيْرِية الله رابع عشر في المرابحة والتولية ٦/ ١٦٢ ط ماجديه كونته )

<sup>(</sup>٤) ( هداية اخيرين ٣/ ٧١ ط ، سعيد )

کے جس میں ہے ایک مال کوا سے کل دوسورو پے کاخرید الوراس میں سے نسف خود لیالور نسف ا پناپ کوروانہ کیالیکن جو مال اس نے اپناپ کوروانہ کیالی میں اس نے بائع ہے جس سے مال خریدا تھا بجائے سو کوروانہ کیالی میں اس نے بائع ہے جس سے مال خریدا تھا بجائے سو پ کے ایک سوپانچ رو پ کا مصنوعی بیجک بوالیالور سارے مال کی قیمت مبلغ دو سورو پ دکاندار کوادا کردیے اور یہاں آ کر جموجب اس بیجک کے مبلغ ایک سوپانچ رو پ وصول کر لئے دو سر امال اس نے اپنا والد اور بھائی گے لئے خرید کیالور علیحدہ علیحدہ سب کے نام قرض درج کرایالیکن قیمت مقررہ سے بچھ قیمت اضافہ کر کے سب کے نام کھواکر اضافہ رقم کواپنے حساب میں مجر اکرالیا تیسر امال اس نے کل اپنام قرض کھایالور اس میں بھی وہی ترکیب کی لیعنی مقررہ قیمت سے پچھ اضافہ کر کے علیحدہ علیحدہ ان کے نام کے بیجک کرایالور اس میں بھی وہی ترکیب کی لیعنی مقررہ قیمت سے پچھ اضافہ کر کے علیحدہ علیحدہ ان کے نام کے بیجک اس دکاندار سے بوالئے اور رقم اضافہ اپنے حساب میں مجر اگر الی لہذا ان صور توں میں جور قم اضافہ زید نے حساب میں مجر اگر الی لہذا ان صور توں میں جور قم اضافہ زید نے حساب میں مجر اگر الی لہذا ان صور توں میں جور قم اضافہ زید نے حساب میں بھی وہ اس کو جائز ہوگی نامیس جمیواتو جروا

رجواب 19) زید نے جوبال اپنجهائی اور والد کے لئے ان کی اجازت کے بغیر خرید کیا ہے اس بال کا مالک زید ہے اور یہ عقد بیج زید بی کے حق میں بافذ ہوگا اس کے بعد اگر زید کے والد اور بھائی اس بال کو لے لیس اور قیمت اوا کردیں تویہ زید اور اس کے والد اور بھائی کے در میان جداگانہ عقد بیج ہوگا۔ اشتوی لغیرہ نفذ علیه ای علی المشتوی ولو اشهد انه یشتویه لفلان وقال فلان رضیت فالعقد للمشتوی لانه اذا لم یکن و کیلا بالشراء وقع الملك له فلا اعتبار بالاجازة بعد ذلك لانها انما تلحق الموقوف لا النافذ فان دفع المشتوی الله العبد و اخذ الشمن كان بيعا بالتعاطی بينهما النج (رد المحتار) (اور چونکہ کہلی بیع بی زید کے حق میں نافذ ہوئی ہے اور دوسری بیع جداگانہ عقد ہے اس لئے زید کو اختیار ہے کہ اپنی اصل خرید پر نفع لگا کر دے لیکن وہ اس طرح کہ والد اور بھائی کویہ دھوکانہ دیا جائے کہ جس قیمت پر انہیں دیا ہے اس کے زید کو اختیار ہے کہ اپنی اصل خرید پر نفع لگا کر دے لیکن وہ اس طرح کہ والد اور بھائی کویہ دھوکانہ دیا جائے کہ جس قیمت پر انہیں دیا ہے اس کے زید کو ان سے جاگر خیات خاص کے ساتھ بیع تولیہ کی جائی اور خیات خاص کہ انہیں دیا ہو جائے تو مقدار خیات خی جائی اور اس صورت میں کہ تو بیت تولیہ بی مقدار کہ زید نے اصل خمن پر زیادہ کر لی ہے ساقط کر سے جی ولہ الحط قدر المحیانة فی التولیة (در مختار) (اکور انہیں علم نہ ہوجب بھی زید پر واجب ہے کہ انہیں اتنی مقدار واپس کردے کیونکہ اس صورت میں زیادتی خیات ہے ہو وہ اس کا زید پر واجب ہے کہ انہیں اتنی مقدار واپس کردے کیونکہ اس صورت میں زیادتی خیات ہے اور اس کا زید پر واجب ہے۔ کہ انہیں اتنی مقدار واپس کردے کیونکہ اس صورت میں زیادتی خیات ہے اور اس کا رواجب ہے۔ کہ انہیں اتنی مقدار واپس کردے کیونکہ اس صورت میں زیدتی خیات ہے اور اس کا رواجب ہے۔ والتہ الم

<sup>(</sup>١) (الدر المختار كتاب البيوع فصل في الفضولي ٥/ ٩٠٩ ط، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار مع الدر كتاب البيوع فصل في الفضولي ٥/٩٠١ ط، سعيد)

<sup>(</sup>٣) ( الدر المختار كتاب البيوع باب المرابحة والتولية ٥/ ١٣٧ ط ، سعيد )

### خریدار مهیا کرینے والا صرف بائع سے اجرت لے سکتا ہے

، رسوال) زُید آڑھت<sup>(۱)</sup> کے طور پر دوسرول کامال خریدار پیدا کر کے بحوا تاہے اور اس کا کمیشن بائع اور مشتری دونوں سے لے سکتاہے یانہیں؟ المستفتی نمبر ۲۸۱۳-۲۰ ذی الحجہ ایستاھ (جواب ۲۰) اس صورت میں اس کواپنا کمیشن صرف بائع سے لینا چاہئے۔<sup>(۱)</sup>محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ'

# د سوال باب نقد اور اد ھار میں قیمت کی کمی بیشی

سستی چیز ادھار کی وجہ سے مہنگی خرید نا

(سوال) دھان پالیہوں تین روپے میں بخے ہیں اور کسی شخص نے کہا کہ اگر مجھے دھان لینا ہوں توپانج روپے من دیناہوں مجھونکہ روپے کی فی الحال ضرورت نہیں دومہینے کے بعد دے وینااییا معاملہ کرناجائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ۲۱) ادهار میں نقدے زیادہ پر فروخت کرنا جائز ہے بشر طیکہ مجلس عقد میں ادھار ہواور مدت ادائے قیمت وغیرہ کی تعین کردی جائے فی الھدایة انه یزاد فی الثمن لاجل الأجل انتھیٰ <sup>(r)</sup>

ادائیگی کی مدت قریب یابعید ہونے کے اعتبار سے قیمت میں کمی زیادتی کرنا السوال) زید ایک تجارت کرتا ہے مال فروخت کرتا ہے اس میں کچھ نقد لیتا ہے اور کچھ بلا تعیین میعاد وصول کرتا ہے عمرومال خرید نے آیازید نے کہا کہ میں آپ کو مال اس شرط پر دوں گا کہ سواچھ روپ فیصدی کے حساب سے نقد مال فروخت کروں گا اگر یہ روپیہ دوروزبعد پہنچا تو معم آرفیصدی لوں گا اور اگر سایوم بعد دوگے تو مساب سے نقد مال فروخت کروں گا اگر یہ روپیہ دوروزبعد پہنچا تو معم آرفیصدی لوں گا اور اگر سابق میعد دوگے تو مساب سے نقد مال فروخت کروں گا عمرونے کہا کہ یہ تو سود ہوازید نے کہا کہ یہ تجارت ہے اور سابق دستور میں نقصان رہتا ہے 'براہ کرم کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ سوائی ہے جواب مرحمت ہو ؟ بینوا تو جروا میں نقصان رہتا ہے 'براہ کرم کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ سوائن ہو جائز ہے مثلاً کوئی تاجر ایک چیز نقد ایک روپیہ کو فردخت کرتا ہے اوروہی چیز ادھار لینے والے کوئی میں دے تواس میں مضا گفتہ نمیں۔ (\*\*) گر اس کے جواز فردخت کرتا ہے اوروہی چیز ادھار لینے والے کوئی میں دے تواس میں مضا گفتہ نمیں۔ (\*\*\*) گر اس کے جواز کے لئے یہ شرط ہے کہ مجلس عقد میں قیمت کی مقدار اور ادائے قیمت کی میعاد معین کر کی جائے مثلاً بائع

<sup>(</sup>۱) آژهت د دلالی ممیشن ایجنسی ٔ دلالی پر فروخت و فیروزاللغات

<sup>(</sup>٢)واما الدلال فان العين بنفسه باذنّ ربها فاجرته على البائع٬ و في رد المحتار٬ ليس له اخذ شئ من المشتري لانه العاقد حقيقة( درمختار مع الرد كتاب البيوع ٤/٠/٠ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) (هداية اخيرين باب المرابحة والتولية ٣/٤٧ ط شركة علميه )

<sup>(</sup>٤)( ايضاً حواله گزشته بالاً )

مشتری مجلس عقد میں ہی ہے کہ دیں کہ مبیع کی قیمت ایک ماہ میں اداکی جائے گی اور عہر ہوگی ہے احتمالی صور تیں اگر مہینے کے اندر ہو توغیج لوں گا۔ جائز نہیں بائع اور مشتری دونوں کولازم ہے کہ قیمت اور ادائے قیمت کا زمانہ معین کر دیں۔ ('' مثلاً مشتری خودا پی حالت کا ندازہ کرے کہ میں مہینے کے اندراداکر سکتا ہوں تو مہینے بھر کاوعدہ کرلے اور بائع مبیع کی قیمت میں معیم فیصدی کا اضافہ لگا کر جو قیمت ہوتی ہووہ معین کر دے مثلاً سورویے کے مال کی قیمت مامیج مقرر کرکے فیصدی کا اضافہ لگا کر جو قیمت ہوتی ہووہ تو سورت جائز ہو جائے گی۔

### ستازخ مقرر ہوتے ہوئے منگے زخ پرادھاریانقذیجنا

(مسوال) ایک شهر میں نرخ مکی وغیرہ فی روپہیہ چار پیانہ نقدی کا فروخت ہو تا ہے توزیداس کے بر خلاف نقدی کا تین پیانہ فی روپہیہ فروخت کر تا ہے اور شہر کے عام نرخ کے مطابق فروخت سنمیں کر تا یا نقدی کا تو چار پیانہ فی روپہیہ ہی فروخت کر تا ہے اور قرض لینے پیانہ فی روپہیہ ہی فروخت کر تا ہے اور قرض لینے والا تین پیانہ ہی خرید کرجو کہ عام نرخ گاؤں کے خلاف ہے برائے ضرورت لے جاتا ہے تو کیازید کو عام نرخ کے بر خلاف نقدی کی کمی کر کے نرخ میں بچنا جائزہے کیا ادھارکی صورت میں نرخ میں کمی کرنا جائزہے بعد قبول و ایجاب جانبین کے یہ بیع صحیح ہوگئ یا نہیں المستفیمی نمبر ۱۹۹۸ محمد خواص صاحب (ہزارہ) سور مضان کی سامی کی فرمبر کے سور کے بوگئ ہوگئی کے میں المستفیمی نمبر ۱۹۹۸ محمد خواص صاحب (ہزارہ) سور مضان کی سامی کی فرمبر کے سور کے بوگئی ہوگئی کی نہیں المستفیمی نمبر ۱۹۹۸ محمد خواص صاحب (ہزارہ) سور مضان کی سامی کی نومبر کے سور کے بوگئی ہوگئی کی کہ میں کر کے برخ سور کے بوگئی ہوگئی ہوگئیں ہوگئی ہوگئی

(جواب ۲۳) زید اگر نفتہ کی صورت میں بھی بازار کے نرخ سے کم دیتا ہے تواس کا اثر اس پر پڑے گا اور نقصان اٹھائے گا اور ادھار خریدنے والے کو کم نقصان اٹھائے گا اور شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں (''اور ادھار خریدنے والے کو کم نرخ پر دینا جائز ہے مگر زیادہ سختی کرنا جو نعبن فاحش کی حد تک پہنچ جائے خلاف مروت وانسا نیت ہے تاہم بیج صحیح ہو جاتی خلاف مروت وانسا نیت ہے تاہم بیج صحیح ہو جاتی ہے۔ ('''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

کیا مستی چیز ادھار پر مہنگی پچناسود ہے

(الجمعية مور خد٢ ٢ نومبر ١٩٢٧ع)

(سوال) تجارتی سود کالین دین کن صور تول میں جائزیا ناجائز ہے مثلاً ایک شخص نے پانچ سورو پے کامال ہندو تاجر سے خریدالیکن خریدار کے پاس رو پہیے کم ہے اس واسطے ہندو تاجر کے ساتھ ادھار کرنا پڑااور ہندو تاجر

 (١) فان كان يترا فقيان بينهما فلم يتفرقا حتى قاطعة على ثمن معلوم واثما العقد عليه' فهو جائز لا نهما ما افتر قا الا بعد تمام شرط صحة العقد ( المبسوط للسرخسي' باب البيوع الفاسده ٨/١٣ ط بيروت)

<sup>(</sup>٢) صح التصرف في الثمن قبل قبضه و الزيادة فيه والحط منه ( درالمختار ٢/ ٢٩) (٣) في الهداية : الا ترى انه يزاد في الثمن لا جل الأجل في البحر لان للأجل شبها بالمبيع الا ترى انه يزاد في الثمن لا جل الاجل ثم قال الاجل في نفسه ليس بمال ولا يقابله شي من الثمن حقيقة اذا لم يشترط زيارة الثمن بمقابلته قصداً (البحر الرائق كتاب البيوع باب المرابحة والتولية ٢/ ٢٥٧ ط، سعيد)

سود حاصل کئے بغیر ادھار رکھنا منظور نہیں کرتا تو کیا سود ادا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں اس کے برعکس مسلمان تاجر سے کوئی ہندویا مسلمان سودا خرید تاہے اور خریدار کے پاس روپیہ کم ہے تواس صورت میں خریدار سے مابقی رویے کے متعلق سود لینا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٢٤) نقد خرید نے کی صورت میں قیمت کی کی اور ادھار خرید نے کی صورت میں قیمت کی زیادتی شرعاً جائز ہے ''مثلاً ایک چا قونقد خرید نے والے کو ایک روپ میں اور ادھار خرید نے والے کو ایک روپ ہیں اور ادھار خرید نے والے کو ایک روپ ہیں اور ادھار خرید نے والے کو ایک روپ ہیں اور ادھار خرید نے والے کو ایک روپ ہیں قدر روپ ہیں دیا جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائے گا مال وہ ادھار لینا چاہتا ہے اتنا مال علیحدہ کر کے اس کا معاملہ علیحدہ کر سے خرید ارسے اوائیگی قیمت کی مدت مقرر کرا کے اشیاء کی قیمت میں ادھار و سے کی وجہ سے مناسب اضافہ کر لے تو یہ معاملہ جائز ہو جائے گا اور شرعاً سود قرار نہیں پائے گائی طرح اگر مسلمان کسی ہندو سے خریدے اور پور اروپ یہ موجود نہ ہو تو افتد کا معاملہ علیحدہ کر سے اور ادھار کا علیحدہ اوائیگی کی مدت معین کر کے ادھار کے معاملے میں مناسب اضافہ پر اصنی ہو جائے۔ '''محمد کفایت اللہ عفر لین

ایک چیزایک کو سستی دوسرے کومہنگی پچنا

(الجمعية مورخه ونومبر ١٩٣٧ء)

(سوال) (۱) ایک چیز گامک کوپانج پیسے کی دی اور دوسرے کو چھ پیسے کی پیہ جائز ہےیا نہیں ؟(۲) نقد میں ایک چیز دس سیر دی اور ادھار میں نوسیر ' یہ کیساہے ؟

(جواب ۲۰) (۱) ایک خریدار کوایک چیز پانچ پیسے کواور دوسرے خریدار کووہی چیز چھ پیسے کو دینے میں مضا گفتہ نہیں ہے۔ (۱) ایک خریدار کوایک چیز پانچ پیسے کو ایک چیز دس سیر دینااور ادھار خرید نے والے کوو ہی چیز آٹھ سیر دینا بھی جائز ہے بشر طیکہ مجلس عقد میں یہ صاف کر دیا جائے کہ بیع نقد ہور ہی ہے یاادھار اور ادھا۔ میں قیمت اداکر نے کی مدت تاریخ کے ساتھ معین کر دی جائے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له '

گيار هوان باب

بيعانه

شرط فاسد کی وجہ سے بیع ختم کرنے پر بیعانہ واپس کرنا (سوال) زید نے بحر کے ہاتھ نیلام میں ایک قطعہ اراضی مبلغ آٹھ ہزار کی فروخت کی اور اشتہار میں

<sup>(</sup>١) (حواله گزشته البحر الرائق ٦ / ١٢٥ طبيروت .... ومسائل شتى من ردالمحتار ٦ / ٧٥٧ ط ، سعيد)

<sup>(</sup>٢-٣-٤) المبسوط للسرخسي باب البيوع الفاسده ١٣ ٨/١ ط بيروت حواله گزشته ص٣٥)

یہ شرط تھی کہ اگر ہا اوم میں رجٹری نہ کرائی توبیعانہ ضبط اوراس کی ذمہ داری پر دوبارہ نیلام کر دیاجائے گاہر نے اس شرط پر عمل ضین کیا اوراس کی زندگی میں ہی زید نے ہجر کو نوش دیدیا تھا کہ تمہار ابیعانہ اشتمار نیلام کی شرائط کے مطابق ضبط کر لیا گیا اور تمہاری ذمہ داری پر دوبارہ نیلام ہوگا اس نے تازیست رجٹری ضمیں کرائی اور پھروہ فوت ہو گیا اب اس کے ور فاطلب کرتے ہیں کہ بیعانہ ایک ہزاروالیس دوازروئے شرع شریف دہ اس کے حقد ار ہیں یا ضمیں ؟ جو نقصان ہوا اس کا ذمہ دار کون ہوگا ' دوبارہ نیلام زید کے انتقال کے بعد ہوا ہوا المصنفق نمبر ہمرہ ہمرہ کا میں مجمد اسمی صاحب صدربازار دوبلی '۲۸ محرم ہم ساتھ ما الماریل کے سواب کر جو شروط فاسدہ المصنفق نمبر ہمرہ کرتے ہیں وہ اس بینے کی ایک قسم ہے جو شرعاً جائزاور معتبر ہے ''انگر جو شروط فاسدہ کہ نیج کو فاسد کر ہیں گے مثلاً بیہ شرط کہ اگر میعاد معین پر شمن اداکر کے کہ نیج کو فاسد کر ہیں گے مثلاً بیہ شرط کہ اگر میعاد معین پر شمن اداکر کے رہے گی فاسد ہوگی ''اور بیع فاسد کرنے میں اسمیل کی وجہ ہو تا ہے ''اور بیع فاسد کرنے کا فیان نمیں کی قیمت کا خسارہ بھی بائع کے ذمہ ہوگا۔ محمد کا ایک منبط کرنے کا فی نمیں '' دوبارہ نیلام میں کی قیمت کا خسارہ بھی بائع کے ذمہ ہوگا۔ محمد کا ایک منبط کرنے کا فی نمیں '' دوبارہ نیلام میں کی قیمت کا خسارہ بھی بائع کے ذمہ ہوگا۔ محمد کو اسمینی نمیل کی قیمت کا خسارہ بھی بائع کے ذمہ ہوگا۔ محمد کا نائب مفتی مدرسہ امینیہ 'دیلی)

# بار هوال باب بیع سلم

عام بھاؤے کم قیمت کی شرط پر بیع سلم کرنا

(سوال) زیر نے موسم گرمامیں بحرے ایک ہزار روپے کے گھی کاسودا کیا کہ سات ماہ بعد موسم سرمامیں بازار کے نرخ سے دوروپے من کم مال اول گا اور روپیہ بحر کواسی وقت دیدیاجب گھی کی پیداواری کاوفت آیا تو نرخ گھی کازید کو گرال معلوم ہوازید نے بحر سے وہ گھی فروخت کرادیا اب زید دوروپے فی من منافع لے لے تو جائز ہوگایا کہ گھی ہی بحر سے دوروپ من کم لے۔ بیزوا توجروا ؟

(جواب ٧٧) يه صورت بيع سلم كى ہاورجع سلم كے جواز كے لئے چند شرطيں ہيں مخمله ان كے ايك

<sup>(</sup>١) في الدر الا يكره بيع من يزيد لما مر و يسمى بيع الدلالة ( الدر المختار باب بيع الفاسد ٥/ ١٠٣ ط س)

<sup>(</sup>٢) و بيع بشرط لا يقتصيه العقد ولا يلانمه و فيه نفع لاحد هما الخر الدر المختار، كتاب البيوع، باب بيع الفاسد ٥/

٣) و يجب على كل واحد منهما فسخه قبل القبض الخز الدر المحتار كتاب البيوع باب بيع الفاسد ٥٠/٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) نهى عن الغربان أن يقدم اليه شي من الثمن فان اشترى حسب من الثمن والا فهو له مجانا و فيه معنى الميسر (حجة الله البالغه مبحث البيوع المنهى عنها ٢ / ٣٢٢ ط ، آرا م باغ كراچي )

ئر طبیہ بھی ہے کہ نرخ مبیعے کا متعین کر لیاجائے'''اور بیہ کہنا کہ نرخ بازارے دوروپے فی من کم لوں گا تعیین نہیں ہے لہذا یہ معاملہ ناجائز اور فاسد ہے''اور اس حالت میں متعاقدین پر ضروری ہے کہ اس معاملے کو فنخ کریں'''اور زیدا پنااصل روپیہ بحرے لے لے زیادہ لیناجائز نہیں اور نہ تھی لیناجائز ہے۔'''واللہ اعلم

(۱) بیع سلم کرتے وقت بھاؤ متعین کرنا

(۲)مقرره زرخ میں کمی ہیشی ہو نیکی صورت میں بیع سلم کا حکم

(سوال) (۱) ایک شخص نے دوسرے سے روپیہ لیاایک مقدار معلوم دینے والااس شرط پر روپیہ دیتا ہے کہ فصل پر چاہے کچھ ہی بھاؤ ہو میں ایک روپیہ من کے حساب سے لوں گااس وقت روپیہ لینے والے نے منظور کر لیااس طرح جائز ہے یا نہیں۔

(۲) ایک شخص نے دس من غلہ تمیں روپے کا بعنی فی من تین روپے کے حساب سے دوسر ہے شخص کو دیااور کہا کہ اس کے عوض میں تمیں روپے کا غلہ لول گا کیا بھاؤلول گا یہ بھی نہیں کمااور نہ یہ کما کہ کس وقت لول گا اب جب غلہ وہ شخص اس سے لیٹا ہے اس وقت ایک من کی ۔ قیمت دو روپے ہے اس حساب ہے تہیں روپے کا بندرہ من ہوتا ہے اب جس نے پہلے تمیں روپے کا دس من دیا تھاوہ شخص لیتے وقت پندرہ من لیتا ہے ۔ یہ جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٢٨) رو پيداول ديد ينااور غله كازخ معين كركے شير الينالت اصطلاح فقه بين بيع سلم كتے بين بيع سلم ان شروط كے ساتھ جائز ہے جس قدر غله لينا ہواس كى پورى قيمت كاروپيد جوان كے باہمى طے شده فرخ ہے ہو تا ہے ـ پہلے ہى يعنى بوقت عقد ديديا جائے ـ جو غله لينا ہے اس كى جنس وانوع و صفت بيان كردى جائے مثلاً گيهول فلال قتم كے اعلى درج كے 'زرخ معين كر ليا جائے 'اجل يعنى مدت معين كر لى جائے 'كہ كب غله ليا جائے ، گا' مكان استيفاكه غله كس جگه پر حواله كيا جائے گا معين كر ديا جائے اس كى بعد يہ بھى ديكون علم عيم علم كى ہے وہ وقت عقد ہے وقت استيفا تك بازار بين موجود ہے ورنه سلم صحيح نہيں ہوگى۔ من شر انط جو از السلم ان يكون معلوم الجنس و منها ان يكون معلوم النوع و منها ان يكون معلوم الفوع و منها ان يكون معلوم الفوز فو منها ان يكون معلوم الفراع و منها ان يكون موجود ہا من وقت العقد الى وقت الاجل و منها ان يكون مؤجلا باجل معلوم و منها ان يكون راس المال مقبوضا فى مجلس السلم انتهى ملتقطا (بدائع) (۵)

<sup>(</sup>١) و بيان قدر رأس المال ان تعلق العقد بمقداره الخر الدر المختاز ، باب السلم ٥/ ٢١٥ ط، س)

<sup>(</sup>٢) ولا يصح السلم الا بسبع شرائط عند ابي حنيفة (هداية باب السلم ٣/٥٥ ط شركة علميه )

 <sup>(</sup>٣) و يجب على كل واحد منهما فسخه قبل القبض الخ(الدرالمختار 'كتاب البيوع' باب بيع الفاسده ٥٠/٥ ط.س)
 (٤) ولا يجوز لرب السلم شراء شئ من المسلم اليه براس المال بعد الاقاله قبل قبضه بحكم الاقاله لقوله عليه السلام

لاتاخذ الا سلمك، أورأس مالك ( الدر المختار ، كتاب البيوع ، باب السلم ٥/٩ ٢ ط ، سعيد )

<sup>(</sup>٥) (بدائع الصدائع ٥/ ٢٠٧ ط، سعيد)

(۲) یہ عقدناجائز ہے اور ربواہے۔ یہ ممکن ہے کہ غلہ کی اور شخص کے ہاتھ فروخت کر دیاجائے اور پھر جس کے سلم کرنی ہواہے (غلہ شیں بلحہ) نقدرو پیہ ویکر بھر انظ مذکورہ جواب اول سلم کی جائے۔ غلہ کم دے کر زیادہ لینا جائز نہیں ہے من شرائطہ ان لا یجمعهما (ای البدلین) احد و صفی علة الربا ای ربوا الفضل و ذلك اما الكيل و الوزن و اما الجنس النے (بدائع) (الکینہ محمد کفایت اللہ غفرلہ سنری محبد مدرسہ امینیہ 'و بلی مہر دار الا فتاء مدرسہ امینیہ 'و بلی

### ر قم کی ادائیگی کے چھے ماہ بعد مبیعے لینے کا کہنا بیع سلم ہے

(سوال) یہال بر ہمامیں تاجر لوگ چاول وغیرہ کی تجارت اس طرح کرتے ہیں کہ تین مینے یاچھ مہینے پہلے بیویاری سے مال خرید تے ہیں کہ فلال مہینے میں فلال قشم کا چاول اتنی قیمت پر ہم نے اتنی ہزار ہوری خرید ہے جاول کا پیتہ بھی نہیں کہ کہاں ہے پھراس خریدارے اور لوگ ای طرح خریدتے ہیں۔ای طرح ساسلہ رہتا ہے۔ایک دوسرے کے ہاتھ نفع ہے پہتاہ آیا یہ بعظیمجے ہے یا نہیں اور یہ معاملہ کیساہ ؟ بینوا توجروا (جواب ۲۹) یہ بیع بیع سلم ہے اور چند شرائط کے ماتھ جائز ہے شروط پیر ہیں مبیع وقت عقد ہے وقت ایفا تک بازار میں موجود ہو خواہ بائع کی ملک میں ہویانہ ہو مہیج کے بازار میں موجود رہنے ہے یہ مراد ہے کہ اس قشم کامال بازار میں مل سکتا ہو نہ یہ کہ مشخص طور پروہی چیز جس کی بیغ کی گئی ہے۔ مبیع کی تعیین اس کی جنس' نوع 'صفت بیان کر کے عقد بیع میں کر دی گئی ہو۔ مبیع کانرخ متعین کر دیا گیا ہو کہ اس نرخ ہے مثلاً روپ کا دس سیر لیں گے جس قدر خریدا ہے اس کی تمام و کمال قیمت عقد بیع کے وفت بائع کو دیدی جائے ایفائے مہیع کی مدت معین کر دی گئی ہوان شروط کے ساتھ یہ بیع درست ہےاوراگر یہ شروط سخفق ند ہوں تو ناجائز ہے۔ ہاں ۔ یہ بھی واضح رہے کہ اس بیع میں اگر ہائع کسی وجہ ہے مبیع دینے ہے عاجز آ کر مشتر کی کاروپہیہ واپس کر نا جاہے تو مشتری صرف اسی قدرروپیہ لینے کا مستحق ہے جس قدراس نے دیا ہے۔ <sup>(۳)</sup>یہ نہ ہو گا کہ مال کی قیمت لگا کراس وقت کے لحاظ سے زیادہ روپیہ وصول کرے۔ ہر خریدار کے لئے جو سلسلہ وار ایک دوہرے ہے خریدے ان تمام شروط کی رعایت ضرور ہے نیزیہ بھی لازم ہے کمہ بائع عقد ثانی میں یہ نہ کھے کہ جو حیاول میں نے فلال سخص سے خریداہےوہ اپنے تفع پر تیرے ہاتھ پچتاہوں ورنہ یہ معاملہ سیجے نہیں ہو گا۔ کیوں کہ مسلم فیہ میں تصرف قبل قبضہ جائز شمیں ہے۔ولا یجوز التصرف للمسلم الیہ فی راس المال ولا لرب السلم في المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع و شركة و مرابحة و تولية انتهي (") وشرطه بيان جنس

<sup>(</sup>١) (بدائع الصنائع ٥/ ٢١٤ ط ،سعيد)

<sup>(</sup>٢) و شرطه اي شروط صحته التي تذكر في العقد سبعة ، بيان جنس ونوع الخ(الدرالمختار كتاب البيوع باب السلم

<sup>(</sup>٣) ولا يجوز لرب السلم شراء شئ من المسلم اليه براس المال بعد الاقالة قبل قبضه بحكم الاقالة لقوله عليه السلام لا تاخذ الا سلمك اور أس مالك اى الا سلمك حال قيام العقد او رأس مالك حال انفساخه فامتنع الاستبدال الخرالدر المختار كتاب البيوع باب السلم ٥/ ٢١٩ ط، سعيد ) (٤) (الدرا لمختار كتاب البيوع باب السلم ٥/ ٢١٨ ط، سعيد )

كبرً اوتسر و بيان نوع و صفة وقدرواجل الخ (درمختار) " والله اعلم بالصواب واليه السرجع والمآب كتبه مجمدكفا بت الله نفرله ندر سمدرسه امينيه و بلي

### فلوس ميں بيع سلم كا تحكم

(سوال) احقر نے سلم فی الفلوس کوایک مرتبہ اس بنایر عمل میں لایا کہ ہمارے (احناف کی) کتب فقہ میں جائز لکھا گیاہے اور اس کے لئے شرائط سلم کے سوا کوئی قید نظر سے نہیں گزری اپنے میں ایک مواوی صاحب نے مجھے مولانا تھانوی عم فیوضہم کے ایک فتوے کی طرف جو کہ امداد الفتاویٰ کے تتمہ خامیہ میں مسطور ہے اس طرح متوجہ کیا گہ کہری کے ایک عامی ملازم کی زبان سے مشہور کرادیا کہ یہ سخص سود خور ہے اس کے پیچھے نماز درست نہیں اس فتوے کااثرا کی مسلمان کے دل پر جس قدر ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے میں نے مجبورا ایک مخضر مجلس میں اس مسئلے گی تحقیق کی۔ صاحب مذکور کے پاس تتمہ مذکور کے ۔واکوئی دلیاں نہیں ملی۔ <u>جو</u>نکہ میں اس مسئلے کو مطلق سمجھا تھا تھنے کی عبارت کو بنظرا ستعجاب دیکھاوہ بیات "اور موال اخیر گی سلم کی اجازت جب سے سلے مقصود اس حیلہ ہے سود ہوور نہ اس کا حکم مثل بیع عین کے ہے "الے۔اب ججھے اس جگہہ چند شکوگ ہیں۔اول یہ قیاس مولانا مدوح کااجتماد ہے یاکسی مجہتد سے گفل ہے بنابر خانی منقول عنه تغین فرمایاجائے بنابر اول فی مذاالعصر اجتماد کر ناجائزے ؟ بالخصوص اس طرح که ائمَه ثلاثہ کے مطلق تنکم کو مقید کر سکیل۔ ثانی سود ہے گیامراد ہے۔اًلر معنی شرعی حقیق(ربوا)مراد ہو اپس عدم مجانستان کامانے ہے یا مجازی(نسیه)مرادے جیساکه بعض احادیث میں نسیہ سے لفظ ربوا تعبیر واردے۔فاجتماع شر انط صحبة السلم يابي عنه يالغوى (رع) مراوجو فهو كما ترى اذ كثير من المعاملات مقرون بهذا القصاء فِما بال هذا السلم مع كون السلم نعم البدل من الربوا على مافي الاحاديث اور جب كه بتائي المحت السلم کی شر ائط میں سے وجود مسلم فیہ میں حین العقد الی المحل ایس عدم رہے گی صور ت میں یہ مسئلہ ایک جدال ہلا اشر سامعلوم ہو تاہے۔ ثالث یہ قیاس بین المفارق سامعلوم ہو تاہے۔ کہ عین میں متعقر مش رو پول کا طالب ہے نہ ثوب کا اور مقرض بھی روپیہ ہی دینا چاہتا ہے اور ثوب بطور واسطہ سفیر محض کے ہے اپس یہ عقد حرام قطعی شمیں ہوارعایتة للظاہر اور مگروہ ہوا نظراالی المآل اوریبال توجو چیز مقصود ہے وہی ایک جائز طریقے ہے دیا گیا ہے بلحہ اس کا قیاس اس حیلے پر افق ہے جس کو حضور ﷺ نے تباد لہ تمرییں تجویز فریایا ہے۔ و ھو هذا ولكن اذااردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتربه متفق عليه مشكوة ج ١ ٥٠٦ باب الربو كتاب البيوع و مسلم في باب الربواج ٢٠٢٦ اخرجه البخاري في باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه على ج١ ص ٢٩٣ ولكن بالفاظ مختلفة فقال رسول الله ﷺ لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً اس لئے كه اگر جيد كاياتع اورروى كامشة ي

<sup>(</sup>١) (الدر المختار كتاب البيوع باب السلم ٥/ ٢١٤ ط، سعيد)

یک ہی شخص ہو تو قدراور جنس کے ہوتے ہوئے یہ نیت تفاضل رقم کا ہیر پھیر ہی مبیح تفاضل ہوا پس اس جگہ جب کہ مجانست ہی نہیں تو بہ نیت رنج کس طرح حرام ہوا؟ پس نہی عن التقدید و تحلیل حلال و تح یم حرام کی تاکید مد نظر رکھتے ہوئے ازراہ ذرہ نوازی یا توازالہ شکوک فرمائے یا تصحیح سے شکریہ کا موقع دیجئے۔ یہ وا توجروا المستفتی نمبر ۱۲۸ مولوی محمد سیف الرحمن (کٹک ' ۳ شعبان المعظم موسلات ۲۲ نومبر

بیع سلم میں وقت پر اوانہ کرنے پر جمرانے کی شرط لگان
(سوال) ایک شخص نے تجارت کے لئے پچاں روپ بایں طریق ایک دوسرے شخص سے لئے کہ لینے کے
دن سے چار ماہ بعد متعین تاریخ کوان پچاس روپول بھی باعوض دو من تھی اداکروں گااگر تھی نہ ہو ۔ کا تو جتنی
رقم بدنی مروجہ کے طریق کے مطابق ہوگی اس کو تاریخ معین پر اداکروں گااور آج کل کی بدنی مروجہ ک
صورت بینوں کے یمال سے ہوتی ہے کہ جب کوئی بدنی پر روپ لینے والا جنس مقررہ کووقت پر ادا نہیں کرتا تو
جو ایام جنس معمودہ کے اداکر نے کے مقرر ہوتے ہیں ان میں سے جو ایسا ہو کہ اس میں جنس معمودہ نمایت
گر ال فروخت ہوئی ہو تواس نرخ کے صاب سے دام کا نتے ہیں مثلاً مقررہ مدت چار ماہ ہے اور جنس مقررہ ادا
نہ ہو سکی اور جنس کے دام اداکر نے ہیں توان چار ماہ میں اگر تھی آدھ سیر کا کسی روز فروخت ہو گیا تودو من تھی

اب اگریدر قم مذکور مقروض نے تاریخ مقررہ پرادانہ کی توایک سوساٹھ روپیوں پر سود چالو ہو جائے گا۔
روپیوں کامالک تین سال کے اندراندرجب چاہبذریعہ ڈگری اپنی رقم جمع سودو صول کر لے۔
اور اگر ایسا ہو جائے کہ تھی سیر کا فروخت ہونا تھا اس وقت ڈیڑھ سیر کے نرخ پربدنی ہوئی تھی اور بدنی ہوئے تھی مثلاً تھی دوسیر کا ہوگی تھی اور بدنی ہوئے تھی کے دام چالیس روپے دوسیر کے نرخ کے حساب سے بااگل نمیں کا شخے بین غرضیکہ مطلب ہے ہے کہ پورے پچاس دیا یا تھی مندیں کا شخے بین غرضیکہ مطلب ہے ہے کہ پورے پچاس دیا یا تھی سور چاس سے کم کی صورت میں ضمیں لیتے اس مسئلہ میں دریافت طلب سے بات ہے کہ اگر روپیہ لینے والا شخص سے جا بہتر تو نہی ہے کہ بایس سے بھی کی سود چالو ہو جاتا تو اس سے بہتر تو نہی ہے کہ بایس سے بطا بدنی پچاس روپیہ لیتا تو سودی ملتے اور ملتے ہی سود چالو ہو جاتا تو اس سے بہتر تو نہی ہے کہ بایس سے بطا بدنی پچاس روپیہ لیتا تو سودی ملتے اور ملتے ہی سود چالو ہو جاتا تو اس سے بہتر تو نہی ہے کہ بایس سے بطا بدنی پچاس روپیہ لیتا تو سودی ملتے اور ملتے ہی سود چالو ہو جاتا تو اس سے بہتر تو نہی ہے کہ بایس

<sup>(</sup>١) ( هداية كتاب البيوع باب السلم ٣ / ٨١ ط شركة علميه )

٧٠) هذا من كلام المفتى الاعظم مصنف هذا الكتاب

طریق روپیہ لے لے اور اس بدنی کی صورت میں چونکہ مقروض کواپنی حیثیت کودیکھتے ہوئے یہ یقین ہے کہ میں بہر صورت اس دو من تھی کووفت مقررہ پراداکر دول گاتواس صورت میں تاہم ایک بھوی ہوئی صورت بیٹ سلم کی جب بھی ہے۔ لہذا فریقین مذکور کی بنا پر ابیا معاملہ کر نادرست ہے یا نہیں۔ نیز ایک پڑھا لکھا شخص کہتا بھی ہے کہ اگر وقت مقررہ پر جنس معہودہ کو مقروض اداکر دے توابیا معاملہ کرنا جائز اور درست ہاں مثر طریہ ہے کہ دو من تھی کووفت مقررہ پر اداکر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بچاس روپ لینے والا شخص برنی توکر تاہے تھی کے اوپر لیکن اس کی نیت روپیہ لیتے وقت یہ ہوتی ہے کہ میں وقت پروہ دام اداکروں گا جو بدنی توکر تاہے تھی کے اوپر لیکن اس کی نیت روپیہ لیتے وقت یہ ہوتی ہے کہ میں وقت پروہ دام اداکروں گا جو دام دو من تھی کے بنیاکاٹے گا تواس صورت کا حکم بھی بیان فرمایا جائے کہ شرعا گیا تھم ہے 'فقط المستفتی نمبر دام دو من تھی کے بنیاکاٹے گا تواس صورت کا حکم بھی بیان فرمایا جائے کہ شرعا گیا تھم ہے 'فقط المستفتی نمبر دام دو من تھی کے بنیاکاٹے گا تواس صورت کا حکم بھی بیان فرمایا جائے کہ شرعا گیا تھم ہے 'فقط المستفتی نمبر دام دو من تھی کے بنیاکاٹے گا تواس صورت کا حکم بھی بیان فرمایا جائے کہ شرعا گیا تھی ہے نقط المستفتی نمبر دام دو من تھی کے بنیاکاٹے گا تواس صورت کا حکم کی بیان فرمایا جائے کہ شرعا گیا تھی ہوئی ہے ۔

(جواب ۲۳۱) اگر کوئی رقم اس طور پرلی جائے کہ اس کے بدلہ میں فلال جنس اس نرخ سے فلال تاریخ کو اداکر دول گا توشرط تعیین قسم وصف و نرخ ووقت ادائیگی کے ساتھ یہ معاملہ جائز ہے۔ اس کو بیع سلم کہتے ہیں (۱) اور وقت پر جنس ادانہ ہو تو دی ہوئی رقم واپس دین ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ دینااور دائن کو لینا حرام ہے اور زیادہ دینے کی شرط سے معاملہ کیا جائے تو معاملہ ہی ناجائز ہوگا (۱) اور معاملہ کرتے وقت قرض لینے والے کی نیت اداء جنس کی نہ ہو بلحہ بدنی قاعدہ مروج سے روپیہ اداکرنے کی ہو تواس کو یہ معاملہ کرنا جائز ہوگا فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ له کو بلی۔

مولینی رکھوالی کے لئے دینا کہ ان کے پچے آدھو آدھ تھیم ہوں گے (سوال) ہمارے یمال چوپانوں کوبٹ پراس شرط پر دیتے ہیں کہ ان سے جو پچے پیدا ہوں گے اس میں ہم آدھاتم کو دیدیا کریں گے یہ جائز ت یا نہیں ؟المستفتی میا نجی نور محد موضع نی ضلع گوڑ گانوہ۔ (جواب ۳۲) اس طرح جانوروں کو دینا کہ ان کے پچوں میں ہے آدھے پچے تم کو دیں گے ناجائز ہے۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

> ابھی قرض لینا کہ غلہ کے موسم میں گندم دول گابیع سلم ہے (الجمعیة مور خد ۲۲ ستبر ۱۹۲۶ء)

(مسوال) اگر زید عمروے پچھ روپیواں شرط پرلے کہ نلہ کی فصل پر غلہ اداکر دے گااوراس کا نرخ بھی

<sup>(</sup>١) (وهو) بيع آجل وهو المسلم فيه (بعاجل) وهو رأس المال وركنه ركن البيع وشوطه اى شروط صحته التى تذكر فى العقد سبعة بيان جنس كبر و تمر و بيان نوع كمسقى او بعلى ووصفه كجيد وردى وقدر واجل و بيان قدر راس المال و مكان الايفاء (تنوير الابصار مع درمختار كتاب البيوع باب بيع السلم ٥/ ٩٠٩ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥ ، ط، سعيد)
(٢) ولا يجوز لرب السلم شراء شئ من المسلم اليه الى قوله بحكم الاقالة لقوله عليه السلام لا تاخذ الا سلمك او رأس مالك (الدر المختار كتاب البيوع) باب السلم ٥/ ٢١٩ ط، سعيد)

<sup>(</sup>٣)دفع بقرة الى رجل على ان يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما انصافا فالا جارة فاسدة ( عالمگيرية كتاب الاجارة الفصل الثالث قفيز الطحان ٤ / ٥ ٤ ٤ ط كونته)

وہی ہوگا جواس وقت طے ہو جائے خواہ غلہ اداکرنے کے وقت نرخ کچھ ہی کیوں نہ ہو تو یہ بیع جائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ۳۳) ہاں یہ بیع سلم کی صورت ہے اور بیع سلم اپنے شر ائط کے ساتھ جائز ہے شر ائط کی تعضیل کسی مقامی عالم سے دریافت کرلی جائے۔(''محمد کفایت اللہ غفر لہ'

> یع سلم میں ادائیگی کے وفت بھاؤمیں کمی بیشی یا جنس کی تبدیلی کا حکم (الجمعیة مور خه ۱۲ جنوری کے ۹۱ واء)

رسوال ) ظہور علی نے پیڈت جی کوپانچ روپے قرضہ دیا ہے اورا قراریہ ہے کہ فی روپیہ دس سیر سمور فصل آنے پر لی جاوے گی تو فصل پر پیڈت جی کے پاس مسور نہیں ہوئی پیڈت جی و ظہور علی کا فیصلہ ہونا مقرر ہوا ہے کہ مسور کی جگہ پر گند م لی جاوے۔جس قدر قیمت کی کل مسور ہے اسی قیمت کی جس قدر گندم ہو پنڈت جی دینے کوراضی ہیں ظہور علی اس بارے میں شرعی تھکم معلوم کرناچا ہتے ہیں ؟

دوسرے ظہور علی نے پنڈے جی کو دس روپیہ دیاہے اور یہ اقرارہے کہ ہم فی روپیہ وس سیر چنالیں گے۔ فصل پر چنانہ ہونے سے ظہور علی و پنڈت جی کا یہ اقرار ہواہے کہ فصل پر جس قدر قیمت کے چنے ہیں اس قدر حساب لگا کر روپیہ لے لیاجائے۔اگر اقرار نہ کورپر شریعت اجازت نہ دے تو کس طریقے ہے وصول کیا سے ۲

(جواب ۴۴) ظہور علی پنڈت جی کو مجبور کریں کہ وہ مسور اور چناجس بھاؤ کو بھی ملے ظہور علی کو لا کر دے۔ ظہور علی کو کا کر دے۔ ظہور علی کو پنڈت کو بیہ دونوں چیز بین دوسر ی جنس نہیں لے سکتے۔ صرف مسور اور چناجی لے سکتے ہیں۔اور پنڈت کو بیاد دونوں چیز بین دین چاہئیں خواہبازار سے لا کر دے۔ البتہ ظہور علی اگر پنڈت کو مجبور کرنا نہیں چاہتے تواپنارہ پہیہ واپس لے بیس۔ (۱) محمد کفایت اللہ عفر لہ ، د بلی۔

بیعانہ دینے کے بعد مقرر ہ نرخ میں کی بیشی ہو جائے تو نفع و نقصان پوراکرنے کی ایک صورت (سوال) ہم نے آج کے نرخ سے چاندی سونایااور کوئی چیز خرید کی اور اس چیز کی مقدار مقرر کر کے اس سے بید طے کیا کہ بیدمال ہے تجھ سے مثلاً ایک مہینہ یا تجھ کم وہیش دن مقرر کئے کہ اس تاریخ کولیں گے اس نے بید بید منظور کر کے بیعانہ لے لیااور مال آج کے نرخ سے جو نرخ ہم نے منظور کر لیا ہے ہمارے ذمہ صحیح ہو گیا۔ اب جب ہمارے مال لینے کی تاریخ آئی تواس دن کا نرخ ہم اری خرید سے کم ہے۔ ہمیں اس مال کے لینے میں جتنا نے صاف ہو تا ہے اتنی رقم ہم اس کو دیدیں اور مال نہیں لیس یا ہمارے مال لینے کی تاریخ آئی تو اس دن کا نرخ نقصان ہو تا ہے اتنی رقم ہم اس کو دیدیں اور مال نہیں لیس یا ہمارے مال لینے کی تاریخ آئی تو اس دن کا نرخ

<sup>(</sup>١) وشروط صحبته التي تذكر في العقد سبعة (الدر المختار' كتاب البيوع' باب السلم ٢١٤/ ط ، سعيد ) ليكن لذكوره صورت بوجه جمالت تمن كروست تمين والله اعلم

 <sup>(</sup>٢) ولا يجوز ..... شواء شئ من المسلم اليه إلى قوله بحكم الا قالة لقوله عليه السلام لا تاخذ الا سلمك او رأس مالك الخرالدر المختار كتاب البيوع باب السلم ٥/ ٣١٩ ط س)

ہماری خریدے زیادہ ہے۔ جمیں اس مال کے لینے میں جتنا فائدہ ہو تاہے اتنی رقم ہم اس دو کاندارے لے لیں توبیہ نفع لینااور نقصان دینا جائز ہے یا نہیں ؟المستفتی حاجی محمد داؤد صاحب (بلیماران دہلی) (جو اب ۳۵) بیہ صورت نفع لینے یا نقصان دینے کی جائز نہیں ہے۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دہلی

# تیر هوال باب بیانش اور اوز ان

شرعی گزاور توله کی مقدار

(سوال) شرعی گزاور انگریزی میں نیز تولہ اور انگریزی روپیہ میں کیا فرق ہے؟ المستفتی نمبر ۱۸۷ پروفیسر محد طاہر صاحب ایم اے (ضلع میمن شکھ) ۲۶ جمادی الثانی ۱۹۵ ساھ م ۱۵ ستمبر ۱۹۳۱ء رحواب ۳۶) شرعی ذرائ نمبری گزئے ۸ اس کرہ کے برابر ہے (۱) اور انگریزی روپیہ کو تولہ قرار دی حساب میں آسانی کے لئے بہتر ہے۔ ورنہ تولہ کے اوزان ہر زمانہ اور ہر ملک میں مختلف رہے ہیں۔ (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ له و بلی۔

# چود هوال باب خریدو فروخت کے لئے وکیل بنانا

دوسرے کے لئے خریدی گئی چیز پر نفع لینے کا حکم

(سوال) زید کواپی دکان کے واسط باہر سے سامان خرید کرلانے کی اوراس کے لئے روپ کی ضرورت ب۔
زید بحر سے کہتا ہے کہ مجھ کو بمبلغ یک مدروپ دے دو سامان خرید کر لاؤل گاتواس کی بلٹسی بنبک تم کو دیدول گالوراس پر تم کو مبلغ پانچ روپ منافعہ کے دے دول گا۔اوران روپول کی ادائیگی کی میعاد تین مہینے قائم کر تاب اور کہتا ہے کہ یا توروزانہ لے لویا یک مشت تین مہینے میں لے لین بعض او قات زیدا ہے شہر سے بھی سامان خرید لیتا ہے اس کے متعلق کہتا ہے کہ مال بحر کے قبضے میں دیکر پھر خرید لیا کرول گا۔اوراس پر کچھ منافع دے دکرول گالمستفتی نمبر ۱۹۳۳ کمن چھٹن مراد آباد 'مور خدے صفر ۱۹۵۵ مورات مورات کی اور اس پر کچھ منافع دے د

<sup>(</sup>۱) كيونكه اس صورت بيس نقع نقصان دينااورليما رباج اوررباحرام ب جيهاكه روالمحتار بيس به لان الوبا هو الفضل المخالي عن العوض ( رد المحتار كتاب البيوع 'باب السلم ٥/ ٢٤١ ط ، سعيد )

<sup>(</sup>٢) شرعى كَرْوُيرَ ده ف يا الحاره الله كا: و تاب أوريه الكريزي كركا نصف ب (جو اهر الفقه لمفتى محمد شفيع ١ /٣٨)

<sup>(</sup>٣)اوراس دور میں انگریزی چید کی چلن ختم ہو چکی ہے مگر تولے کاوزن ماشہ سے کیاجا تاہے اورایک تولہ (١٢)ماشے کا : و تاہے فیروزاللغات

(جواب ٣٧) اگر زید بحرے روپیہ قرض نہیں لیتابلے بحر کے روپے سے مال بحر کے لئے خرید تا ہے اور خود بحیثیت و کیل بحر کے کام کرتا ہے تواس پر و کالت کے احکام جاری ہول گے۔ ''اور مال کا مالک بحر ہوجائے گااس کے بعد اگر زیدائی مال کو بحر ہے اپنے لئے خرید لے اور پچھ منافع دیدے تو یہ جائز ہوگا۔ ''اور اس قم کی ادائیگل کے لئے جو مدت آپس میں سطے کرلیں وہ جائز ہوگا۔ لیکن اگر زید مال نہ خریدے تو بحر کو اس پر جر کرنے کا حق نہ ہوگا۔ ''اور اس پر جر کرنے کا حق نہ ہوگا۔ ''اللہ د ہلی '

### پندر ہواںباب متفر قات

(۱) قر آن کریم کوبغرض تجارت پیچنے کا حکم

(٢) قرآن كريم كوياره ياره كي چھيوانا

(٣) قرآن یاک کورنگ کرنے کا تھی

(مسوال) (۱) قرآن کریم کی طبع و نشر غیر مسلم اقوام کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہئے اگر کوئی مسلم کمپنی یا کوئی بنگ مسلم ایساکام اپنے ہاتھ میں لے تولوگوں کواس ہستی کا مشکور ہونا چاہئے۔ لیکن اس ہستی کو قرآن کریم کوا یک مال تجارت تصور نہ کرنا چاہئے۔ ہاں اس کے متعلق جس قدر مصارف خواہ کیٹریا قلیل ہوں انکووصول کرنے کا حق ہے مگر اس صرف سے زیادہ وصول کرنا ہر گز جائز نہیں ہے۔ جورو پید بطور منافع اس طرح سے حاصل ہوگا۔وہ نا جائز ہے۔ میر اید خیال صحیح ہے تو پھر ایسے منافع کے حصے داران بھی جائز رو پید حاصل نہیں کرتے اوراحتیاطای میں ہے کہ اس منافع سے پر ہیز کیا جاوے۔ عوام کو عموماً اورام اء کو خصوصاً۔

(۲) قرآن کریم کو حصہ حصہ کر کے (مثلاً پنج سورہ ،یازدہ سورہ ، بیز دہ سورہ) چھپوانادرست ہے ؟ کیاات طرح قرآن کریم کاپاریارہ ہوجانے کا اندیشہ نہیں ہے ؟ مجھے یقین ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ دار خوداللہ کریم ہے۔ (۳) قرآن کریم کاہشت رنگ وغیرہ کرنا کہ نظر میں اس کی صورت مزین ہواور موجودہ زمانہ کے بھی مطابق ہے تو یہ کہاں تک درست ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۳۵۱ محد برکت علی صاحب سب جج پنشز (جالندھر) سمذی المحجہ ۱۳۵۵ میں افروری کے ۱۹۳۳ء۔

(جواب ۳۸) (۱)مصاحف مطبوعه یا قلمی مالک کی ملک ہیں اور وہ ان کو بیع کر سکتے ہیں اور ان کی تجارت

 <sup>(</sup>١) العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للالفاظ والمبانى (قواعد الفقه ص ٩٩ ط صدف پبلشرز)
 (٢) لو و كله شراء شئ بغير عينه فالشراء للوكيل الا اذا نواه للمؤكل اوالشراء بماله اى مال المؤكل رد المحتار كتاب

الوكالة ٥/ ٢ ٥ ٥ ط، سعيد) (٣) لما في الدر فلو اكره بقتل او ضرب شديد او حبس حتى باع اواشترى اواقر اواجر فسخ ما عقد اوامضى لان الاكراه الملجى وغيرالملجى يعدمان الرضى و الرضى شرط لصحة هذه العقود وكذا الصحة الا قرار الخ( الدر المختار . كتاب الاكراه ٦/ ١٣٠ ط ،سعيد)

ممنوع ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں اور قر آن مجید کی طبع اور نشر اور تجارت سے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ (۲) حصہ حصہ کرکے شائع کرنا مباح ہے اور بغر ض تعلیم پڑول کے لئے پارہ پارہ کرکے چھا پنا بھی مفید ہے اور سلفا اور خلفا معمول میہ ہے (۱۰) ہے صورت خلاف اولی ہے لیکن اگر غرض قر آن مجید کی عظمت واحتر ام ہو تو مباح ہے۔ (۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'د ہلی

غله کی تجارت کا حکم

(الجمعية مور فد ٨ ٢جولا كي ١٩٣٤)

(سوال) غلہ کی تجارت جائز ہےیانا جائز؟ 👛 🖟

(جواب ٣٩) نله کی تجارت جائزے ۔ بلحه انسان اور حیوانات کے لئے حصول غذامیں آسانی پیدا کرنے کی نیت سے ہو تو موجب اجر ہے۔ ''ہاں احتکار مکروہ ہے اس کے معنی بیہ ہیں کہ جب کہ مخلوق کو نله کی حاجت ہوا ہے وفت کو فی نله روک رکھے یا وہ جو نفع ملنے کے زیادہ گرال قیمت پر غله فروخت کرنے کے ارادہ سے بند کرلے اور مخلوق کواس سے مالی اور جسمانی تکلیف بہنچے تو یہ فعل ناجائز ہے۔ '''

محمد كفايت الله كان الله له

 <sup>(</sup>١) وعن ابن عباس انه سئل عن اجرة كتابة المصحف فقال لاباس انما هم مصورون وانهم انما ياكلون من عمل ايديهم رواه رزين (مشكوة شريف كتاب البيوع باب الكسب مطلب الحلال ج١ ٢٤٢)

 <sup>(</sup>٢) و جاز تحلية المصحف لما فيه من تعظيمه كما في نقش المسجد و تعشيره و نقطه اى اظهار اعرابه و به يحصل الرفق جداً خصوصاً للعجم (الدرالمختار 'كتاب الحظر والا باحة' ٣٨٦/٦ ط ،سعيد)

<sup>(</sup>٣) موجب اجر ہونے کی طامت ہے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا" التاجر الصدوق الامین مع النبین والصدیقین والشهداء" (ترمذی' کتاب البیوع ١/ ٢٢٩ ط، سعید )

<sup>(</sup>٤) قال عليه الصلاة والسلام " من احتكر طعاماً اربعين يوما يريد به الغلاء فقد برئ من الله و برئ الله منه رواه رزين (مشكوة ١/ ١ ٢٥)

# كتاب الربوا

# پہلاباب بینک کے معاملات

کفار کے بینحول سے سود لینے کا حکم

(سوال) کفاروگور نمنٹ بینک میں روپیہ جمع کرانااور سود لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کیوں؟ اور جواز کے کیاد لائل ہیں اور جواز کی صورت میں آیات صریحہ واحادیث صحیحہ محر مات ربوا کے کیا معنی ہیں اور الن کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ جب کہ ان میں صراحتہ انتاعی تھم موجود ہے۔ کیاروایات فقہ جن سے جواز کا استدلال کیا جاتا ہے نص قرآنی کی معارض یا مخصص ہو سکتی ہیں۔ اور کیا ہمندوستان کے دار الاسلام ہونے میں شک ہے جب کہ اس میں حدود کے علاوہ جن کارواج آج کل بلاد اسلامیہ میں جملہ احکام شرعیہ بلامز احمت نافذ العمل ہیں ؟ بینوا توجروا' المستفتی عبد الکریم از سونی پت

(جواب ، ؛) گور نمنٹ کے بیعوں میں روپیہ جمع کرنا ناجائزہ۔ کیونکہ اس نے فریق محارب کی امداد ہوتی ہے اور محاربین کو تقویت پہنچتی ہے۔ جمع شدہ روپے کوواپس لیناچا بئے اور اس کا سود بھی لے لیناچا بئے کیونکہ سود ان کے پاس چھوڑ دینے ہے اسلام کو یہ نقصان پہنچتا ہے کہ وہ سود کاروپیہ مسیحی مشنریوں کو تبلیغ مسیحیت کے لئے دیاجا تاہے اور وہ اس سے اسلام کے خلاف جماد کرتے ہیں۔ (اسود لینے کے بعد اگر سود کے روپے کو مختاج مسکین کو دیدیا جائے تو کسی فتم کا کھڑکا نہیں۔ (اکور خود خرج کیا جائے توجو علماء ہندوستان کو دار الحرب سمجھتے ہیں انکے نزدیک جائز ہے۔ (اکہ ہندوستان دار الاسلام ہے یا دار الحرب ؟اس میں عرصے ہے اختلاف چلاآتا

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ( سورة مائدة پ ٦ آيت ٢)

 <sup>(</sup>٣) لو مات الرجل و كسبه من بيع البازق اوالطلم اواخذ الرشوة يتورع الورثة ولا ياخذون منه شيئاً وهو اولى و يردونها على اربابها ان عرف هم والا تصدقوا بها لان سبيل الكسب الخبيث التصدق اذا تعذر الرد على صاحبه (رد المحتار كتاب الحظر والا باحة ٦/ ٣٨٥ ط ، سعيد )

<sup>(</sup>٣) ولا ربابين حربي و مسلم مستامن ولو بعقد فاسد او قمار ثمه لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه (الدرالمختار كتا ب البيوع باب الربا ٥/ ١٨٦ ط ،سعيد )

<sup>(</sup>نوٹ) صفحہ **ھندا** سے لیکر صفحہ ۸۴ تک ایک ہی مسئلہ (کہ بینک سے سودی رقم لی جائے اور اس رقم کو غرباء و مساکیین پرخرج کیا جائے تو بہتر ہے در نہ بیر رقم مسیحی تبلیغ کے لئے استعمال ہو گی جو صبیح نہیں ہے )باربار آرہاہے جس کے لئے ہم نے تکرار عبارت کے بجائے صرف ص **۹۵** حوالہ نمبر ۴کار مزاختیار کیا ہے بس اس پراکتفا کیا جائے۔

### ہے اور اب ''نوا قرب الی الصواب ہیں ہے کہ دار الحرب ہی ہے۔واللہ اعلم'محمر کفایت اللہ غفر لہ' دہلی

مسجد کی رقم پر سود لینا

(مسوال) چونکہ مسلمانوں میں معتمد علیہ امین کا ملناد شوار تھااس لئے سورتی جامع مسجدر نگون کاروپہیہ سر کار ی بینک میں (محفوظ رہنے کی غرض ہے نہ کہ سود حاصل کرنے کی غرض ہے) جمع کردیا گیا۔ جس کی تعداد تقریباً ایک لا کھ روپیہ ہوگی جس کی وجہ ہے بینک اپنے قاعدہ کے مطابق سود قرار دیکر اندازا بحساب تین جار سورو پیہ ماہوار ہر سال مسجد کواد اکر ناچا ہتا ہے۔لیکن ٹرسٹیان مسجد نے سود سمجھ کر بھی اس روپے کولینا پیند شیس کیا۔ بلحہ سر کاری بینک نے ہمیشہ اس کو اپنے اغراض و مقاصد کی سمجیل میں صرف کیا' پس دریافت طلب پی ہے کہ جب یقیناً یہ غیر مسلمین ان رقوم مترو کہ کو اصول اسلام کے متضاد مقاصد میں صرف کر دیتے ہیں تو اگرچہ بیہ لوگ اس روپے کو سود کے نام سے نامز د کرتے ہیں لیکن ٹرسٹیان مسجد اس کو سوداعتقاد نہ کریں بلحہ عطيه رضامندی خيال کرے اس کو وصول کرليں اور خدام واعظين مسجد ند کوروغير ه پر تمام اعمال و کمال صرف کر دیں تو شر عاً جائز ہو گایا نہیں ؟ مکر رعرض ہیہ ہے کہ سوال معروضہ بالامیں بیہ ظاہر کیا گیاہے کہ معتمد علیہ امین کا ملناد شوار تھادراصل بیربات نہیں ہے بلحہ ایک سابقہ مقدمہ متعلقہ مسجد منزا کے بعد گور نمنٹ کے فیصلے کے مطابق ٹرسٹیان مسجد مجبور ہیں کہ ایک ہزار روپے سے زائدر قم بینک میں جمع کردیں۔ فقط المستفتی حاجی داؤد باشم صاحب نمبر ۴۸م مر چنٹ اسٹریٹ شهر رنگون (برما) ۲۱ربیع الثانی و <u>۳۳</u>اھ

(جواب ٤١) سر كارى بينك كوامين سمجھنااوراتنى برى بيش قدر رقم اس كوديناجس سے وہ برے برے فائدے حاصل کرے ناجائز ہے۔ مسلمانوں کوواجب ہے کہ وہ اس قشم کے تعلقات سر کار کے ساتھ نہ رکھیں جن ہے اس کو بیش قدر امداد اور فائدہ حاصل ہو لیکن اگر کوئی سخت مجبوری ہو (جیسی کہ سوال کے آخر میں ظاہر کی گئی ہے) تواس مجبوری کو زائل کرنے کی پوری کو شش کریں اور زوال مجبوری تک جور قم کہ سود کی بینک دیتا ہے اسے وصول کرلیں اور احتیاطاً اس رقم کو غریب اور نادار مسلمانوں کی ضروریات میں مسجد کی جانب سے خرج کردیں۔<sup>۴)</sup> فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ<sup>'</sup>

بینک میں سودی حساب کتاب کی ملاز مت کا حکم

(سوالی) بینک کی وہ ملازمت جس میں سود کا حساب کتاب وعملدر آمد وصول باقی کرنا پڑتا ہے بیہ ملازمت اہل اسلام کے لئے جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی محمد یوسف تھانوی اجمیری دروازہ دہلی مور خدے ارمضان المبارك ترم سواهه

(جواب ۲۶) سر کاری بینک کی ملاز مت اس حیثیت ہے کہ اس میں سودی کاروبار ہو تا ہے ناجائز نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) يه فتوكل تقريبًا ١٩٢٣ء كا بـ (حفيظ الرحمن واصف) (١) لان سبيل الكسب الخبيث التصدق اذا تعذر الرد على صاحبه (رد المحتار كتاب الحظر والاباحة ٦/ ٣٨٥ ط س)

کیونکہ محالت موجودہ گور نمنٹ برطانیہ محارب اور ہندوستان دارالحرب ہے اوراس میں گور نمنٹ سے سودلینا ناجائز نہیں ہے۔ (الکیکن سرکاری بینکول میں قصدارو پہیہ جمع کرنااور اس ذریعے سے ایک قسم کی امداد پہنچانی درست نہیں۔ (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی ب

### عیسائی مبلغین پرخرچ ہونے کے خدشہ کی وجہ سے سودلینا

(سوال) ایک مسلمان اپناروپیدیدیک میں اس غرض ہے جمع کرتا ہے کہ روپید محفوظ رہے سود لینااس کا مقصود نہیں مگر بینک کے قاعدہ کے مطابق بہر صورت اس روپ پر سود دیاجا تاہے اگر روپید جمع کرنے والاوہ رقم نہیں لیتا ہے تووہ عیسائی مبلغین اور دوسرے غیر مسلم اداروں کو دیدی جاتی ہے جس ہے وہ اپنے مقاصد کی تبلیغ میں مدد لیتے ہیں ایسی صورت میں کیا کرناچاہئے؟ المستفتی نمبر ۵۰ کیم ذکی احمد خان وہلی ۱۹ جمادی الاخری ۲۵ سیاھ مطابق ۱۰ کتوبر ۱۳۳۰ء

(جواب ۴۴) جب کہ بہ نیت حفاظت سر کاری بینک یاسیونگ بینک میں روپیہ جمع کیا گیا ہو تواس کا سود بینک سے وصول کرلینا چاہئے کیونکہ وصول نہ کرنے کی صورت میں وہ سود کی رقم تبلیخ مسیحیت میں خرچ ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ ہے اسلام کے فرزندوں کو مرتذ بنایا جاتا ہے۔ (۳) بینک سے وصول کرکے اس رقم کو قومی اور رفاہ عامہ کے کا موں میں بہ نیت رفع وبال خرچ گردینا چاہئے ۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

### سيونگ بينك 'ڈا کخانه کيش سر ٹيفکيٹ پر سودلينا

(سوال) جوسود ہندوستانی اور انگریزی بینک ان رقوم پراداکرتے ہیں جوان کے پاس جوج کی جاتی ہیں ایساسود حرام ہے یا جائز؟ یا ایساسود بینک میں چھوڑ دیا جائے اور ترک کر دیا جائے سود جو سیونگ ڈاکخانہ اداکر تاہے اس کی حلت اور حرمت کا کیا تھکم ہے؟ سود کیش سر شفکیٹ ودیگر قرضوں پر گور نمنٹ اداکرتی ہے اس کا لینا حرام ہے یا جائز؟ بینوا تو جروا المستفتی نمبر ۱۹۱ مولوی عبداللہ ایڈوکیٹ پنڈی گھیپ ضلع افک ۲ اشوال میں سے یا جائز؟ بینوا تو جروا المستفتی نمبر ۱۹۱ مولوی عبداللہ ایڈوکیٹ پنڈی گھیپ ضلع افک ۲ اشوال میں سے یا جائز؟ بینوا تو جروا المستفتی نمبر ۱۹۱ مولوی عبداللہ ایڈوکیٹ بنڈی گھیپ ضلع افک ۲ اشوال میں سے یا جائز؟

(جواب ٤٤) سيونگ بينك واكانه كيش سر فيفليث سر كارى بينك اور قر ضول سے گور نمنث جوسود

<sup>(</sup>١) ولا ربابين حربي ومسلم ثمة لان ماله مباح فيحل برضاه مطلقاً بلاعذر ( درمختار كتاب البيوع باب الربا ٥/ ١٨٦ ط، سعيد )

 <sup>(</sup>۲) واتفقوا على انه لا يفاوى بنساء وصبيان و خيل و سلاح الا لضرورة ...... وفي الشامية قوله و خيل و سلاح اى
اذا اخذنا منهم فطلبو المفاواة بمال لم يجز ان نفعل لان فيه تقو ية يختص بالقتال الخ ( الدرالمختار ' باب الغنيمة ٤ / ١٣٩ ط ، سعيد )

 <sup>(</sup>٣) لو مات الرجل و كسبه من بيع البازق اوالظلم اواخذ الرشوة يتورع الورثة ولا ياخذون شيئاً وهو اولى و يردونها على اربابها ان عرفوهم والا تصدقوا بها لان سبيل الخبيث التصد ق اذا تعذر الرد على صاحبه ( رد المحتار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ٣٨٥/٦)

<sup>(£) (</sup> ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٧٥)

دیت ہے ہے۔ سب وصول کر لیاجائے اور اس کور فاہ عام کے کا موں پر خرچ کیاجائے۔ ''یا تو ان چیزوں میں روپیہ جمع نہ کیاجائے۔ گرنہ تو جمع کرنے میں غرض تخصیل سود جمع نہ کیاجائے یا مجبوری ہو تو جمع کر کے اس کا سود وصول کر لیاجائے۔ مگرنہ تو جمع کرنے میں غرض تخصیل سود ہواور نہ اس سود کو اپنے ذاتی مصرف میں لایاجائے۔وصول کرنے کی اجازت اس بناء پر ہے کہ صاحب رقم آگر سود وصول نہ کرے تو وہ سود مسیحی مشنریوں کو دیدیاجا تا ہے اور تبلیغ مسیحیت میں اس سے کام لیاجا تا ہے۔ '''

(جواب 62) ڈاکخانہ کے سیونگ بینک اور کیش مر ٹیفکیٹ پر جور قم اصل رقم سے زیادہ ملتی ہے وہ سود کی ہے۔ خواہ اس کا نام سودر کھا گیا ہویا نہیں۔ ('' مگر ڈاکخانہ سے اور حکومت کے کیش سر ٹیفکیٹ سے سود کی رقم وصول کرکے مساکین وغیرہ پر قرضدار مسلمانوں کے قرضہ کی ادائیگی پر تعلیم ( پرائمری یاد بینیات) پر اور ہر رفاہ عام کے کام پر خرج کیا جاسکتا ہے۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

#### سودی کاروباروالے بینحوں میں تجارت کرنا

(مسوال) بینحول سے تجارتی کاروبار کرنا جن کا معاملہ سودی کاروبار پرہے درست ہے یا نہیں ؟ حالانکہ فی زمانہ غیر ملکی تجارت بغیر بینحول کے غیر ممکن ہے۔المستفتی نمبر ۲۷ ممایو محمد عبدالجبار (رنگون) ۱۰ صفر سم ۳۵ ساھ ۱۴ مئی ۱۹۳۵ء

(جواب ٤٦) غیر ملکی بیکول ہے گاروبار تجارت کرنااس بناپر جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اہل حرب کے بینک اور دار الحرب میں قائم ہیں۔شریعت نے تجارتی اور غیر تجارتی سود کا کوئی فرق نہیں کیا ہے۔لیکن دار الا سلام اور دار الحرب کا فرق کیا گیاہے بس مسلمان مجبوری کی حالت میں ان بیکول سے کاروبار کریں جن میں سود لینایادینا

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٢٥)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً) (٣) (ايضاً)

<sup>(</sup>٣)كيونكہ بيـزائد رقم بغير كى عوض كے مل ربى ہے وفى رد المحتار الربا ہو الفضل الخالى عن العوض (رد المحتار عاب ا المتفرقات ٥/ ٢٤١ ط، سعيد )

پڑے توبیہ وجہ عذر ہو سکتاہے۔('

سودی رقم استعال کرنے کا حکم

(سوال) بینک کاسود کھانا خصوصاً کو آپریٹوبینک جو گورنمنٹ کی طرف سے پانچے سویا ہزار روپے کاسر مایہ فی روپیہ ایک کاسر مایہ فی روپیہ ایک روپیہ وصول کر کے ان کے ہاتھ روپیہ ایک بیسہ سود ماہانہ مقرر کر کے چندا شخاص کو ممبر کر کے فی کس ایک روپیہ وصول کر کے ان کے ہاتھ سیر دکیا جاتا ہے وہ اس روپے کو کچھ زیادہ سود پر قرض دیتے ہیں۔المستفتی نمبر ۵۱۵ محمد مقدس (صلع سیر دکیا جاتا ہے وہ اس روپے کو کچھ زیادہ سود پر قرض دیتے ہیں۔المستفتی نمبر ۵۱۵ محمد مقدس (صلع سیر دکیا جاتا ہے وہ اس مطابق کے جو لائی ۱۹۳۵ء

(جواب ٤٧) سر کاری بینحوں کاسود بینحوں ہے وصول کرلینااوراس کو فقراء و مساکین پر خرج کر دینا جائز ہے۔('' کو آپریٹو بینحوں کی شر کت اور ممبری اوراس کے سودی کاروبار سے مسلمانوں کو بچنالازم ہے۔ ''محمر کفایت اللّٰد کان اللّٰدلہ، دہلی

مسجد یامدر سه والی آمدنی پر ملنے والے سود کو طلبہ پر خرج کرنا

(سوال) آمدنی موقوفہ مدرسہ یا متجد بینک میں جمع کی جاتی ہے اور اس پر بینک سے سود ملتا ہے وہ سود وہاں سے

لے لیا جاتا ہے اس کا مصرف کیا ہے آیاد صول کر کے وہیں اصل میں جمع کر دیا جائے یا طلبہ و مساکین پر خرج کر دیا جائے ؟ المستفتی نمبر ١٦٩ مولانا شوکت عمینہ ضلع جنور ماجمادی الاول سم سیاھ ما ااگست ۱۲۹۵ مولانا شوکت عمینہ ضلع جنور ماجمادی الاول سم سی سالھ ما ااگست ۱۳۵۵ (جو اب ٤٨) اگر کوئی امانت دار اور معتمد مسلمان بہم نہ پہنچ سکے توالی صورت میں مسجد یا مدرسے کا روپیہ بینک میں رکھنا جائز ہے۔ (م) اور اس کا سود لیکر مسکین طلبہ پر خرج کر دیا جائے تو جائز ہے۔

بینک میں رکھنا جائز ہے۔ (م) اور اس کا سود لیکر مسکین طلبہ پر خرج کر دیا جائے تو جائز ہے۔

محمد گفایت اللہ کان للہ لہ

بینک میں رقم اور پیمہ کے ذریعے منافع حاصل کرنے اور استعال میں لانے کا حکم (سوال) (۱) میر ارو پیہ ڈاکخانہ کے سیونگ بینک میں جمع ہے اور اس کا سود لینامیں حرام سمجھتا ہوں۔ اگر نہ لوں تووہی سودی روپیہ اسلام کے خلاف تبلیغ ندا ہب میں جاتا ہے اس سود کو میں کیا کروں ؟(۲) کیا ایسے سود کاروپیہ لیکر غریب ونادار مسکین مسلمانوں پریامسلمان قرض داروں کے قرضے کی ادائیگی میں خرج کر سکتا ہوں اور غیر مسلم جوامداد کا مستحق ہودے سکتا ہوں یا نہیں ؟(۳) میر اروپیہ امپیریل بینک میں جمع ہو جو

<sup>(</sup>١) لاربا بين حربي و مسلم مستا من ولو بعقد فاسد او قمارثمة لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه ( الدر المختار ٥/١٨٦ ط، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٩٥)

<sup>(</sup>٣) لَعن رسولُ الله ﷺ آكل الربا و مؤكله و شاهد يه وكاتبه او كما قال ( ابوداؤد شريف ١١٧/٢ ط مكتبه امداديه ملتان ) (٤) قال تعالى: فمن اضطو في مخمصة غير متجانف لائم فان الله غفور رحيم( ٢٠ مائدة آيت ٣)

اب سرکاری بینک ہوگیاہے کیااس کے واسطے بھی وہی تھی شرعی ہے جوڈاکخانہ کے سود کے واسطے ہے؟ (م)
میراروپید کسی ایسے بینک میں جمع ہے جس کے فیل ہوجانے سے روپید مارے جانے کایا کم ملنے کا امکان ہے تو
اس کے سود لینے کا کیا تھی ہے۔ یعنی میں اس بینک کے نفع نقصان میں شریک ہوں (۵) میں نے لا نف
انشورنس کمپنی میں اپنی زندگی ایک ہزار روپے میں انشورڈ کرائی ہے میراید فعل اس لئے ہے کہ میرے
مرنے کے بعد پسماندگان کو گداگری نہ کرنی پڑے اور کچھ دنوں سہولت رہے یہ کمپنی مجھ کوایک ہزار روپیہ مع
سود کے واپس کرے گی اس کا سود لینا کیسا ہے آگریہ کمپنی بھی فیل ہوجائے تواصل رقم کا خطرہ ہے۔ المستفتی
نبر ۷۲ کے عبد العلیم خان (میر ٹھ) ۲۵ زیقعدہ ۲۵ سے سے افروری ۱۳۹۱ء

(جواب 84) جمع شدہ رقم کاسود لے لیناچاہئے۔ ("۲) اور ڈاکخانہ سے وصول کر کے اس کو غرباہ مساکین فیمیوں ہواؤں پر خرچ کر دیناچاہئے۔ ("۲) مسلمان مختاج کو دینااور مسلمان قرضدار کے قرضے میں دینااور غیر مسلم مختاج کو دیناجائز ہے۔ (") امپر بل بینک اور ڈاکخانہ کے سود کا ایک بی تھم ہے (۵) اس کا تھم بھی وہی ہے انشور نس سے ملی ہوئی رقم بسماندوں کو اینے خرچ میں لانا بھی درست ہوگا۔ ("محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ (جو اب ، ۵) (۱۳۲۸) ہندوستان دار الحرب ہے اس میں غیر مسلم سے سودی معاملات کرنے کی اباحت ہے ("کبینک اور ڈاکخانہ کے سیونگ بینک سے سود کی رقم وصول کرلی جائے اور غرباہ فقراء طلباء کے مصارف میں خرچ کردی جائے۔ ("محمد کفایت اللہ اللہ مصارف میں خرچ کردی جائے۔ ("محمد کفایت اللہ اللہ مصارف میں خرچ کردی جائے۔ ("محمد کفایت اللہ اللہ مصارف میں خرچ کردی جائے۔ ("محمد کفایت اللہ ا

(١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٢٥)

<sup>(</sup>٢)كيونكه ند لينے كى صورت ميں مسيح مشنريوں پر خرج كئے جائيں كے اور قرآن پاك ميں برے كاموں كى معاونت سے روكا كيات قال تعالىٰ: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (سورة مائدة پاره ٦ آيت ٢)

<sup>(</sup>٣) ( ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ صِ ٧٥ )

<sup>(</sup>٣) كيونكه اصل بالكول تك پنچانانا ممكن به اور اليي صورت بين ثواب كي نيت كے بغير انكوديا جاسكتا به وفي رد المحتار عبد دو نها على اربابها ان عرفوهم والا تصدقو ابها لان سبيل الكسب الخبيث التصدق اذ تعذر الرد على صاحبه (رد المحتار كتاب الحظر والا باحة ٦/ ٣٨٥)

<sup>(</sup>٦) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٧٥)

غیر مسلموں ہے منافع لینا۔

(سوال) سیونگ بینک اور غیر مسلموں سے منافع لینا جائز ہے یا نہیں اور مسلمانوں سے سود لینا کیسا ہے؟ المستفتی نمبر ۷۵۸ محدر مضان (ضلع لائل پور) ۲۵م م ۱۹۳۸ھ مطابق ۱۹۳۸ پیل ۱۹۳۱ء و المستفتی نمبر ۷۵۸ محدر مضان (ضلع لائل پور) ۲۵م م ۱۵۳۸ھ مصاب مطابق ۱۹۳۸ مطابق ۱۹۳۸ و المستفتی (جواب ۵۱) سیونگ بینک کا حاصل کردہ منافعہ اور غیر مسلم سے حاصل کردہ منافعہ اپنے مصارف میں لاسکتا ہے لیکن نواب کے کا موں میں خرج نہ کرنا بہتر ہے (المهندوستان کے دارالحرب ہونے کی صورت میں بھی مسلمانوں سے سود لینا جائز نہیں۔ (المحمد کفایت اللہ کان اللہ له

سود کی رقم سود کی شکل میں واپس کرنا

(سوال) زید تاجرہ یورپ سے مال منگوا تا ہے 'مال کی ہنڈیال بینک میں آتی ہیں اگر ہنڈی کاروپیہ قبل از میعاد بینک کواوا کر دیا جائے توبینک قبل از میعاد کی اوائیگی پر سود دیتا ہے 'زید سودی رقم کواپنے صرف میں نہیں لا تا ہے بلعہ علیحدہ رکھتا ہے 'بعض ہنڈیال ایس بھی ہوتی ہیں جن، پر بینک سود لیتا ہے زید جو بینک کو سود اواکر تاہے بوائی ہے مال میں سے نہیں 'بلعہ وہ مال سودی جو اس کوبینک، سے ملا تھااور وہ علیحدہ رکھ دیا تھا اس میں سے دیتا ہے کیا یہ طریقہ جائز ہے ؟ (۱) سودی مال کن لوگوں پر تفشیم کرنا جائز ہے ؟ المستفتی نمبر میں ہو وہ اور الہی صدربازار دبلی' اربع الاول ۵۵ ساتھ کا میں ایس اور الدی سودی الدی سودی الدی سودی ہو اس کوبینک میں اور الدی سودی بیا تھا ہوں کہ المستفتی نمبر میں سے دیتا ہے کیا یہ طریقہ جائز ہے ؟ المستفتی نمبر

(جواب ۲۰) زید اس رقم کو جو بینک ہے حاصل کی ہے اس رقم میں دے سکتا ہے جو بینک کو دینی پڑے۔ (۲) اس طرح سود کی رقم کو محتاجوں'تیمیوں'بیواؤں'طالب علموں پر خرچ کر دیناجائز ہے۔ (۳)

سود کا حساب کتاب کرنا بھی گناہ کا کام ہے

(سوال) لعن رسول الله ﷺ آکل الربوا و مؤکله و کاتبه و شاهدیه وقال هم سواء (م) عالیجاباند کوره بالاحدیث سے صریحاً به ظاہر ہو تاہے که سود کالکھنے والا بھی برابر گناه گارہے۔ بنده بطور سب انسپکٹر اب تک مازم ہو اور لازی ڈیوٹی یہ ہے کہ قرضہ پر سودو غیره کا حباب کرنا کتب انجمن میں تحریر کرناان سے سود کی وصولی کرناو غیره۔ سود کو محکمہ کی زبان میں منافع بھی کہہ دیتے ہیں۔ پس کیا مطابق حدیث مذکوره بالابنده گناه کا مرتکب ہوتا ہے۔ مربانی کرے مطلع فرمائیں۔ اس محکمہ میں توسب انسپکٹر پر ہی ریرگناه عائد نہیں ہو تا۔ بلحه انسپکٹر اور رجٹر ارتک اس کے مرتکب ہوتے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۰۲۹ محمد اقبال صاحب سب انسپکٹر اور رجٹر ارتک اس کے مرتکب ہوتے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۰۲۹ محمد اقبال صاحب سب انسپکٹر

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٧٥)

<sup>(</sup>۲) ولا ربو بين حربي و مسلم و في رد المحتار احترز بالحربي عن المسلم الاصلبي والذمي وكذا عن المسلم الحربي اذا هاجر الينا ثم عاد اليهم فانه ليس للمسلم ان يرابي منه اتفاقا ( در مختار باب الربا ٥/ ١٨٦ ط، سعيد )

<sup>(</sup>٣) تاكه جس حل سے حرام آمدنی حاصل ہونی ہے اى پر دوبارہ خرج ہو جائے۔

<sup>(</sup>٤) (ايضاً حواله سابق نمبر ٢ ص ٧٥)

<sup>(</sup>٥) (صحيح مسلم شريف باب الربا ٢ / ٢٧ ط، قديمي )

بینک نوح یو نین\_(نوح صلع گڑ گانوہ) • اربیع الثانی هره سراھ کیم جو لائی ۱<u>۳۳۹ء</u>

(جواب ۳۰) ہاں بیہ حدیث صحیح ہے اوراس کا مطلب بھی نیں ہے کہ سود لینے والا' دینے والا' واہ اور کا تب سب گناہ میں شریک ہیں مگر ہندوستان میں دارالحرب ہونے کی بناپر بعض علابینےوں کے سود کو مباح قرار دیتے ہیں۔'' آپ کوئی دوسری ملازمت تلاش کرلیں اور مل جانے پراس کونزک کردیں۔

## سود کی رقم سے مدر سین کو تنخواہ دینا

(سوال) مدرسه کاجوروپیه زکوة وغیره کابینک میں جمع ہے اس کا سود ڈاکخانہ سے لے کرمدرسه کی تنخواہوں میں دیا جاسکتا ہے یا نہیں 'المستفتی نمبر ۱۰۸۱ مہتم مدرسه دینیه اسلامیه (غازی پور) ۱۰ جمادی الاول ۵۵ساھ م۳۹ جولائی ۲ساوء

(جواب ٤٠) ڈاکخانہ ہے جمع شدہ رقم کا سود لینا جائز ہے اور اس کو مدر سه کی ضرورت میں خرج کیا جاسکتا ہے تنخواہ میں دینا بھی جائز ہے۔ (۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

#### سود کی رقم کامصرف

(سوال) ڈاکخانہ میں جس کاروپیہ جمع رہتا ہے ان کا سود جو ملتا ہے لینا جائز ہے یا کہ نا جائز اگر لے تو کیا کرے المستفتی نمبر ۲۳ اعبدالرزاق صاحب (صلع میدنی پور) ۲۰ جمادی الثانی ۱۹۵ ساھ م سمبر ۱۳۹۱ء (جواب ۵۰) ڈاک خانہ سے سود کی رقم لے کر مختاجوں پر خرج کردے۔ (۳)محد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دہلی (جواب ۵۳) (۱۹۹۱) خاص سرکاری پیموں سے سود کیکر خیر ات کردیا جائے۔ (۳)محد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دہلی

> (۱) ڈاکخانہ میں جمع شدہ رقم پر سود لینے کا حکم (۲) ڈاکخانہ میں موجو در قم پرز کوۃ کبواجب ہو گی ؟

(سوال) (۱) اگر کسی شخص نے ڈاکخانہ میں روپے جمع کئے توان روپیوں کا ڈاکخانہ ہے اس آدمی کو سود ملے گاجس نے کہ جمع کئے ہوں توان ہے وہ سود لینا جائز ہے بیانا جائز۔ (۲) ڈاکخانہ میں کسی کاروپیہ جمع ہو تو کیاا ہے روپوں کی زکوۃ اس وقت دینی ہوگی ؟ جب کہ روپوں کو پوراایک سال ہو جائے 'المستفتی نمبر ۱۲۹۸عظمت اللہ خال صاحب (بجنور) ہم ذیقتدہ ۵۵ سراھ ۱۸ جنوری کے ۱۹۳ء

(جواب ۷۰) (۱) ڈاکخانہ سے جو سود ملتاہے اسے وصول کر کے فقراء کو تقسیم کردینا چاہئے۔ (۵) اس

<sup>(</sup>۱) لاربابین حربی و مسلم ثمة لان ماله ثمة مباح فیحل برضاه مطلقاً( درمختار ٔ کتاب البیوع ٔ باب الربا ٥/ ١٨٦ ط. سعید)

<sup>(</sup>٢) ( ايضاً حواله سِابق نمبر ٢ ص ٢٥)

<sup>(</sup>٣-٤-٥) (ايضاً بعدواله سابق نمبر ٢ ص ٧٥)

روپیہ پر ملک میں آنے کی تاریخ ہے ایک سال گزر جانے پر زکوۃ دینی ہو گی۔ مثلاً کسی کے پاس میم جنوری کو ۱۰۰ روپے آئے اور چھ مہینے اس نے اپنے پاس رکھ کر ڈاکخانہ میں داخل کئے تو کیم جنوری ہے سال قمر می پورا ہونے پر زکوۃ دینی چاہئے۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

بینک 'ڈاکخانہ اور بجلی کمپنی میں جمع شدہ رقم پر سود کا حکم

(سوال ) بینک'ڈاک خانہ اور بجلی کمپنی میں جو روپیہ جمع ہے اس کا منافع لینا جائز ہے یانا جائز؟ المستفتی مولوی محد رفیق دہلوی

(جواب ۵۸) بینک اور ڈاکخانہ اور جلی کمپنی میں جمع شدہ روپیہ کاسودو صول کر کے خیرات کر دینا بہتر ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔ دہلی۔

مسجد 'مدرسه اورمدز کوه کی آمدنی پر سود کو کهال خرج کیاجائے!؟

(مسوال) (۱) یہاں پر مسجد کے ممبر ان نے مسجد کازائدرو پیہ سیونگ بینک میں داخل کرنے کا تھم فرمایا۔ اور یہ بھی طے فرمایا کہ اس پر جور فرق آک خانہ ہے سود کی ملے وہ طلباء مدرسہ پر صرف کر دی جائے۔ اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ مسجد کے مال مو توف ہے اس طریقہ پر جو زیادتی حاصل ہو کیاوہ وقف میں شارنہ ہوگی اور ممبر ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اس رقم کو مسجد کے علاوہ مدرسہ کے طلباء پر منتقل کر دیں اور اگر بالفرض یہ حق حاصل ہے کہ اس رقم کو بجائے صرف طلباء کے دو سرے مضرف میں صرف کر دیے۔

(۲) مدرسہ کاروپیہ کچھ مدتعلیم کااور کچھ مدز کوۃ کا پہلے ہے سیونگ بینک میں داخل ہے' دریافت طلب بیامر ہے کہ اس پر جو سود ملتاہے کیاوہ ای حساب ہے تقشیم کیا جائے یاکسی ایک مدمیں لا علی انتعمین داخل کر دیا حائے۔

(٣) مدز کوۃ کاروپیہ سیونگ بینک میں داخل کرناجائز ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ٩٦ ١٥ مولانا محمہ سعید صاحب ناظم مدرسہ قاسمیہ نگینہ ضلع بجنور ۴٪ جمادی الاول ٣٩ ١٩ هـ ١٩ اجولائی ١٩٣٤ء (جواب ٩٩) بینک میں روپیہ داخل کر کے سود لینا اگر اس نظریہ سے جائز قرار دیاجائے کہ ادخال رقم اور اخذر بوافی حد ذاتہ جائز ہے توبطور سود لی ہوئی رقم اصل رقم کی طرح مسجد کی ملک ہے اور انہیں مصارف میں صرف کی جاسمتی ہے جن میں اصل رقم کا خرج کرنا ضروری ہے۔ اس نظریہ کی لار با بین المسلم و الحربی فی دار الحوب (۳) پر بناہوگی مگر جم نے ابھی تک اس پر فتو کی اور عام اجازت نہیں دی ہے اور اگر اس خیال سے جائز کہا جائے کہ ادخال رقم کی توبین ورت حفاظت اجازت دی جائز کہا جائے کی اجازت اس پر

<sup>(</sup>١) وحولها اي الزكاة قمري لا شمسي (تنوير الابصار مع الدر المختار كتاب الزكواة ٢/ ٢٩٥ ط ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) ايضا بحواله سابق نمبر ٢ ص ٩٥)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٩٩)

مبنی ہے کہ اگر سود نہ لیا جائے تو سود کی رقم مسیحی مشنریوں کو تبلیغ مسیحیت کے لئے دی جاتی ہے۔اس لئے جمع کرنے والا خود وصول کر کے رفع وہال کی نیت سے صدقہ کردے۔ تواس صورت میں سود کی رقم مسجد کی ملک نه ہو گی اوراس کا مصر ف بھی وہ نہ ہو گاجواصل رقم گامصر ف ہے بلحہ اس کا مصر ف فقر اء و مساکین ہو ل گے اور ان پر صرف بہ نیت رفع وبال ہو گا نہ کہ بہ نیت ثواب۔ ا

ہم نے سیونگ بینک کے سود کی رقم وصول کرنے کا فتویٰ اسی دوسرے نظریے کے ماتحت اب تک دیاہے اور اس صورت میں رقم سود کا مصر ف مسجد اور مدرسہ نہیں نہ رقم ماخوذ مسجد و مدرسہ کی ملک ہے ہاں طلبہ پر بحیثیت ناداراور مسکین ہونے کے خرج کی جاسکتی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

(۲) بغر ض حفاظت داخل کردی جائے تو مباح ہےاوراس کے سود کا حکم بھی یہی ہے جو نمبر امیں لکھا گیا

(٣)اگر فوری خرج سامنے نہ ہواور بغر ض حفاظت ( بجائے مدرسہ میں رکھنے کے ) سیونگ بینک میں داخل کر دی جائے تو مباح ہے (۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ له ' دہلی

بینک میں موجو در قم پرز کوۃ کا تھم

(مسوال ) (۱) کوئی شخص ا پنانفتذ روپیه کسی بینک صوبه سر حدینجاب پرائیویٹ یاسر کاری میں داخل کر ہے بینک والے اس روپے کا ضرور سود دیتے ہیں جموجب قواعد خود کے گاہ بیہ بھی ہو تاہے کہ اگر بینک دیوالیہ ہو جائے یاسر مایہ کم ہو جائے تولو گول کا اصل راس المال روپیہ بھی برباد ہو جاتا ہے اس بارے میں بعض علماء کے قسم قسم کے اقوال و فتادے ہیں تھیجے اور راجے قول کون ساہے آیا یہ سود جائز ہے یا نہیں ؟(٢) جوروپیہے کسی ہینک پرائیویٹ یاسر کاری میں ہے امید منافع ر کھا جاتا ہے اس کی زکوۃ کی ادائیگی کاداخل کنندہ کے حق میں کون ساحکم ہے 'گیابینگ میں روپیہ داخل ہے اس کی ز کوۃ دیوے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۵۴ احاجی صوفی سعد الله خال صاحب (وْ بره اساعيل خال) ۲۵ جمادي الاول ۲<u>۵ سا</u>ھ ساگت عرب اع

(جواب ۶۰) (۱) سر کاری پاپرائیویٹ بینک جوداخل شدہ رقم پر ضروری طور پر سود دیتے ہیں اور صاحب ر قم نہ لے تووہ سود کی رقم مسیحی مشنریوں گو دیدی جاتی ہے ایسی رقم بینک سے لے لینی جاہئے اور کسی رفاہ عام کے کام میں خرچ کردینی چاہئے یا تیبیموں اور مسکینوں کو دے دی جائے <sup>(د)</sup> کیونکہ نہ لینے کی صورت میں وہ مسیحی تبلیغ اور مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے کام میں خرچ ہو گی اور اس کاوبال صاحب رقم پر بھی آئے گا''

<sup>(</sup>١-٢-٣) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص٥٠)

<sup>(</sup>٤) قال الله تعالى : فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لا ثم فان الله غفور رَحيم ( پاره ٦ ماندة آيت نمبر ٣)

<sup>(</sup>٥) ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٦٥ )

ر ۱۷) کیونکہ سودی رقم نہ لینے کی صورت میں 'مسیحی تبلیغ میں معاونت سمجھی جائے گی جب کہ قرآن پاک میں گناہ کی معاونت ہے رو کا گیا ہے۔ (۱) کیونکہ سودی رقم نہ لینے کی صورت میں 'مسیحی تبلیغ میں معاونت سمجھی جائے گی جب کہ قرآن پاک میں گناہ کی معاونت ہے رو کا گیا ہے۔ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ( ب٦ سورة مائدة آيت ٢)

(۲) سر کاری یا پرائیویٹ بینک میں ہامید نفع رقم جمع کرنی جائز نہیں اگر بخیال حفاظت مجبوراً جمع کی جائے تو مباح ہے۔ جائے تو مباح ہے ''اور اس کی زکوۃ صاحب رقم پرواجب ہے '' اور اس سے حاصل شدہ سود کاوہ حکم ہے جو نمبراول کے جواب میں لکھا گیا ہے۔'''محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'د ہلی

## سودی رقم کہاں خرچ کی جائے؟

(سوال) زید نے اپنی پونجی بغرض حفاظت بینک میں جمع کردی' ایک عرصہ کے بعد زید کو بینک ہے اصل رقم کے علاوہ کچھ اور رقم ملی لہذاوہ رقم لینی جائز ہے یا نہیں اگر لی جاوے تو کس کام میں صرف کی جائے۔ المستفتی عبدالرحمٰن' فورٹ ولیم کلکتہ ۲۰ اکتوبر ۱۹۳۳ء (جواب ۲۰) وہ رقم لے لینی چاہئے اور لے کرغریبوں کودے دی جائے۔ (۵۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ' دواب ۲۰) وہ رقم لے لینی چاہئے اور لے کرغریبوں کودے دی جائے۔ (۵۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ' د

#### ہندوستان دار الحرب ہے یادار الا من ؟

(سوال) ایک شخص ڈاک خانہ کے جمع شدہ روپ کے سود کو اپنے اخراجات میں لکادیتا ہے آیاوہ سود کاروپیہ اس کولے لینا جائز جیانا جائز ؟ آپ کے خیال میں ہندوستان دارالحرب ہے یادارالا من ؟ کہ ستھتی نہر ۱۸۰۰ جمایت اللہ غفر له 'متعلم درجہ دہم (آگرہ)رجب ۱۳۵۲ھ ۲۳ ستمبر کے ۱۹۳۰ء (جواب ۲۲) ہندوستان آگرچہ قول راجح کی بناپر دارالحرب ہے گر پھر بھی بعض علما اسے دارالا سلام قرار دیتے ہیں اوراس وجہ سے ایک اشتباہ ضرور ہوگیا ہے پس بہتر کہی ہے کہ ڈاکیا تہ سود کی رقم وصول کرکے فقر راءو مساکین کودیدی جائے۔ (د) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'د، ہلی

# . سودی رقم کو کس استعال میں لایا جائے ؟

(سوال) مسلمانوں کی رقم ہینک میں بلاسود جمع رہتی ہے وہ سود بینک والے کسی غیر مسلم تبلیغی مشن کودے دیتے ہیں جس سے غیر مسلموں کو فائدہ پہنچا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے اس لئے ایسے سود کی رقم نربا و مختاجین و یتامی بیتیم خانہ جات و مدارس اسلامی وغیرہ پر صرف کی جانگتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر اللہ معین و مناد جات و مدارس اسلامی وغیرہ پر صرف کی جانگتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر اللہ معین صاحب (حیدر آبادد کن) سمعیان ۱۳۵۱ ہے م واکتوبر کے ۱۹۳۱ میں اللہ معین صاحب (حیدر آبادد کن) سمعیان ۱۳۵۱ ہے م واکتوبر کے سود سے مسیحی (حواب ۱۳۴) مسلمان بینک میں رقم جمع کر کے یہ موقعہ بہم نہ پہنچائیں کہ اس رقم کے سود سے مسیحی تبلیغ ہو ،مسلمان مرتد بنائے جائیں اس لئے یاتو مسلمان بینک میں رقم جمع نہ کریں اور یااس کا سود بینگ سے

<sup>(</sup>١)(ايضاً بحواله سابق نمبر ٤ ص ٧٤)

<sup>(</sup>٢) فتجب زكاة الديون اذا تم نصاباً وحال الحول ( درمختار كتاب الزكوة ٢٠٥/٣

<sup>(</sup>٣-١٥) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٢٥)

### وصول کر کے نقراءویتامی و مساکین کودے دیں۔ پیرنہ نیت ثواب میں بلحہ بہ نیت رفع وبال دیاجائے۔''

## سودی رقم ہے رشوت دینا

(سوال) ایک زمیندار سنت جماعت کے روپے بینک میں جمع ہیں اوراس کے پاس زمینداری بھی ہے اور زمیندار کو بقایالگان کادعوی جو اسامیوں پر کیاجا تا ہے اوراس میں سود لگایاجا تا ہے مع سود کے ڈگری ہوتی ہے اس مقدمہ میں علاوہ اصل خرچہ کے ناجائز خرچہ یعنی رشوت دیاجا تا ہے 'اگرر شوت نددی جائے تو مقدمہ میں خرابی پیدا کرد ہے ہیں اوروہ خرج زمیندار کو نہیں ماتا۔ ایسی حالت میں وہ سود کاروپیہ جو بینک سے مانا چاہئے اور جو بقایالگان میں سود لگایاجا تا ہے تو وہ سود کاروپیہ رشوت میں دیناجائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر کے میدالشکور فیض آباد '۲۰ ذی الحجہ اے سام

(جواب ۶۴) اگر مجبوری ہے سود کا روپیہ لگاناضروری ہواور لگاکر نالش کی جائے بعدوصولی کے وہ روپیہاس کواپنے طور پروایس کر دیاجائے اس کو خرچہ میں محسوب کرنادرست نہیں۔ (۴)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، دہلی

ہینک میں روپیہ جمع کرانے کا حکم

رسوال) بینک میں روپیہ جمع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۶۳۳ مواوی عبدالحق امام جامع مسجد دوحد صلع پنج محل ۱۳ جمادی الثانی ۹۹ سراھ ۲۰جولائی و ۱۹واء (جواب ۲۰) بینک میں حفاظت کی غرض ہے روپیہ جمع کرنا (جب کہ حفاظت کی کوئی اور صورت نہ ہو) مباح ہے۔ (۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

# مجبوری کی وجہ سے بینک میں رقم جمع کرنامباح ہے

(سوال) روپیه بینک ڈاکخانہ میں بغر ض حفاظت جمع کرنا جائز ہے یا نہیں ؟اوراس کاسود لینااورا پنے تصرف میں لانا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٦٦) مجبوری ہے ڈاکخانہ یابینک میں روپیہ جمع کرنا مباح ہے '''اور سود لے لیاجائے اور لے گر خبر ات کر دیاجائے۔ <sup>(۵)</sup>محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

<sup>(</sup>١) (ايضاً حواله سابق نمبر ٢ ص٩٥)

<sup>(</sup>٢) تاكه جس تحل سے حرام أمدنی حاصل : و كی ہے اى پر دوبار دخرجے : و جائے

<sup>(</sup>٣- ٤) (ايضا بحواله سابق نمبر ٤ ص ٢٥)

<sup>(</sup>٥) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٢٥)

(۱) غیر مسلم سے سود لینے کا تھم اور ہندوستان دارالحرب ہو توسود لینے دینے کا تھم . (۲) سود کی رقم کے استعمال کا تھم (الجمعیة مور خد۲ ۲ نومبر ۲۹۱ع)

(سوال) (۱) آجکل بعض علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ غیر مسلم اشخاص ہے قرقعہ کاسود لیناجائز ہے۔ کیایہ صحیح

(۲) زراعتی یا تجارتی یاد بگرا قسام کے بینحول میں جوروپہیہ داخل کیاجا تاہے اس کاسود ناجائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ۶۷) (۱) سود کالین دین مسلم اور غیر مسلم غیر محارب ہے کرنا مسلمان کے لئے جائز نہیں<sup>(۱)</sup>جو علماء ہندو ستان کو دار الحر ب اور انگریزوں کو حربی قرار دیتے ہیں وہ صرف انگریزوں ہے سود لینے کو جائز کہتے ہیں اوران کے اس خیال پر عمل کر لینے کی گنجائش بھی ہے کیکن سود ویناکسی حال میں جائز نہیں۔ (۲) گور نمنٹ کے ہیں چوں ہے سود لینااس لئے مباح ہے کہ نہ لینے کی صورت میں وہ سود عیسائی مشنر یوں کو دے دیاجا تاہے 'اور تبلیغ مسحیت کا کام اس سے چلایاجا تاہے۔ <sup>(۲)</sup> محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

## امانات پر سود لینے دیئے کا حکم

(سوال) ہم نے بغرض حفاظت زیور پی کرڈا کھانہ کے پانچ سالہ کیش سر ٹیفکیٹ خرید لئے تھے اب یا کچ سال بعد وہ کیش سر ٹیفکیٹ دے کرر قم وصول کر کے ڈاکخانہ کے سیونگ بینک میں جمع کرادی ہے تاکہ رقم حفاظت ہے رہے اس رقم میں ہماری زیور والی رقم اور ڈاکخانہ کا سود دونوں شامل ہیں جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ آج سے بپانچ سال پہلے جور قم ڈاک خانہ میں جمع کرائی گئی۔۲۴ روپیہ تھی۔ اب پانچ سال بعد جو ر قم ڈاکخانہ نے دی ۲۰ ۵روپنیہ 'سود ڈاکخانہ ۴ ۴ اروپہیہ۔

(۱) اس کیش سر ٹیفکیٹ والے سود اور ڈاک خانہ کے سیونگ بینک والے سود کے استعال کے متعلق شرعی حکم کیاہے۔(۴) کیااگر ہم مندر جہ ذیل کا موں میں خرچ کریں تو شرعی مواخذہ تو نہ ہو گا؟

(الف) مکان بنانا ہے اس کام میں غیر مسلم (بھنگی' عیسائی) مز دوروں کو مز دوری کے عوض دے دیں۔ (ب) ہندو دو کانداروں سے لوہاو سینٹ خریدیں یا ہندو بھٹے والے سے اینٹیں خریدلیں۔(ج)ریل گاڑی میں اپنااور اپنے اسیاب کا کراریہ دے دیا جائے۔(د) خط و کتابت کے لئے ڈاک خانہ سے عکٹ لفافے اور خطوط وغیرہ لئے جائیں۔ (ر) گور نمنٹ اسکول میں پچوں کی فیس دے دی جائے۔المستفتی نمبر ۱۹۲۵ صادق حبین صاحب (لود هیانه 'پنجاب)۱۹ شعبان ۱۸ سیاه م ۲۵ اکتوبر ۲ سواء

(١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ١>)

<sup>(</sup>٢) والظاهر أن الاباحة بقيد نيل المسلم الزيادة٬ وقد التزم الاصحاب في الدرس ان مراد هم في حل الربا والقمار ما اذا حصلت الزيادة للمسلم نظراً الى العلة وان كان اطلاق الجواب خلافه (رد المحتار ، فصل في الربا ٥/٦٨٠ ط ، سعيد) (٣) (ايضا بحواله سابق نمبر ١ ص ٩٥)

(جواب ٦٨) كيش سر شيفكيث اور دُاكنانه كاسود آپ اپني كام ميں لا سكتے ہيں كيونكه يه دُونوں صور تيں وہ ہيں۔ جن كى ذمه دار گور نمنٹ ہے اور گور نمنٹ كا فرہ حربيہ ہے۔ (الكين احتياط اور تقوىٰ يہ ہے كه بيار قم سود مختاجوں و بيہوں اور بيواؤں پر خرچ كى جائے۔ (۱) آپ نے جو مدات لكھيں ان ميں سے (الف 'ب' ج' د) تك توذاتى مصارف ہيں۔ "ر"ميں آپ مختاج پول كى فيس ميں دے سكتے ہيں وہ صدقہ ہے۔ (۱) محمر كفايت الله كان الله له ، د بلی

(١) مندوستان دار الحرب عياد ار الاسلام؟

(۲) ڈاکخانہ اور بینک سر کاری ہے سود لے لینا چاہئے

(سوال) ہندوستان دارالحرب ہیادارالاسلام ؟ اگر دارالحرب ہو تو کس طرح ہوسکتا ہے اگر دارالاسلام ہو تو پھراس کی صور تیں تحریز کریں ان دونوں صور توں میں ہے کون سی طرف بردے بردے علما کی جماعت ہوگئی ہے۔ اس کو بھی تحریر فرمائیں اگر پہلی صورت ہو تو سود کالین دین جو کہ سوسائٹی اور بینک میں ہوتا ہو قتی ہے۔ اس کو بھی تحریر فرمائیں اگر ہیلی صورت ہو تو سود کالین دین جو کہ سوسائٹی اور بینک میں ہوتا ہو اکہ کہاں تک جائز ہے۔ اس میں دفتری کام بوجہ مجبوری کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ المستفتی خمبر ۱۹۷۳ مرزا احمد حسین صاحب (گجرات) کا ٹھیاواڈ کا تعبان 9 ساتھ م تنو مبر سے ۱۹۳۳ ہو میں خرج کر دینا چاہئے۔ (جواب 7 میں ہو کے کام میں خرج کر دینا چاہئے۔ (''واک خانہ و بینک سرکاری سے سود لے لینا چاہئے۔ ('')ور بنظراحتیاط اس کور فاہ عام کے کام میں خرج کر دینا چاہئے۔ (''

بيبحول ہے سود لینے کا حکم

(سوال) انتخراج روپید که در پیجها ود بعت و جمع شود مع منافعه آن قبول کردن رواباشدیانه ؟المستفتی نمبر ۲۰۳۱م که انومبر پر ۱۲۰۳۳ رمضان ۳۵۱۱ رمضان ۳۵۱۱ هـ

(ترجمه) بینجوں میں جوروپیہ بطورامانت جمع کرایاجاتا ہے اس کو مع سود کے وصول کرناجائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ۷۰) رقم منافعہ یا سود بنجہا گر فتن نہ صرف جائز بلحہ ضروری است ۔ زیرا کہ اگر جمع کنندہ روپیہ رقم سود نگیر دبینک آں رقم را بمٹن مسیحی بدید و مشن بایس رقم ارتداد والحاد را نشوو نماد بدیس مسلمانان را لازم است کہ ایس رقوم منافع از بیجہاگر فتہ بہ بتامی و مساکین و بیوگان دہند۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دبلی۔ است کہ ایس دوصول کرنانہ صرف جائز ہے بلحہ ضروری ہے کیونکہ کہ اگر روپیہ جمع کرانے والاسود کی رقم نہ لے توبینک اس رقم کو عیسائی مشن کو دیدیتا ہے اور مشن اس رقم کو اینے مقاصد ارتداد والحاد

<sup>(</sup>١-٢-٢) (ايضاً بمطابق حواله سابقه نمبر ٢ ص ٦٥)

<sup>(</sup>٤) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ١١)

<sup>(</sup>٥) (ايضا محواله سابق نمبر ١ ص ٢٠)

<sup>(</sup>٦) ( ايضاً بمطابق حواله سابقه نمبر ٢ ص ٦٥ )

کی ترو تبج و ترقی میں صرف کر تاہے گیں مسلمانوں پر لازم ہے کہ بیٹھوں کے سود کی رقم کو بیٹھوں ہے وصول کر کے بتیموں اور مختاجوں اور بیواؤں کو دے دیں۔ <sup>(۱)</sup> محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

## بینک اور ڈاکخانہ ہے سود کی رقم لے لینی چاہئے

(سوال) ہندہ کا کچھ روپیہ ڈاک خانہ کے سیونگ بینک اور کچھ پنجاب نیشنل بینک میں جمع ہےان ہر دوروپے کا منافعہ سود ڈاک خانہ وہینک سے لینے کے متعلق شرعاً جناب کا کیافتویٰ ہے۔المستفتی نمبر ۲۰۸۳ سر دار عبدالجبار خال(ڈیرہ اساعیل خان)۳اذیقعدہ ۱۳۵۶ ھے ۲اجنوری ۱۹۳۸ء

(جواب ۷۱) بینک اور ڈاک خانہ ہے سود کی رقم لے کیجئے اور خود مدارس اسلامیہ کو طلبہ کے لئے دے د يجئے يا تيبموں اور بيواؤن كو ديد يجئے۔ (۲) محمد كفايت الله كان الله له 'د ملى

## سودی رقم مساکین میں تقسیم کی جائے

(سوال) سود جوبینک یااور کسی فنڈ میں سے ملے لینادرست ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۴۴۰۴ نبی یار خال فيض آباد\_ سرجب عره ساه ۳۰ اگت ۱۹۳۸

(جواب ۷۲) بینک ہے سود لیکر مساکین ویتامی وہیو گان کودے دینا چاہئے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

## سخت مجبوری کی وجہ سے سود لینا

(سوال) ڈاکخانہ یابینک ہے سود لیناخواہ بصورت فاقہ یااشد ضرورت کی بناء پر کہیں روپیہ یا جنس نہ ملنے پر کھیت بازیور خواہ دیگر اشیاء کو گرویار ہن کر کے اس پر روپیہ لیناسود دینا کیسا ہے اور وہ کو نسی صور ت ہے جس میں شرع نے جان بچانے کے لئے سود کھانے کی اجازت دی ہے۔ المستفتی نمبر ۲۴۸۴ حافظ محمد رفيق الدين صاحب ، پينه ٢٥ صفر ٨٥ ساره ١١١٧ الريل و ١٩٣٠ء

(جواب ۷۳) بینک یاڈا کخانہ سے سود لے کر فقیر کو تقسیم کردیاجائے۔ <sup>(۳)</sup>جب تین فاقہ ہوجائیں اور سوائے حرام کے کوئی حلال چیز میسر نہ ہو سکے توحرام کااستعال جائز ہو تاہے۔<sup>(۵)</sup> محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د ہلی

### سود لینے کی غرض سے روپیہ جمع کراناناجائزہے (اخبارا بخمعیة مور خه ۲ فروری ۱۹۲۷ء)

(سوال) ڈاکخانہ یاکسی دوسری الی کمپنیاں جو کہ سودی کاروبار کرتی ہیں ان میں سود لینے کی غرض سے روپیہ جمع كروا كيت بين يا نهيس ؟اوراگر جمع هو تو اس پر سود ليناچا ميئي يا نهيس؟

<sup>(</sup>١-٢-٣-٤) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ ص ٦٥ ) (٥) قال تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه (پ ١٤ سورة نحل آيت ١١٥)

(جواب ۷٤) ڈاکخانہ یا کسی دوسری الی کمپنی میں جوسودی کاروبار کرتی ہے سود لینے کی غرض ہے روپیہ جمع کرنا نہیں چاہئے۔ لیکن جمع شدہ روپ کا سود ڈاک خانہ یا کسی سرکاری کمپنی میں چھوڑنا بھی نہیں چاہئے۔ کیونکہ ان کے پاس چھوڑ دینے کی صورت میں وہ مسیحی مشنری کو دے دیاجا تا ہے اور اس کے ذریعہ سے اسلام کے خلاف مسیحیت کی تبلیغ واشاعت کی جاتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان سے لے کرکسی خیر اتی فنڈ میں خرج خلاف مسیحیت کی تبلیغ واشاعت کی جاتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان سے لے کرکسی خیر اتی فنڈ میں خرج کے دیاجائے۔ (۱) محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

#### سودی رقم کو مصیبت زدہ مسلمانوں کے مقدمات پر خرج کرنا (اخبارالجمعیة مورخه ۱۸اپریل کے 19۲ء)

(سوال ) ایک مسلمان کے پاس بینک کے سود کی رقم ہےوہ کیااس رقم کواندور کے مصیبت زدہ مسلمانوں کی اعانت اور پیروی میں صرف کر سکتاہے ؟

(جواب ۷۵) ہاں اس شخص کیلئے جائز ہے کہ وہ بینک سے سود کی رقم وصول کر کے مصیبت زدہ مسلمانوں کے مقد مات کی پیروی اور ان کے مظلوم پیماندگان کی امداد میں خرچ کردے۔ (۲) محمد کفایت اللہ غفر لہ، دبلی

## ڈاکخانہ کیش سر ٹیفکیٹ خرید کراس پر سود لینے کا تھم (الجمعیة مورجہ ۲ تتبر کے <u>۹۲</u>)

(سوال) ڈاکخانہ کے "کیش سرٹیفکیٹ"خریدنادرست ہے پانٹیں؟ پیرٹیفکیٹ نقداداکرنے پرملتے میں اور پھرپانچ برس گزرنے پر بیرٹیفکیٹ ڈاکخانہ کوواپس کریں تو نقد خریدار کومل جاتے ہیں۔ پیزائد سود میں داخل ہے یانہیں؟

(جواب ٧٦) سود لینے کی نیت ہے ڈاکنانہ کے کیش سر ٹیفکیٹ خرید ناجائز نہیں۔ (۳) ہاں جو خرید لئے ہوں ان کی وعدہ شدہ پوری رقم وصول کرلی جائے اور اپنی اصل رقم خودر کھ کرزائدر قم کسی رفاہ عام کے قومی کام میں دیدی جائے۔ (۳) محمد کفایت اللہ غفر له'

#### بینک میں سودی رقم نہ چھوڑی جائے (الجمعیة مور نے ۲ ستبر کے ۱۹۲۶)

(سوال) میرایچھ روپیہ بینک میں جمع تھا بینک کے سالانہ کاغذات حساب سے پتہ چلاکہ اس میں بینک نے سود بھی جوڑدیا ہے میں نے قرب وجوار کے عالموں سے دریافت کیا توانہوں نے اس کالینا قطعاً حرام بتایا مگر حضور کافتوی اخبار الجمعیۃ مور خہ ۱۸ الریل کے 19 ء نظر سے گزراکہ بینک کے جمع کر دورو پے کاسود لینا جائز

<sup>(</sup>١-٢-١) (ايضاً بحو اله سابق نمبر ٢ ص ٩٥)

٣) (قرآن پاک میں بُ احل الله البيع و حرّم الربوا ( پ ٣ سورة بقرة آية ٥ ٧٧)

ہے اب ہم سخت تشویش میں ہیں؟

رجواب ۷۷) سودلینادینا پیشک حرام ہے۔ سود کی حرمت احکام اسلامیہ بین سے ان احکام بین داخل ہے جو بینی اور منصوص ہیں اور الیے بیعوں میں روپیہ جع کرناجو سود کی کاروبار کرتے ہیں حرام ہے۔ (''جس شخص نے روپیہ داخل کیا ہے ایک حرمت کا ارتکاب تو وہ کرچکا ہے اب بینک ہے تو اس کے روپ کا سوال اس حیثیت ہے نہیں کہ سود حرام ہے بلعہ اس حیثیت ہے کہ بینک نے تو اس کے روپ کا سود اپنے کا عذات میں اس کے حساب میں درج کیاوار نگالا ہے آگر بین نے تو دو صود کا روپار کوا ہے روپ کا سود اپنے مسجوت کے میں اس کے حساب میں سود کا لگیا جانا۔ دوسر سے یہ کہ اس کے روپ کے سود سے مسجوت کی تبلیغ مسجوت کی اس اور اس کے حساب میں سود کا لگیا جانا۔ دوسر سے یہ کہ اس کے روپ کے سود سے مسجوت کی تبلیغ مون الله اور اس کے حساب میں سود کا لگیا جانا۔ دوسر سے یہ کہ جمع شدہ روپ کے سود سے مسجوت کی تبلیغ مون الله جائے اور داخل شدہ روپیہ نگال لیا جائے اور دوسر سے گناہ سے کہ بینک میں روپیہ داخل نہ کیا جائے اور داخل شدہ روپیہ نگال لیا جائے اور دوسر سے گناہ میں دے دیا جائے گیا ہودینک سے وصول کر کے کسی قوی رفاہ میں یہ کہ جو لوگ بیندو میان کو دار الحرب قرار دیے ہیں وہ کفار حربین سے سود لینے کو جائز سمجھتے ہیں مطمئن نہیں ہے ہیں آپ کو بین مشورہ دول گا کہ بینک میں ایج میں اپنے کا سود نہ چھوڑ گئے بینک سے وصول کر کے کسی قوی رفاہ عام کے کام میں دے دیجئ تا کہ آپ کے دوپ کے مسجوت کی تبلیغ اور اسلام کی تا گئی کا مطمئن نہیں ہے میں آپ کو بین مشورہ دول گا کہ بینک میں اپنے مسجوت کی تبلیغ اور اسلام کی تا گئی کا کام نہ لیا جا سے دی کی تبلیغ اور اسلام کی تا گئی کا کام نہ کی جو کو گاہیت اللہ کان اللہ له'

کیامسجد کی رقم پر ملنے والا**سود سجد کے ٹیکسوں میں** دیناجائز ہے؟ (الجمعیة مور خدیکم فروری ۱۹۳۵ء)

(سوال) چھوٹا شملہ میں ایک مبجد ہے چند مکانات اور دکا نیں اس کی ملکیت ہیں جن ہے آج کل تقریباً ہرار روپے سال کی آمدنی ہوتی ہے اور اوسط خرج سات روپے سالانہ ہے 171ء میں اس مبجد کے انتظام اور حساب و کتاب کے متعلق مقدمہ بازی ہوئی جس پر عدالت نے فیصلہ کیا کہ مسجد کا انتظام ایک سمیٹی کے ہرد ہو فیصلہ عدالت کی روہے لازم ہے کہ یہ سمجد کا روپیہ ایک بینک میں رکھے چنانچہ عرصے ہے مبجد کا روپیہ لائیڈ زبینک میں ہے۔ گزشتہ سالوں میں روپیہ ممد چلت حساب تھاجس میں ہزار روپے ہم رقم پر سود نہیں آتا بچھلے سال یہ حساب سیونگز (بچت) بینک میں رکھا گیا ہے جس پر سال رواں میں مبلغ نوروپ تین آنے سود آیا ہے۔ اور آئندہ بھی آتا رہے گا یہ سود کاروپیہ مبجد کے فیکسوں میں دیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ مسجد نہیں و مندر جہ ذیل فیکس میونیل کمیٹی شملہ کواداکر نے پڑتے ہیں :

<sup>(</sup>١) (قرآن پاک يس إحاحل الله البيع و حره الربوا ( پ ٣ سورة بقرة آيت ٥ ٧٧)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٥٦)

تة زمینی تیکس سلی واٹر ٹیکس ملے باؤٹ ٹیکس طلع ' (جواب ۷۸) اس رقم کا سودبینک سے وصول کرکے ہاؤٹ ٹیکس اور نة زمینی ٹیکس میں دیا جا سکتا ہے۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ له'

## دوسر اباب پیمیه کرانا

زندگی کاپیمه کراناناجائزے

(سوال) زندگی کاپیمه کراناکیها یې ؟ المستفتی نمبر ۱۱۴ ابایو محدرشید خان قرد لباغ د بلی ۲۶رجب ۱<u>۳۵۲ او ۲</u>۱ نومبر ۱۹۳۳ اع

(جواب ٧٩) زندگی کاپیمه کرانا جائز شیس-<sup>(۱)</sup>محمه کفایت الله کان الله له

(1)واضح ہو کہ مروجہ ہمہ کی تین قشمیں ہیں(1) ہمہ زندگی کی شکل میہ ہوتی ہے کہ ہمہ کمپنی اپنے ڈاکٹر کے ذریعے ہمہ کے طالب کا معائنہ کراتی ہے اور ڈاکٹراس کی جسمانی حالت دیکھ کراندازہ کر تاہے کہ اگر کوئی ناگھانی آفت پیش نہ آئے تو یہ شخص اتنے سال مثلا ۲۰ سال زندہ رہ سکتا ہے ڈاکٹر کی رپورٹ پر کمپنی میں سال کے لئے اس کی زندگی کا پیمہ کر لیتی ہے جس کا مطلب یہ ہو تا ہے کہ پیمہ کے لئے ایک رقم مابین طالب وتمپنی مقرر ہو جاتی ہے جو قسطوں کے ذریعے ہمہ دار کمپنی کوادا کر تاریخا ہے اور ایک معینہ بیدت میں جبوہ رقم پوری ادا کر دیتا ہے تو پیمہ مکمل ہو جاتا ہے اب اس کے بعد اگر ہمہ دارا تنی مدت کے بعد انتقال کر جاتا ہے جس کا ندازہ کمپنی کے ڈاکٹر نے لگایا تھا تو کمپنی اس نے بسماندگان میں ہے جس کو بھی نامز د کرے اس کویا نامز ونہ کرنے کی صورت میں میت کے قانونی دارشہ کووہ جمع شدہ رقم مع چھے مزید ر قم کے جس کوپولس کہتے ہیں مکمشت اداکر دیتی ہے اور اگر وہ مدت نذ کورے پہلے مر جائے خواہ طبعی موت یا کی حادثہ وغیر ہ ہے تو بھی کمپنی ایں کے پسماندگان کو حسب تفصیل بالا پوری رقم مع کچھ زائد پر قم کے اداکرتی ہے مگر اس صورت میں شرح منافع زائد ہوتی ہے ادراگر وو تھخص مدت مذکور کے بعد بھی زندہ رہے تواس صورت میں بھی اے رقم مع اضافہ ملتی ہے مگر شرح منافع کم جو تی ہے۔ یمہ کی دوسری قشم کانام ہےاشیاء کا بیمہ: ان دونوں میں یہ فرق ہو تاہے کہ وہ خطرہ جس سے بیسمہ کرایاجا تاہے آگروہ پیش نہ آیا توزند کی کے یمہ میں رقم واپس مل جاتی ہے 'اشیاء کے بیمہ میں دور قم واپس شیں ملتی بلحدوہ رقم ڈوب جاتی ہے (۳) تیسری قشم فرمہ داریوں کا بیمہ ہے اس میں ہر قشم کے ہر جاند بچد کی تعلیم اور شادیوں وغیر ہ کے خرج کا پیمہ ہو تاہے پیمہ کمپنی ان کا موں کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یمہ کاشر عی حکم : یمہ زندگی کے عدم جواز میں تو کوئی شبہ ہی ضمیں کیونکہ اس میں سوداور غررے سود تو ظاہر ہےاور غرر (دھوکہ )اش لئے ہے کہ اگر قسطیں اواکرنی روک دے تواداشدہ تسطیں بھی ڈوب جاتی ہیں لہذا یہ فاسد در فاسد ہے (۲)اشیا کا بیمہ اس لیے ناجائز ہے کہ اس پر قمار کی تعریف صادق آتی ہے کہ یا تو ہمہ دار نے جور قم بھری ہے وہ بھی گئی یا پھروہ رقم آپنے ساتھ اور رقم بھی لے آئے گی (۳)ذ مہ داریوں کے ہمہ کے ناجائز ہونے کی بھی نہی وجہ ہے الحاصل ہے کہ ہمہ کا کاروبار سوداور قمار پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے قال الله تعالمیٰ یا ايها الذين آمنو اتقو الله و ذرو مابقي من الربو الخ وقال تعليٰ: انما الخمر والميسر والانصاب والا ز لام رجس من عمل الشيطان النح وفي الحديث ، لعن رسول الله على آكل الربا و مؤكله و شاهده و كاتبه ، حضرت مفتى ساحب إسبات عين ان علاء کا قول لیاہے جو دار الحرب میں جواز رہائے قائل ہیں لیکن دوسری طرف بہت ہے اکابر علائے ہند کا قول عدم جواز کا ہے خود حضرت مفتی صاحب بھی اپنے اس قول ہے رجوع کر چکے ہیں ص ۵ / ۸ کفایۃ المفتی جس کی تفصیل پچھلے ابواب میں گزر چکی ہے۔ (نوٹ) ہمہ کے مشکتے میں نیمی تفصیل آخرباب تک چلے گی ہم مزید حوالے نہیں دیں گے ای تفصیل پراکتفاء کیاجا تاہے آگے ہر مسئلے میں آخر باب تك صرف اى صفح كاحواله دياجائ كا آخرباب تك بدر مز استعال مو كا (ايضاً بمطابق حواله سابق الص ٨٣)

## كيا جان ومال كايمه كرانا جائز ٢٠

(سوال) جان مال کایمه کرانا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر اِ۳۵ حاجی مثین احمد بن حاجی رشید احمد کشمیری در مازه دیلی ۵ ذی الحجه ۳۵ سام اسلام ۱۲ مارچ ۱۹۳۶ء

(جواب ۸۰) یمه ایک قشم کا قمار ہے اس لئے ناجائز ہے ہاں خالص حربی کا فروں کی تمپنی ہواور اس سے مسلمان فائد ہ اٹھالیس تو دار الحرب ہونے کی بناپر مباح ہو سکتا ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

شادي فنڈاور پیمہ کا تھم

(سوال) شادی فنڈ جائز ہے یا نہیں جس میں چو تھا چھٹایا آٹھوال حصہ زیادہ دیا جا تا ہے زندگی کا پیمہ جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۴۵۸ مولانا فضل احمد (حیدر آباد سندھ) ۱۳ محرم ۳۵۳اھ مطابق ۱۱۸ پریل

e19 ma

معنوں (جواب ۸۱) شادی فنڈ کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں زندگی کا ہمہ کرانادراصل تو ناجائز ہے لیکن دارالحرب کے اصول پر کفار حربین سے کوئی نفع حاصل کرنامباح ہے۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لیہ'

### و كان اور كار خانه كايممه كرانا

(سوال) بیمه سمینی سے اپنی د کان یا کارخانہ کا بیمه کراناشر عاور ست ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۷ سمایو محمد عبدالجبار (رنگون) •اصفر سم سیاھ ۱۹۳۳ء محمد عبدالجبار (رنگون) •اصفر سم سیاھ ۱۹۳۳ء

(جواب ۸۲) یمه کمپنیوں نے دکانوں کارخانوں عمرول کا یمه کرانا دراصل تونا جائز ہے کیونکہ یمه ربااور قمار پر مشتمل ہو تاہے اور بید دونوں ناجائز ہیں لیکن دارالحرب کے مسئلے کے لحاظ سے اس میں گنجائش ہے۔ (جواب ۸۳) احتیاط اور تقویٰ بیہ ہے کہ یمه سے احتراز کیا جائے اور اگر کوئی شخص ہندوستان کے دار الحرب ہونے کی بنا پر یمه کرالے تو اس پر کوئی سخت حکم نہیں دیا جاسکتا۔ محمد کفایت اللہ' اا جمادی الاول سے سے ۱۳۵۳ است ۱۳۵۹ء

#### ہندوستان میں پیمیہ کرانا

<sup>(</sup>١) ايضاً بحولاه آئنده نمبر ١ ص ٨٥)

ہزار چار سوروپ تقریباً داکرے گی۔ یعنی بیس سال میں منطی سی قیم کیکر بعطانی اواکرے گی۔ بیس اس حساب سے بیس سال کا پیمه کرانے والے بیس سال کا پیمه کرانے والے بیس سال کا پیمه کرانے والا بیس سال کے اندر فوت ہوگیا تو جتنے روپے کا پیمه کرایا ہے مثلاً بیس ہزار کا کرایا تو بیس ہزار اور اس پر جتنے سال کے اندر فوت ہوگیا تو جتنے روپے کا پیمه کرایا ہے مثلاً بیس ہزار کا کرایا تو بیس ہزار اور اس پر جتنے سال گزرے ہوں گے اتنے سال کا منافع جو اوپر لکھا ہے بیس روپ سے پیم فی ہزار سالانہ کے حساب سے جوڑ کردے دے گی بیس ارشاد ہو کہ اس طرح کا پیمه کرانا شرعاً جائز ہے بیانا جائز ؟

زیدنے کچھ ہرئ نہ سمجھ کر پیمہ کرایا جس کوایک سال کی مدت گزر نچکی ہے اور ایک سال کاروپیہ مفصلہ بالا پیمہ کمپنی کوادا کر چکا ہے۔ بیمہ کمپنی کا قانون ہے کہ اگر پیمہ کرانے والا تین سال کے اندر خودا پنی طرف سے معاہدہ توڑدے اور سالانہ واجب الادار قم ادانہ کرے تو ہیمہ کمپنی اس کوبالکل پچھ نہیں دے گی۔ حتی کہ اس کا دیا ہوا روپیہ بھی اس کوواپس نہ مل سکے گاپس اگر شرعاً پیمہ کرانا جائز ہو تواب زید کیا کرے۔ میں مند مار سے گاپس اگر شرعاً پیمہ کرانا جائز ہو تواب زید کیا کرے۔

واضح ہو کہ ہمہ کرانے والابطور حصہ داری کے ہمہ کمپنی میں شریک نہیں ہو تابلحہ سوال کے مطابق اپنا روپیہ کمپنی میں جمع کر تارہتا ہے۔ جس کو ہمہ کمپنی اپنے یہاں قرض میں درج نہیں کرتی بلحہ اپنے قانون کے مطابق عمل کرتی ہے جیسا کہ سوال میں عرض کیا گیاہے۔

یمہ کرانے والوں کا جوروپیہ کمپنی میں جمع ہوتا ہے اس کو پہمہ کمپنی دوسرے کا موں میں لگاتی ہے اور اس سے لغع حاصل کرتی ہے لیکن پیمہ کرانے والوں کوالن دوسرے کا موں کے نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یمہ کمپنی اپنے قانون کے مطابق ہر سال پیمہ کرانے والوں ہے مقررہ رقم لیتی رہتی ہے۔ اور پیمہ کرانے والا جب بھی مرجائے خواہ معاملہ ہونے کے ایک ہی دن بعد تووہ کمپنی اپنے قانون کے مطابق بیس ہزار روپیہ مع منافعہ پیمہ کرانے والے کے وریڈ کو اداکرے گی لیکن اس کے ساتھ پیمہ کرانے والوں کا جمع کیا ہواروپیہ والیس نہیں ملتاخواہ ایک سال کا ہویا زیادہ کا ہیمہ کمپنی کے سب ارکان کا فربیں مسلمان کوئی بھی نہیں ہندوستان میں بیمہ کمپنی دو ہیں ایک یوروپین دوسری ہندو۔

دریافت طلب بیہ امر ہے کہ بر مایا ہندوستان کے دوسر ہے صوبوں میں شرعاً پیمہ کرانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۹۲ داؤد ہاشم یوسف (رنگون) ۲۳ رجب سم ۱۳۵ اکتوبر ۱۹۳۵ء (جواب ۸۴) ہندوستان کے دار الحرب ہونے میں چونکہ اختلاف ہے اس لئے جولوگ اے دار الحرب سیس کہتے وہ پیمہ کو حرام کہتے ہیں۔ مگر پیمہ کرانے کی ابتداء وبقاء ہندوستان کے دار الحرب ہونے کی نقد پر پر شخبائش ہے۔ کیونکہ دار الحرب میں غیر مسلموں سے عذر کے بغیر باقی تمام طرق سے ان کی رضامندی کے ساتھ مال وصول کرنا جائز ہے۔ محمد گفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

زندگی کا پیمه کرانااور شادی فنڈ کا حکم!

(سوال) (۱) زندگی کا پیمه کرانا کیما ہے؟ (۲) شادی فنڈ کے لئے ایجنٹ ترغیب دے رہے ہیں کہ پڑوں کے ناموں سے ایک روپید ماہوار جمع کرتے رہو۔ دوسال میں جب شادی کروگے تو کافی رقم مل جائے گی۔ المستفتی نمبر ۲۴ کورمحرصاحب ہیڈماسٹر جونڈلہ ضلع کرنال' اذیقعدہ ۱۳۵۳ھ اافروری ۱<u>۳۳۱</u>ء (جواب ۸۵) یممہ کی اصل حقیقت تو قمار اور ربواپر مشتمل ہے مگر ہندوستان کے دار الحرب ہونے کی بناپراگر کوئی کرلے تو گنجائش ہے اگر چہ احتیاط ترک میں ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۲) اس کا بھی وہی حکم ہے۔ مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

انشورنس کے متعلق ایک فتویٰ کی وضاحت

(سوال) پراونشل یونین انشورنس لمیٹڈ ہیڈ آفس نیود ہلی کی طرف سے پوسٹر شائع کئے گئے ہیں جس میں زندگی کا پیمہ کرانے کے محاس دکھلائے گئے ہیں اور ظاہر کیا گیا ہے کہ حال میں مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب اور خواجہ حسن نظامی نے ایک فتوکی صادر فرمایا ہے جس کی روسے علاوہ اسلامی حکومتوں کے پیمہ کرانا جائز قرار دیا ہے۔ کیافی الحقیقت آنجناب کی طرف سے کوئی ایسافتوکی صادر فرمایا گیا ہے۔ آگر فرمایا گیا ہے تو اس جواز کے دلائل ہیان فرمائیں تاکہ ہمیں اطمینان ہو۔المستفتی نمبر ۸۱۲ محمد آل نبی خان (صلع آرہ) ۲۰ ذی الحجہ سم ۲۰ الے جمطابی ۱۵ الرچ ۱۳۹۶ء

(جواب ۸۱) انشورنس (ہمہ) کے متعلق جو فتوی میں نے لکھا ہوہ یہ تھا کہ ہمہ اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے ناجائز اور حرام ہے کیو نکہ وہ ربوااور قمار پر مشمل ہے۔ (۱) لیکن جولوگ ہندوستان کے دار الحرب ہونے کی بناپر یمال عقود ربویہ کو جائز سمجھتے ہیں اگر وہ اس وجہ سے ہمہ کمپنی کے ذریعہ کچھ منافع حاصل کرلیں توان کے لئے گنجائش ہے۔ یعنی دار الحرب میں فقہانے عقود ربویہ وقماریہ کو مباح قرار دیاہے (۱) اور ہر قسم کا معاملہ جو عذر و خیانت نہ ہواس کے ذریعے سے اکتباب مال کی اجازت دی ہے اس بنا پر جولوگ ہمہ کرائیں ان کے عمل کو حرام کہنے ہے ہم کو احتراز کرنا چاہئے۔ میں نے ہمہ کرانے کی تر غیب یا شخسین نہیں کی ہے۔ گئی ہو تھیا نے اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

پڑوسی کی طرف سے نقصان کا خطرہ ہو تو پیمہ کرانے کا حکم (سوال) (۱) ایک شخص پیمہ کراتا ہے اس غرض ہے کہ میں آگ لگا کر فائدہ اٹھاؤں بابر ابر میں سے لگے تو فائدہ اٹھاؤں اس نیت سے پیمہ کرانا کیسا ہے۔اب برابر والاد کا ندار کیا کرے ؟(۲) دکا ندار کا پیمہ ہے مال کا اور برابر والے کو اندیشہ ہے کہ وہ آگ لگائے گا تواب وہ برابر والا پیمہ کرائے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ٤٩٩

 <sup>(</sup>١) قد يكون للتاجر شريك حربي في بلاد الحرب فيعقد شريكه هذا العقد مع صاحب السوكره في بلادهم و ياخذ منه بدل المالك و يرسع الى التاجر فالظاهر ان هذا يحل للتاجر اخذه لان العقد الفاسد جرى بينهم في بلاد الحرب (رد المحتار 'كتاب المستامن' مطلب مهم فيما تفعله التجارة من دفع ما يسمى سوكره ٤٧/٤ ط، سعيد)

<sup>(</sup>نوٹ) اس ند کورہ مسئلے پر میں ایک حوالہ آخر باب تک آئے گاہم ہر صفح پر ند کورہ مسئلہ کے لئے حوالہ کی عبارت درج نہیں کریں گے بلعہ صرف ای صفحے کاحوالہ دیں گے (ص ۸۵ حواللہ نصبو ۱)

<sup>(</sup>٢) (ايضا بحواله سابق نمبر ١ ص٨٢)

<sup>(</sup>٣) ( ايضاً بحو اله سابق نمبر ١)ص

حافظ عبداللطيف ايندُ سنز صدربازار دبلي ١٠ ربيح الاول ١٥٥ ساهم عم هولائي ٢ ساواء (جواب ۸۷) یمه اصل حقیقت کے لحاظ ہے تو ناجا زئے "اور کے اس کے ساتھ نیپر نیتی شامل ہو کہ آگ لگا کر کمپنی ہے روپہیہ و صول کریں گے تواور بھی سخت گناہ ہو جاتا ہے اور آگ قصدالگانااور دوسر ول کو نقصان پہنجاناشدید گناہ ہے '''ابیا۔ رو پیہ بھی حرام اور پیہ فعل بھی حرام ہے۔ ﴿یَهْ شَخْصِ اس امر کاخوف کر ہے کہ اس کا پڑو تی بدنیتی ہے اپنی د کان میں آ گ لگائے گاور اس کا نظن غالب ہواوریہ شخص اپنی د کان وہاں ہے منتقل نہ کریسکے توالیم مجبوری کے عالم میں اس کو پیمہ کرالینے کی گنجائش ہے <sup>(۲)</sup>اور اگریڑو سی گی بدنیتی کی بدولت یااور کسی انفاقی وجہ ہے اس کی د کان جل جائے تو پیمہ کمپنی ہے بیے پیمہ کی رقم وصول کر سکتا ہے ا محمر كفايت الله كان الله له

دارالحرب اور دارالا سلام میں یمیہ کرانے کا حکم

(سوال) (۱)دارالجرباوردارالا ملام میں پیمه کرانے کاشر عی حکم کیاہے ؟(۲) جنوبی افریقه میں مسلمانوں کومال و جان کا پیمے کینے کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے ؟ کیونکہ یہاں پر دار الاسلام ہونے کاادنی شائبہ بھی نہیں پایا جا تاا کثر او قامنہ مال و دولت اور گاہ گاہ جان کا بھی خطرہ رہتا ہے جیسا کہ حال ہی میں ہماری د کا نیس کہ جس میں تقریباً پانچ جچے ہزار پاؤنڈ کا مال تھا دونوں و کانوں کو کسی دستمن نے جذبہ حسدے متاثر ہو کر رات کے وفت جلا کرخاک کردیا توالی حالت میں ہمہ لیاجا سکتا ہیں؟ (۳) مسلمانوں کو ہمہ کمپنی قائم کر کے اسے نفع حاصل کر ناشر بعت کی روہے کیسا ہے ؟ (۴) پیمہ کمپنیوں کے ایجنٹ کے طور پر کام کر کے اس پر جو مکیشن ملے اس کا حاصل کرنا کیسا ہے ؟ مثلاً ہیمہ کمپنی کو اگر یکصد پاؤنڈ پیدا کردیں تووہ کمپنی اس پر تیس پاؤنڈ کمیشن کے دیتی ہے۔ بیر رقم لینا کیسا ہے اور بیمہ کمپنی کی ایجنسی کا کیا تھم ہے ؟ (۵) حال ہی میں یہاں کی سر کار نے پیمہ کا جبری قانون نافذ کیا ہے کہ ہر ایک فرد ملازم کواپنی جان کا پیمہ کر انا قانوناً ضروری ہے اس کی صورت یہ ہے کہ جولوگ ملازم پبیٹہ ہیںان کا پیمہ ان کے سیٹھ کے ذمہ ہو تاہے۔اس طرح ہرایک ملازم کواپنی جان کا یمہ لینا ضروری کر دیا گیا ہے اس طرح کے ہمہ کا کیا حکم ہے ؟ (٦) اس طرح مسلمانوں کے لاکھوں بونڈ سالانہ پیمیہ کمپنیوں کے خزانہ میں داخل ہوتے ہیں اس حالت میں ان کمپنیوں ہے پیمیہ کی قیمت ادا کرنے پر جو تمیین وصول ہوا : و 'من کالینا کیسا ہے مثلاً کوئی ہیمہ کمپنی کو دو صدیاؤنڈ ہیمہ کے اداکر تاہے تواس پراس کوواپس ساٹھ پاؤنڈیا کم وہیش جو ملتے ہیں کمیشن کے تواس کا کیا حکم ہے؟ بینوا توجروا المستفتی نمبر ۱۰۰۲ مولانا ادر لیں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل' ۲۷ربیخ الاول ۱۹۵ ساھ م ۸ اجون ۲ سواء

(جواب ۸۸) دارالحرب میں معاملات ربوبیہ و قمار کے ذریعے سے مسلمانوں کو کفارہے فائدہ حاصل کر لینا جائزے پیمہ بھی رپوااور قمار پر مشتمل ہو تاہےاور اس میں کوئی جبروعذر نہیں اس لئے آگر مسلمان ہمہ کے

 <sup>(</sup>۱) (ایضاً بحواله سابق نمبر ۱ ص۸۹)
 (۲) یو تکدر حول الله علی کافرمانت " المؤمن من المنه الناس علی دمانهم و اعوالهم (ترمذی ۲/۹ و ط سعید)
 (۳) قال تعالیٰ فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم (پ ۲ سورة مائده آیت ۲)

ذریعے سے کفار سے پچھ فائدہ حاصل کرلیں تواس میں مضائقہ نہیں۔ (اگر ہمہ کمپنی قائم کرنے میں مسلمانوں کو فائدہ ہو تا ہو یعنی کفار سے پچھ رقم مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہو تو یہ بھی جائز ہوگا اس طرح کفار کی ہمہ کمپنی ہے کمیشن لینے کا بھی حکم ہے دارالحرب کے مسلمانوں کو آپس میں سودو قمار کے معاملات کرنا مکروہ ہے۔ (")محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

یمه کمپنی ہے نفع حاصل کرنے کا حکم

(سوال) لا ئف انشورنس یا که زندگی کائیمه کرانا جائزے یا که نهیں شر انطابیمه کمپنی مثلاً ہیں سال کے لئے مبلغ ایک ہزار روپے کا ہمه کرایا تو ہم کو بچاس روپے سالانه ادا کرنا پڑے گامدت ہمہ ختم ہونے پر کمپنی ہم کو ایک ہزار روپے ہیمه کااوراس کے ساتھ میں ہیس ہرس کا نفع جو کہ کمپنی اس روپیه میں تجارت کرتی ہے دے۔
گی(۲) آج ہمه کرایا اور صرف ایک قبط بچاس روپیه کی ادا کی اور دو تین ماہ ہے بعد پیام موت آگیا ایک صورت میں کمپنی ہارہے ور ثاؤں کو کل ہمه کی رقم فوراً ادا کردے گی۔المستفتی نمبر ۱۳۲ احاجی عبداللہ صاحب (سمی) ساریح الثانی ۵ کی ساج م ۴ جو لائی ۱۳۹ ء

(جواب ۸۹) یمه کی حقیقت ربوالور قبار پر مشمل ہاں گئے یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے توناجائز ہے (ایکن ہندوستان کے دار الحرب ہونے کے خیال ہے آگر کوئی مسلمان ممپنی سے پچھ فائدہ حاصل کرلے تو گنجائش ہے تاہم احتیاط اس سے بچے میں ہی ہے۔ (ایک محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'وہلی (جو اب دیگر) (المستفتی نمبر ۲۰۱۱) یمه 'ربوالور قمار پر مشمل ہوئی مسلم وغیر مسلم شرکاء سے مرکب ہوتی ہیں اس لئے مسلمانوں کو پیمہ کرانے کی اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ (ایک مسلمانوں کو پیمہ کرانے کی اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ (ایک مسلمانوں کو پیمہ کرانے کی اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ (ایک مسلمانوں کو پیمہ کرانے کی اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ (ایک مسلمانوں کو پیمہ کرانے کی اجازت دینے کی کوئی شرورت نہیں۔ (ایک مسلمانوں کو پیمہ کرانے کی اجازت دینے کی کوئی شرورت نہیں۔ (ایک کان اللہ له

تنگ دستی اور غربت سے بچنے کے لئے ہمہ کرانا

(سوال) ایک شخص مقروض اور صاحب جائیداد ہواور پکامسلمان ہو اور بیک وقت صاحب اولاد بھی ہو کیاوہ اپنی زندگی کا پیمہ ننگ دستی سے چھٹے کے لئے اور اولاد کو غربت کی لعنت سے بچانے کے لئے کر اسکتا ہے اور اگروہ مقروض نہ بھی ہو کیا تب بھی پیمہ دو قتم کے ہوتے ہیں ایک وہ جس میں منافع ملتا ہے اور ایک بغیر منافع کا؟ المستفتی نمبر کے ۱۱ اسرار علی (سمبینہ) ۱۲ جمادی الاول ۵۵ سیاھ م ۱۵ اگست ۱۹۳۱ء

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٥)

 <sup>(</sup>۲) ولا ربابین حربی و مسلم و فی رد المحتار ٔ احترز بالحربی عن المسلم الا صلی والذمی و كذا عن المسلم الحربی اذا
 ها جرالینا ثم عاد الیهم فانه لیس للمسلم ان یرابی معه اتفاقاً ( درمختار ٔ باب الربا ٬ ۵/ ۱۸۲ ط، سعید )

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله سابق نهبر ١ ص ٨٢)

<sup>( ؛ ) (</sup> ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٥٨ )

<sup>(</sup>٥) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٢)

(جواب ، ۹) یمه بغیر منافع بھی ہوجب بھی قمارے خالی نہیں یعنی یہ شرط تولازمی ہوتی ہے کہ اگر یمه کر آنے والا ایک دو قسطیں ادا کرنے کے بعد مرجائے تو یمه کی پوری رقم (مثلاً دوہز ارروپید) اس کے وار تول کو کمپنی دے گی اگر چہ مرنے والے نے ابھی سو بچاس ہی ادا کئے تھے اس لئے اس عمل میں شرکت کی کوئی شرکت کی کوئی

## لا نُف انشورنس كالحكم

(سوال) مورخہ ۲۹ مئی ۲<u>۹۹۱</u>ء ہفتہ وار منادی میں مسلم انڈیا پیمہ کمپنی کے متعلق جو مضمون شائع ہوا ہے۔
اس میں لا نف انشورنس کے جواز پر ولائل پیش کرتے ہوئے اخیر میں مضمون نگار نے حضر ات علماء کرام کی جس میں حضور کا بھی نام شامل ہے گئتے ہیں کہ آپ حضر ات نے بھی اس کے جواز کی رائے وی ہے۔اب میر اسوال بیہ ہے کہ اگر واقعی شریعت اسلامیہ کی روہ جائز ہو تواز راہ کرم مسئلہ کے شرعی پہلو پر نظر فرماکر شکریہ کا موقعہ عنایت فرمائیں۔ المستفتی نمبر ۱۲۱۸ محمد علاؤ الدین احمد صاحب (آسام) ۱۸ رجب شکریہ کا موقعہ عنایت فرمائیں۔ المستفتی نمبر ۱۲۱۸ محمد علاؤ الدین احمد صاحب (آسام) ۱۸ رجب

(جواب ۹۱) انشورنس کمپنی کی شرکت کے جواز کی جم نے رائے نہیں دی ہے صرف بیہ لکھا ہے کہ جو علماء جندو ستان کے دارالحرب ہونے کی بناپر اسے جائز بتاتے ہیں ان کے لئے بھی گنجائش ہے تشدونہ کرنا چاہئے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ 'دبلی

شخت نقصان کے اندیشہ سے ہمہ کرانے کا حکم

(سوال) میری دوگان کے دائیں طرف بائیں طرف اور پیچے اور اوپر یعنی سب طرف ہندو آباد ہیں اور سب نے اپنی دوگانوں کے بیچے کے ہوئے ہیں اور جو دیگر مسلمان دوگان دار نزدیک آباد ہیں 'انہوں نے بھی اپنی دوگان کے بیچے کرار کھے ہیں معلوم ہواہے کہ عنقریب آگ لگنے والی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آگر خدانخواستہ آگ لگنے والی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آگر خدانخواستہ آگ لگنے والی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آگر خدانخواستہ آگ لگنے والی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آگر خداوند کر یم اپنی رحمت سے بچالے تواس کی شان بہت بڑی ہے وہ بڑی حکمت والا ہے ورنہ سخت اندیشے کا موقعہ ہے آیا ایسی حالت میں مجھے اپنی دوکان گاہ مہ کرانا جائز ہے یا نہ جاجی مجھ داؤد صاحب تاجر (بلیماران د ہلی) ہم سخبر السماء جائز ہے یا نہوں نے دوگا نداروں نے کہ کرار کھے ہیں اور اندیشہ ہے کہ کوئی اپنی دوکان کو قصداً جلادے۔ ہمہ کرانیا جائے تو مضا اُفقہ نہیں۔ (''

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٢)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٣ص ٨٥)

کیا انشورنس کمپنی میں زندگی کا پیمہ کرانا جائزہے؟

(سوال) آج کل آدمی انشورڈ کمپنی میں اپنی زندگی کا پیمہ کرایا کرتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالانہ ہم انتاہر میں آنادیا جائے گا اگر وہ آدمی است مالانہ ہم انتاہر میں انادیا جائے گا اگر وہ آدمی است میں زندہ رہاتو جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق کمپنی دے دے گی اگر ہمہ کے بعد دو ایک برس میں وہ آدمی قضا کر گیا تو اس کے وارث کو ملے گا تو یہ ہمہ کرانا ازروۓ شرع انٹریف جائزہ یا نہیں۔ المستفتی آدمی قضا کر گیا تو اس کے وارث کو ملے گا تو یہ ہمہ کرانا ازروۓ شرع انٹریف جائزہ یا نہیں۔ المستفتی نہیں دواب ۲۵ میں نورخال پوسٹ بحس نمبر ۲۱۲ میں آلا رہے الثانی ۲۵ الے اللہ کی کر تھے تا کہ سامی کی اور ہی دونوں شریعت مقد سنہ اسلامیہ میں حرام ہیں (اجواب ۴۹ می) ہمہ در حقیقت رہاور تمار پر مشتمل ہے اور یہ دونوں شریعت مقد سنہ اسلامیہ میں حرام ہیں (اپنی میں اور این کی ایم ایک ایک لعت کی اور ان کو مفید سمجھا جاتا ہے لیکن ور در حقیقت یہ تمہ کی اور اقتصادی اصول کے ماتحت بھی دنیا کے لئے آیک لعت کی اور ان مصیب ثابت ہوئے ہیں۔ ہر اروں بے ایمان آدمیوں نے اس کوروز گار بناکر اپنے ہاتھوں اپنی دکانوں کو جن کا ہمہ کر ایا تھا آگ لگائی اور حرام پیسہ ہمہ کمپنی ہے وہ مول کیا اور کر رہے ہیں اور یہ م ضروز افزوں ترتی پر ہے دکانوں کے جے اور ان کہ بی ہور زندگی ہی ہے اور کی ہی ہور زندگی اسلامی کیا ہور کی کا اسلامی کی ہور کا تو کو بھی کا دور نامی کی ہے۔ محمد کھا ہے اللہ کان اللہ لہ دور کیا

زندگی کے پیمہ کا حکم

رسوال) کیازندگی کا پیمه کرانا جائز ہے جب کہ حضر تام الهند مولانالبوالکلام آزاد مد ظلہ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی ہے۔ ہندوستان کو آپر بیٹوانشورنس سوسائی صدر کلکتہ کے ایجنٹ نے حضرت مولانا کی تحریر میں مسلمانوں کو پیمه کرانے کی اجازت دے دی ہے ازراہ میرے سامنے پیش کی حضرت مولانا نے اپنے خیال میں مسلمانوں کو پیمه کرانے کی اجازت دے دی ہے ازراہ کرم خادم کو مطلع فرمائے کہ بیمه کرانا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۷ ا(مولانا) محمد حفظ الرحمٰن سیوہاروی (ضلع بجنور) ۵رجب ۲۳۱ھ استمبر کے ۱۹۳۰ء سیوہاروی (ضلع بجنور) ۵رجب ۲۳۱ھ استمبر کے ۱۹۳۰ء

(جواب ۹۶) میرے خیال میں پیمہ کی حقیقت رہااوہ قمارے مرگب ہے اوروہ اصل کے اعتبارے ناجائز (جواب ۹۶) میرے خیال میں پیمہ کی حقیقت رہااوہ قمارے مرگب ہے اوروہ اصل کے اعتبارے ناجائز ہے۔(۱)جو علماء جواز کا فتویٰ دیتے ہیں وہ غالبًا ہندوستان کو دار الحرب قرار دے کر اخذ رہوا کو مباح قرار دیتے ہیں۔ مگر اس میں بھی شبہ یہ ہے کہ دار الحرب میں بھی کفار سے اخذ رہا مباح ہے اور انشورنس ممپنی میں مسلمانوں کاروپیہ بھی شامل ہو کر مسلمان کو مسلمان سے اخذ رہا پر مجبور کرتا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

یمہ کاشر عی حکم (مسوال) کیاآپ راہ کرم ہمہ کے متعلق اپنی جمعیۃ کیرائے ہے ہمیں مطلع کریں گے کیونکہ بہت سے مسلمان اس کے متعلق ہم ہے سوال کرتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ گااس بارے میں کیا حکم ہے المستفتی

<sup>(</sup>١)(ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٠)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٧)

نمبر ۷۸۷ سیکریٹریٹر امکیل انشورنس کمپنی دہلی ۵۰ ارجب ۱<u>۳۵۲ھ ۲۱ ستبر ۱۹۳۶ء</u> (جواب ۹۰) ہمہ اسلامی اصول کی روسے ناجائز ہے۔ (۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

# یمہ کے ذریعے نفع حاصل کرنا

(سوال) کیا ہمہ جولوگ کرتے ہیں اور منافعہ کے نام سے مقررہ میعاد کے بعد جمع کی ہوئی رقم سے زائد وصول کرتے ہیں جیسے پچھاس کے قواعد ہیں آیا شرعاً ایسا کر ناجائز ہے اور زائدر قم لیناجائز ہے المستفتی ممبر ۱۹۸۱ شریف احمد'نی چھاؤٹی دہلی'۲۸ شعبان ۷۳ ساچھ م سانو مبر پے ۱۹۳ ء

(جواب ۹۶) بیمه دراصل ربوااور قمار سے مر کب ہےاور بیہ دونوں شرِیعت مقدسہ میں حرام ہیںاس لئے بیمہ خواہ تجارتی ہویاجائیداد کایاز ندگی کاجب کہ وہ ربوااور قمار سے خالی نہیں ہے توشر عأحد جواز میں نہیں آسکتا۔'' محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

# یمہ تمپنی کے متعلق ایک فتوکی کی وضاحت

(سوال) جناب کے ملاحظہ کے لئے ایک پیفلٹ بھی رہاہوں اس میں یہ کمپنیوں کے کاروبار کے جواز کے متعلق آپ کا فتویٰ بھی درج ہے بہت ممنون ہوں گاگر جناب اس فتوے کو اپنے الفاظ میں تحریر فرما گراس عاجز کو بھی دیں اگر چہ مختصر ہی ہو لیکن بہر حال اس کے متعلق جناب کی رائے معلوم کرنے کا متمنی ہوں۔ المستفتی نمبر ۲۱۹ مولاناسید محمد داؤد غزنوی (لاہور) ۱۲ اذیقعدہ ۲۵ اللہ م ۱۹۵ جنوری ۱۹۳۹ء المستفتی نمبر ۹۷ میں نے کوئی فتوی اس مضمون کا نہیں لکھا کہ زندگی کا یہمہ کر انا اسلامی تعلیم کے خلاف نہیں۔ میں ہمیشہ یہی لکھتارہا ہوں کہ یہمہ کی حقیقت رہوا اور قمارے مرکب ہو اور یہ دونوں شریعت اسلامی میں حرام ہیں (''' بال ہندو ستان کے دار الحرب ہونے کی بنا پر اگر کوئی شخص یہمہ کے ذریعے سے کچھ فائدہ المالے تو ممکن ہے کہ بشر وط معتبرہ اس کو حرمت رہوا کے مسئلے سے بچادے (''ایک لازمی شرط یہ ہے کہ اضار یا اس کو حرمت رہوا کے مسئلے سے بچادے (''ایک لازمی شرط یہ ہے کہ اخذر یوامسلمان سے لازم نہ آئے اور دفع رہواکی صورت نہ ہو۔ واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی

يممه كي مختلف صور تول كالحكم

(سوال) (۱) چندا شخاص نے مل کرایک مجلس قائم کی جس کااولین مقصداس کے ممبروں میں امداد باجمی اور پس اندازی کی عادت ڈالناہے اس مقصد کے پیش نظر اس کے قواعدو ضوابط بھی مرتب کئے گئے اور انہیں

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٢ )

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٧)

<sup>) ( 🔻 )</sup> 

<sup>(</sup>٤) ( ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص٨٥ )

کے تحت ممبر بنایاجا تاہے ممبری کی فیس ماہواری پاسہہ ماہی پاسالانہ وصول کی جاتی ہےاوراس کے عوض معینہ مقدار رقم مقررہ میعاد پریکمشت مجلس ہے ممبر کومل جاتی ہے۔

(۲) قابلٰ ذکر قواعد بیہ بین کہ ۵۵ سال سے زائد عمر والے پائسی مہلک مرض میں مبتلا شخص کو ممبر نہیں بنایا جاتا ممبر ہونے سے پیشتر ہر شخص کے لئے ڈاکٹری سر شفکیٹ اور معائنہ لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ اس کی صحت کا پورا بورااندازہ مجلس کو ہو جائے۔

۔ فقرہ(۵) ممبری بھی دوقتم کی ہوتی ہے اول بلا منافع والی ممبری۔ دویم معد منافع والی ممبری اور فین مقرر کرنے میں ان قسموں کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ فقرہ نمبر ۴ میں بیان کیا گیاہے اگر پجیس سال کی عمر والا شخص مقررہ میعادر قم کے لئے بلا منافع والا ممبر ہونا چاہے تواس کی فیس پچاس روپے ہوگی لیکن میں شخص اتنی ہی رقم اور اتنی ہی میعاد کے لئے منافع والا ممبر ہونا چاہے تواس کی فیس پچاس روپے کے بجائے۔

۵۵یا ۵ ۵روپے سالانہ ہوگی۔ فقرہ نمبر (۲) بلا منافع والی ممبری میں مقررہ میعاد پوری ہوجانے پریاموت آنے پر موعودہ رقم یعنی صرف ایک ہزار ہی روپیہ ماتا ہے مگر مع منافع والی ممبری میں علاوہ اس موعودہ رقم کے مجلس کے سالانہ نفع میں سے حصہ رسدی کے طور پر کچھ رقم اس کے حساب میں جتنے سال وہ زندہ رہاچڑ ھتی رہتی ہے اور موعودہ رقم کے ساتھ یہ منافع کی رقم بھی مل جاتی ہے۔

(نوٹ) مجلس کے منافع حاصل کرنے کے لئے گودیگر ذرائع بھی ہیں مثلاً کرایہ مکانات وغیرہ مگر زیادہ تر حصہ سود کے کاروبارے حاصل ہو تاہے۔

فقرہ نمبر (2) مجلس اپنے ممبروں کی سالانہ فیس حسب ذیل تین مدوں میں تقسیم کردیتی ہے (۱) مداخراجات(۲) مدمتوفیان(۳)مدحیات مداخراجات(۲) مدمتوفیان(۳)مدحیات (مداخراجات) اس مد کی رقم تنخواہ ملازمین 'ڈاک ودیگر متفرق کاموں میں صرف کی جاتی ہے۔ (مد متوفیان) اس مدے ان متوفی ممبران کے ور شد کے مطالبات پورے کئے جاتے ہیں جو مقررہ میعاد پوری ہونے سے پشتر مرجاتے ہیں۔

(مدحیات) یہ مدان ممبر ان کے مطالبات پورے کرتی ہے جو مقررہ میعاد تک زندہ رہے اور موعودہ رقم کے مستحق ہوئے

(نوٹ) یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ مد متوفیان مجلس کواس صورت میں بھی جب کہ اس کا کوئی ممبر مقررہ میعاد سے پیشتر مر جائے نقصان سے محفوظ رکھتی ہے کم وہیش متذکرہ بالااصول و قواعد و ضوابط پر ہی زندگی کا پیمہ کرنے والی کمپنی اور ممبر سے ہی زندگی کا پیمہ کرنے والی کمپنی اور ممبر سے مراد زندگی کا پیمہ کرنے والی کمپنی اور ممبر سے مراد زندگی کا پیمہ کرنے والی شخص ہے ان حالات و قواعد و ضوابط کے پیش نظر ذیل کے سوالات قابل مراد زندگی کا پیمہ کرانے والا شخص ہے ان حالات و قواعد و ضوابط کے پیش نظر ذیل کے سوالات قابل استفسار ہیں۔

(۱) کیاکسی ایسی مجلس پایسم کمپنی میں اپنی زندگی کا پیمه کرانا جائز ہے یا نہیں ؟

(۲) اگر جائزے توبلا منافع اور مع منافع دونوں قتم (جیسا کہ فقرہ نمبر ۲ میں بیان کیا گیا) کا پیمہ کر انایا صرف بلا منافعہ والی قتم جائزے ؟

(۳) اگر مع منافع والی صورت ناجائز ہو تو کیاای طور سے جائز ہو سکتی ہے کہ منافع کی رقم اپنے صرف میں نہ لائیں اور غرباد مساکین کو تقسیم کردی جائے اور اصل رقم خودر کھی جائے۔

(۷) جیسا کہ فقرہ نمبر (۳) میں بیان کیا گیا ہے کہ مقررہ میعاد آپوری ہونے سے پیشتر یمہ کرانے والے کی موت ہونے ہے بیشتر یمہ کرانے والے کی موت ہونے پر موعودہ رقم پس ماند گان ورثہ کو یمہ کمپنی سے لینا جائز ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۲۲۲۳ غلام د شکیر صاحب (ناگپور) ۲۲ ذیقعدہ ۲۵ ساھے م ۲۵ جنوری ۱۹۳۸ء

(جواب ۹۸) یمه کی بیہ صورتیں ربوااور قمار پر مشمل ہیں اور بیہ دونوں صورتیں حرام ہیں لہذاہہ کرانا ناجائز ہے ("کے منافع والی صورت میں بھی بیہ منافع نوحاصل ہونے کاامکان ہے کہ ایک دوقسط کی رقم مثلاً سویا پچاس روپ اداکر کے مرجانے پرایک ہزار روپ بیہ وار توں کومل جائے سمپنی گو نقصان ہے محفوظ رب مگراس کا سودی کاروباراس کے عدم جواز کی مستقل وجہ ہے اور منافع کی صورت میں تو کھلا ہوا سود ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'د ہلی

## انگریز کی مملو که تمپنی میں بیمه کرانا

(سوال ) زیدایک ہندوستانی مسلمان ہے اس کی خواہش ہے کہ اپنے اہل وعیال کی آئندہ بہبودی کے لئے ۔ اپنی جان کا پیممہ کرائے جس پیممہ کمپنی میں وہ پیممہ کرانا چاہتا ہے وہ انگلتان میں ہے کمپنی کے حصہ داراس کے

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٢)

ڈائر یکٹروغیرہ بھی انگریز ہیں ہندوستان میں کاروبار کے لئے کمپنی کی ایک شاخ ہےازروئے شرع اسلامی کیا حکم ہے ؟المستفتی نمبر اے 7 محمد حسین بی اے بی ٹی علیگ فراش خانہ ' دہلی ااشعبان سم سیاھ م 9 نومبر ۱۹۳۵ء

(جواب ۹۹) ہندوستان کے دارالحرب ہونے کی بناپر زید کو جائز ہے کہ وہ انگلستان کی نمپنی میں زندگی کا پیمہ کرالے۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

زندگی کایمہ بھی ناجائز ہے

(الجمعية مورخه واجنوري ١٩٢٤ء)

(سوال) شریعت اسلامی میں زندگی کا پیمہ (لا نف انشورڈ) کراناجائز ہے یا نہیں؟

(جواب ۱۰۰) یمه خواه زندگی کا ہویا جائیداد و عمارت کاسب ناجائز ہے کیوں کہ یہ عقود شرعیہ میں ہے۔ کسی صحیح اور جائز عقد میں داخل نہیں ایک قسم کا قمار ہے اور قمار ناجائز ہے۔ (۲)محمد کفایت اللہ غفر له'

عمر کایممه کراناناجائز ہے

(الجمعية مورند وانومبر ١٩٢٤)

(سوال) آج کل ہمہ کمپنی میں لوگ اپنی عمریں ہمہ کراتے ہیں جس کی تفصیل سے آنجناب واقف ہوں گے شرعاً جائز نے یانہیں ؟

(جواب ۱۰۱)عمر کاپیمہ کراناناجائزہے کیونکہ یہ بھی قمار کیا لیک قشم ہے جس میں یا توبغیر عوض مال حاصل کیاجا تاہے اور طریق حصول بھی خطر و ترد دمیں دائر ہے یاا پنے دیئے ہوئے روپے سے زائد روپیہ اس اداشدہ روپیہ کے ذریعہ سے حاصل کیاجا تاہے جور ہواہے (۲)محمد کفایت اللہ غفر لہ'

يمه تميني كاحصه خريدنا

(الجمعية مور خه مكم دسمبر ١٩٣١ء)

(سوال) جب کہ بینک کا سود آپ کے نزدیک جائز ہے توالی صورت میں یمہ کرانایا کسی بیمہ کمپنی کا حصہ خرید ناجائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ۲۰۲) یمه بھی زمانہ حال کی بیشمار جد توں میں ہے ایک جدت ہے جس کی مختلف شکلیں رواج پذیر

(١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٥)

<sup>----)(</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) لانه تعليق الملك على الخطر والمال في الجانبين اور حقيقت كاعتبار بعدم اشتراط المساواة في الجانبين فيما يجب فيه المساواة (امداد الفتاوي ٣/ ٢٦١)

ہوگئی ہیں اس کواب ایک تجارت سمجھاجاتا ہے ورنہ اس کی حقیقت قمار سے شروع ہو کر تجارتی قالب میں فرھل گئی ہے اگر اس کو تجارت ہم ہوا تا جائے تاہم لازم نہیں کہ وہ جائز ہی ہو کیونکہ بیسیوں تجارتی صور تیں آج مروج اور معمول ہیں اوروہ شرعاً ناجائز ہیں جو علاء کہ ہندوستان کو دار الحرب قرار دیکر انگریزی حکومت اور انگریزی کمپنیوں سے سودلینا جائز قرار دیتے ہیں وہ بمہ کے جواز کا فتوگا دے سکتے ہیں میں ایکے فتوگا کو اس اصول پر جو انہوں نے قائم کیا ہے غلط نہیں کہتا لیکن مسلمانوں کو سود کے گر داب فنا میں ڈالنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا مسلم قوم اگر سود دے کر تباہ ہور ہی ہے توسود لے کر بھی وہ پہنپ نہیں عتی مسلمانوں کو توسود کی معاملات سے کنارہ شی ہی باعث نجات ہے بینک کے سود کے متعلق میں نے صرف یہ فتوگا دیا ہے کہ بینک سے وصول کر کے خود کسی قومی رفاہ عام کہ بینک سے وصول کر نے کا طریقہ اختیار کرواور سود کے کام میں خرج کر دو میں نے یہ فتوگی نہیں دیا ہے کہ بینک سے سودو صول کرنے کود کسی قومی رفاہ عام خوری کو اپنے لئے ذرایعہ معاش بنالو۔ واللہ اعلم ' محمد کھایت اللہ عفاعنہ ربہ

کیازندگی کایمه کراناناجائزے؟

(الجمعية مورند ١٦ الست ١٩٣١ء)

(سوال) میرے چند دوستوں نے مجھے بتایا ہے کہ جمعیت علمائے ہندنے زندگی کا پیمہ کرانے کے جواز کا فتویٰ دیاہے براہ کرم مطلع فرمائیں ؟

(جواب ۱۰۳) یمه کراناخواه زندگی کا ہوخواه جائیداد کا جائز شیں ہے "جمعیت نے اس کے جواز کا کوئی فتو کی شائع نہیں کیا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

يمه كرانے كاحكم

(الجمعية مورخه ۱۳ مارچ ۱۹۳۷)

(سوال) یمه کے متعلق اسلام کاکیا حکم ہے؟

(جواب ۲۰۶) جوعلاء که ہندوستان کودار الحرب قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک پیمه کرانے کی گنجائش ہے۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

> یمه تمپنی کواداکی ہوئی رقم پر زکوہ گا حکم (الجمعیّة مور خه ۱۳ اکتوبر ۱<u>۹۳۱</u>ء)

(سوال) ایک صحص نے کسی ہمہ کمپنی میں ایک ہمہ ایک محدود عرصے کے لئے کرایا ہمہ کرانے والاز کو ۃاد ا

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ٨٧ )

<sup>(</sup>٢)(أيضاً بحوَّاله سابق نمبرً ١ ص ٨٥ )

کرنا چاہتاہے تواس کو کس رقم پرزگوۃ دیناچاہئے۔ آیا رقم اداکر دہ پریااس رقم پرجو کمپنی ہموجب قواعد-Surrender یہ جائے۔ کہ یہ اداکر نے سے اعدہ یہ ہے کہ یہ کرانے والا ایک عرصے تک پر یمیم اداکر تاہے اور جب اداکر نے سے قاصر ہواور پالیسی کو بخق کمپنی ج کر نفذ رو بیہ حاصل کرناچاہے تو عرصہ ادائیگی کی مناسبت سے چالیس یا پچاس فیصدی رقم اداکر دہ کا ملے گا۔ یااگر یہ کہ حاصل کرناچاہے تو عرصہ ادائیگی کی مناسبت سے چالیس یا پچاس فیصدی رقم اداکر دہ کا ملے گا۔ یااگر یہ کرانے والا پر یمیم اداکر دہ رقم کی مناسبت سے یہ کہ کی دیت گزرنے پر رو پیدیل جاتا ہے یہ کہ کرانے والا زکوۃ ادا کی جاتی ہے اور اداکر دہ رقم کی مناسبت سے یہ کہ کی مدت گزرنے پر رو پیدیل جاتا ہے یہ کہ کرانے والا زکوۃ ادا کرنے کے لئے ہر سال Surrender اور Paid up پالیسی کی رقم دریافت کر لیتا ہے ان تیول صور توں میں کس رقم پرزگوۃ دین ہوگی؟

(جواب ١٠٥) انشورنس اورپالیسی کی پر تیمیم کی ادا کرده رقم پرز کوة دینی چاہئے۔ (۱)محمد کفایت الله کان الله له

# تبسراباب پراویڈنٹ فنڈ اور بونس اور پنشن

یراویڈنٹ فنڈاور بینک کے سود میں فرق

(سوال) میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پیکوں کے سوداور پراویڈنٹ کے سود کے متعلق دریافت
کیا تھا آخر الذکر کو جناب نے جائز اور اول الذکر کو غربامیں تقسیم کرنے کا تھم دیا تھا۔ عرض ہے کہ ایک ہی
شخص دونوں رقموں کا مالک ہے پراویڈنٹ فنڈ کی صورت میں نصف عطیہ کمپنی اور نصف اس کا پناہے اس کی کیا
وجہ ہے کہ ایک سود جائز اور دوسر اسود غرباکا حصہ ؟ المستفتی نمبر ۹۸ محمد ایوب خال (گوڑیانی) ۱۸رجب
سوم انو مبر سوم اور عرباکا حصہ ؟ المستفتی نمبر ۹۸ محمد ایوب خال (گوڑیانی) ۱۸رجب

(جواب ١٠٣) پراویڈنٹ فنڈ میں نصف رقم عطیہ ہوتی ہے اور نصف ملازم کی تنخواہ میں ہے وضع کی ہوتی ہے چونکہ وہ بھی ملازم کے قبضے میں آنے ہے پہلے وضع کرلی جاتی ہے اس لئے اس کا سود اور نصف رقم عطیہ کا سود دونوں مل کر عطیہ کا حکم لے لیتی ہے اور نصف رقم وضع شدہ سے زائد جور قم ملتی ہے وہ سب عطیہ ہی قرار پاتی ہے بینک کا سود اس سے مختلف ہے دونوں میں وجہ فرق یہ ہے کہ بینک میں اپنے قبضے سے نکال کرر قم جمع کی جاتی ہے اس لئے اس کا سود حقیقتہ سود ہو تا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

<sup>(</sup>۱)اس لئے کہ پر بیم کی اداکر وہ رقم اس شخص کی ملک سے خارج نہیں ہوتی باتھ وور قم انشورنس کمپنی کی تحویل میں ہوتی ہے اور یہ کمپنی اس کی وکیل ہے وکیل کا قبضہ مؤکل کا قبضہ ہوتا ہے لہذا یہ رقم اس شخص کی ملک ربی اس لئے اس کی زکوۃ و بنی چاہنے و تجب الزکاۃ فی ماله وان کانت یدہ فائتۃ لقیام ملکہ و تجب الزکاۃ فی الدین مع عدم القبض مصحود فضیت ان الزکاۃ و ظیفۃ الملك والملك موجود فتحب الزکاۃ فیہ (بدائع الصنائع کتاب الزکوۃ ۴/۴ ط، سعید)

پراویڈنٹ فنڈ اور اس پر سود لینے کا حکم!

(مسوال) سرمایہ پس اندازی جو کہ ملاز موں کی تنخواہ ہے گور نمنٹ کی ملاز متوں کی شرائط کاحق جاتا ہے اس کاسود لینا جائز ہے یا نہیں اگر جائز ہے تو لینے والاخود کھاسکتا ہے یا نہیں ہوں

(جواب ۱۰۷) پراویڈنٹ فنڈ اور اس پر جو سود لینااور اپنے صرف میں لانا جائز ہے کیونکہ وہ حقیقتہ سود کے حکم میں نہیں ہے۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' دہلی

تخواہ ہے کائی ہوئی رقم پر سود لینے اور اس پرز کوہ کا تھم (سوال) سرکاری مستقل ملازموں کی ماہواری شخواہ میں ہے ہو ہیں حصہ لازی طور پر گور نمنٹ وضع کر لیتی ہے پس بقیہ شخواہ ملازموں کو ملتی ہے وضع شدہ رقم ملازم کے ذاتی حساب میں جمع ہوتی رہتی ہے ہو چوماہ یاسال کے بعد اس مجموعہ میں اتنی ہی اور رقم اضافہ کردی جاتی ہے جو یونس (عطیہ) کملاتی ہے ان دونوں رقموں میں ملیحہ ہ ملیحہ ہ فیصدی یا کم ویش شرح سود پر لگا کر جمع کردیا جاتا ہے ہر سال الن رقموں کی تعفیل کی اطلاع (یعنی وضع شدہ رقم ہونس 'مود علیحہ ہ ملیحہ کہ کر) ملازم کو بھیجی جاتی ہے۔ ملازمت خشر کرچھنے کے بعد یاوفات پر کل جمع شدہ رقم ملازم کو یاور ٹاکو دیدی جاتی ہے دریافت طلب یہ امر ہے کہ یونس بعد نہ کورہ سود (جس کی شرح و غیرہ گور نمنٹ از خوم مقور کرتی ہے) ازروئے شرع شریف ایک مسلم کو لینا جائے ہے یا نہیں یہ ملحوظ خاطر رہے کہ اگر ۵ فیصدی شرح سود کے متعلق شروع سے ہی یادوران ملازمت میں گور نمنٹ کو لکھ کردے دیا جائے کہ سودنہ لگائیں تواس کے حساب میں سود نہیں لگایا جاتا اور صرف ہونس جمع کردیا جاتا ہے المستفتی نمبر ۱۲۵۹ ناظر حسین کارک ورک شوپ آفس این ڈبلو آر مغل پورہ '' شوال ہے "ماہ این ڈبلو آر معلی ہورہ اس ۲۵ میں 118ء

(جواب ۱۰۸) جورقم تنخواہ میں سے لازمی طور پر کاٹ لی جاتی ہے اور جورقم کہ یونس کے نام سے

بڑھائی جاتی ہےاور جور قم کہ ان دونوں رقموں پر سود کے نام سے لگائی جاتی ہےان تینوں رقموں کو لے لینامسلم ملاز مین باان کے ور ثاء کے لئے جائز ہے (''اوروصول ہونے سے پہلے اس مجموعی رقم پر زکوۃ اداکر ناواجب نہیں<sup>(۱)</sup>یونس توعطیہ ہی ہے مگروہ رقم جو سود کے نام سے لگائی جاتی ہے وہ شرعاً ود کی حدمیں داخل نہیں وہ بھی عطیہ ہی کا حکم رکھتی ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

(سوال) جو قد یمی طریقه محتم میعاد ملازمت پر پیشن کا ب به جائز بے باناجائز؟ المستفتی نمبر ۱۳۲۲ سید شبیر حسن( د ہلی) ۹ شوال ۱۳۵۵ ه م ۲۴ سمبر ۱۳۳۱ ء

( یحواب ) (ازنائب مفتی مدرسه امینیه ) ملازمت کی میعاد ختم ہو جانے پر جو گورنمنٹ کی طرف سے بہ حساب نصف تنخواہ کے تاحیات ملازم کے پیشن ملتی ہے توبہ جائز ہے اس کے عدم جواڑ کی وجہ شرعی نہیں پائی جاتى فقطواللّٰداعكم اجابه وكتب حبيب المرسلين عفى عنه نائب مفتى مدرسه امينيه 'دبلي \_

(جواب ۱۰۹) (از حضرت مفتی اعظمیہ) پنش جوملازم کوملازمت سے سبکدوشی پر ملتی ہے جائز ہے۔ <sup>(۳)</sup> محمد كفايت الله كان الله له و بلي \_ الجواب صحيح بنده محمر يوسف مدرسه امينيه ' د بلي \_

تنخواہ سے کائی ہوئی رقم پر سود لینے کا حکم

(سوال) میں ڈسٹرکٹ بورڈ کا ملازم ہول بورڈ کے آئین کے مطابق حقوق پنش کی بجائے میری ماہواری تنخواہ سے ۲ر فی روپیہاں غرض کے لئےوضع کیاجا تاہے کہ اختتام ملازمت میر اجمع شدہ سر مایہ اور ایک آنہ فی روپیہ یورڈ کی طرف ہے انعام بمعہ سودواپس کیاجائے۔اس وقت کھاتے (پراویڈنٹ فنڈ) میں مبلغ ۳۰۰ روپیہ میر اموجود ہے۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس سرمایہ کی زکوٰۃ واجب الاداہے یا نہیں۔ نیزیر اویڈنٹ فنڈ کے سود کے متعلق علماء احناف کا کیا مذہب ہے۔ کیا یہ سود ہر سال صرف حساب سے مطلع ہونے پر ادا کیا جائے پابعد وصولی۔ مجھے بیہ بھی خطرہ در پیش ہے کہ اگر موت ناگہانی آجائے تو بیہ واجب الوصول سود کس مصر ف مين لاياجائے گا۔ المستفتى ١٥ ١ احر بخش (ملتان) ١٣ رجب ١٥ ساھ ١٩ ستبر ١٩٣١ء۔ (جواب ۱۱۰) : پراویڈنٹ فنڈ پر جور قم محکمہ کی طرف ہے دی جاتی ہے اور اسی طرح دونوں رقموں کے مجموعے پر جور قم سود کے نام ہے بڑھائی جاتی ہے یہ سب رقم یعنی جائز ہے یہ شرعاً سود جہیں ہے۔اگر چہ محکمہ

<sup>(</sup>۱) (ایضاً بحوالیہ سابق نمبر ۱ ص ۶۶) (۲) کیونکہ وہ رقم حکومت کے قبضہ میں ہے ملازم کا قبضہ نہ ہونے کی وجہ ہے اس کی ملک میں نہیں آئی اور زکوۃ واجب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ مال ملازم کی بلک میں ہو جیساکہ بدائع میں ہے ' واما شرائط الفرضیة ترجع الی المال فمنھا الملك فلا تجب ضروری ہے کہ وہ مال ملازم کی بلک میں ہو جیساکہ بدائع میں ہے ' واما شرائط الفرضیة ترجع الی المال فمنھا الملك فلا تجب الزكاة في سوائم توقُّذُ والنحيل المسيلة لعدم الملك وهذا لأنَّ في الزَّكاة تمليكا والتَّمليك في غير الملك لا يتصور (بدائع الصنائع کتاب الز کاہ ۹/۲ ط سعید) (۳)اس لئے کہ حکومت کی طرف ٹے ایک قتم کاعطیہ اور تعاون ہے اور عطیہ کے مال کاوصول کرناور ست ہے۔

اس کو سود کے نام سے موسوم کرتا ہے اور ان تمام رقوم کی زکوۃ اداکرنے کا حکم بیہ ہے کہ و صولی رقم کے بعد ان کی زکوۃ اداکی جائے و صول ہونے سے پہلے ادائیگا زکوۃ لازم نہیں۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لیہ۔

(جواب ۱۱۱) پراویڈنٹ فنڈ کی جور قم ملازم کی تنخواہ ہے وضع کرلی جاتی ہے وہ اور اس پر جور قم اضافہ کی جاتی ہے وہ اور اسکول کی جانب ہے ملازم کے نام ہے وہ رقم ڈاک خانہ میں جمع کی جاتی ہے اور ڈاک خانہ اس پر انٹر سٹ کے نام ہے کچھ دیتا ہے ان سب کا جموعہ ملازم کو لینااور اپنے کام میں لانا جائز ہے ان میں ہے کوئی جوئر شرعی ربوا نہیں ہے ("البتہ جولوگ سیونگ بینک میں اپنے قبضہ سے نکال کر رقوم جمع کراتے ہیں اور ان رقوم پر انٹر سٹ ملتا ہے وہ ربوا ہے مگر اس کو ڈاک خانہ سے وصول کر لینا چاہئے اور فقر اء کو دیدینا چاہئے تا کہ تبلیغ مسیحیت کا ذریعہ نہ بن سکے۔ (") محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی

سمپنی میں جمع شدہ رقم پر سود لینے کا حکم (الجمعیة مور خد ۱ اگست کے ۱۹۲۶ء)

(سوال) زید کسی کمپنی میں پانچ سوروپ نقد ضانت کا جمع کرا کے ملازمت کر تا ہے اوروہ کمپنی زید کو ماہواری تنخواہ کے علاوہ پانچ فیصدی سود سالانہ اس رقم پر ملازمت ترک کرنے پراداکرتی ہے تو کیازید کووہ سود کی رقم لیناجائز ہے ؟

(جواب ۱۱۲) سمینی اگر غیر مسلم حصه داران کی ہے تو سود کاروپیہ اس سے وصول کر کے کسی قومی رفاہ عام کے کاموں میں دیدیناچا ہئے۔(۲)محمد کفایت اللہ غفر له'

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص٩٩)

<sup>(</sup>٢)قال تعالى : ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (سورة مائدة ب ٦ آيت ٢)

<sup>(</sup>٣) قال تعالى : ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (سورة ماندة ب ٦ آيت ٢)

# چو تھاباب ہنڈ ی کی خریدو فروخت

(۱) ہنڈی کی بیع کا تھم

(۲) بیمه تمپنی کے شرکاء کا فرہوں تو پیمه کرانے کا حکم

(سؤال) (۱) تین سورو پیه کی ایک ہنڈی (کھانة) ہے اور اس کی میعاد تین ماہ ہے اس ہنڈی (کھانة) لینے والے کو میعاد سے پہلے پیبه کی ضرورت ہوئی تواس نے دوسرے آدمی کواڑھائی سورو پیہ یعنی اس ہنڈی کی رقم سے پچاس روپیہ کم میں فروخت کی تو دریافت طلب امریہ ہے کہ یہ بیج جائز ہے یا نہیں ؟

(۲) ایک پیمہ کمپنی کے جملہ شرکاء کا فر ہیں تواس کمپنی میں جان یامال کا پیمہ کرانا جائز ہے یا نہیں اور اگر شرکاء بعض یاا کثر مسلمان ہوں تواس وقت کیا تھم ہے۔المستفتی نمبر ۲۲۸۷محمر باواڈ بیائی ترکیسر ضلع سورت ۵ ربیح الثانی میں سے ۱۳۵۷ھ مجون ۱۹۳۸ء

رجواب ۱۱۳ (۱) یہ صورت ناجائز اور ربواہے۔ کیونکہ مہی وہ ہنڈی کا غذنہ بیں ہے بلعہ وہ رقم ہے جو (جواب ۱۱۳ (۱) یہ صورت ناجائز اور ربواہے۔ کیونکہ مہی وہ ہنڈی کا غذنہ بیں ہونے کی ہنا پر کسی ہنڈی میں کہی ہے۔ (۱) یہ دراصل تو ناجائز ہے لیکن ہندوستان میں اگر دارالحرب ہونے کی بنا پر کسی ایسی کمپنی میں جس کے تمام شرکاء کا فر ہیں یہ کر الباجائے تو گنجائش ہے۔ افریقہ قطعاً دارالحرب ہے وہاں کفار سے معاملات ربویہ کرنا اور فائدہ اٹھانا مباح ہے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

<sup>(1)</sup> وافتى المصنف ببطلان بيع الجامكية لما في الاشباه بيع الدين انما يجوز من المديون وفي الشامية سئل عن بيع الجامكية وهو ان يكون لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج الى راهم معجلة قبل ان تخرج الجامكية فيقول له رجل بعثني جامكيتك التي قدرها كذا بكذا انقص من حقه في الجامكية فيقول له بعتك فهل البيع المذكور صحيح ام لا ؟ لكونه بيع الدين بالنقد اجاب اذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح (الدرالمختار مع رد المحتار مطلب في بيع الجامكية ع / ١٧ ٤ ط، سعيد)

 <sup>(</sup>۲) قد يكون للتاجر شريك حربي في بلاد الحرب فيعقد شريكه هذا العقد مع صاحب السوكرة في بلادهم ويا خذمنه
 بدل الهالك و يرسع الى التاجر فالظاهر ان هذا يحل للتاجر اخذه لان العقد الفاسد جرى بينهم في دار الحرب ( رد المحتار ١٧ / ٤ ط، سعيد )

# یانچوال باب منفرق مسائل

(۱) كياسودلينااور دينا گناه ميں برابر ہيں ؟

(۲) ہندوستان کو دارالحر ب سمجھ کر سو دلینا

( m )ڈاکخانہ کے سود کا حکم

(سوال) سود کالینا اور دینادونوں کیسال ہے یا گناہ میں کمی بیشی ہے۔ (۲) ہندوستان میں ہندوؤں ہے کوئی دارالحرب سمجھ کر سود کے توجائز ہے یا نہیں ؟ (۳) ڈاک خانہ سے سود لینا کیسا ہے ؟ المستفتی نمبر ۴ س نذیراحمہ ضلع بلیا ۱۲ جمادی الاولی ۳۵ ہاھے مطابق ۴ سمبر ۳۳ واء

(جواب 11٤) (۱) حدیث شریف میں حود لینے والے اور دینے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے بلکہ گواہوں اور کاتب پر بھی لعنت ہے حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں۔ لعن الله آکل الربوا و مو کله وشاهد یه و کاتبه (ترمذی) () یہ حدیث صحیح ہے اوراس کامفادیہ ہے کہ سود لینے والے اور دینے والے اور گواہ اور کاتب قابل لعنت ہونے ہیں سب شامل ہیں تواگر ان کی لعنت کے مدارج ہیں شدت اور خفت کا فرق بھی ہو تو وہ چنداں قابل اعتنا نہیں کیونکہ ملعون ہو جانا ہی انتخابی دبختی اور گناہ گاری ہے۔ (۲) ہندوستان ہیں ہندوستان میں ہندووں سے بھی سود لینا جائز نہیں کیونکہ اس کے دار الحرب ہونے نہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ (۳) ڈاک خانہ سے بھی سود لینا نہیں چاہئے مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ روپیہ جمع ہی نہیں اختلاف ہے۔ (۳) ڈاک خانہ سے بھی سود لینا نہیں چاہئے مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ روپیہ جمع ہی نہیں کرے لیکن اگر روپیہ جمع کردیا ہے تواس کا سود واک خانہ سے وصول کر کے بہ نیت رفع گناہ غربا کو دیدے یا کسی د فاہ مام کے کام میں خرج کردیا ہے تواس کا صین نہ لائے۔ (۳) میں نہ لائے۔ (۳) میں نہ لائے۔ (۳) میں نہ لائے۔ (۳) میں خرج کردے و اپنے کام میں نہ لائے۔ (۳) میں نہ لائے۔ (۳) کی میں نہ لائے۔ (۳) گھر کانان اللہ لہ

(۱) کا فراور مسلمان دونول سے سود لینااور دینانا جائز ہے

(٢) عام رواج كي صورت ميس سودي كاروبار كالحكم

(١) (ترمذي شريف كتاب البيوع ٢ ٢٩/١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) اس كئے معاملہ مشتبہ ہونے كى وجہ سے عدم جوازكا فتوكى ديا گيا ہے قال النبى ﷺ من ترك الشبھات استبرا لدينه و عرضه فقد سلم ومن واقع شيئاً منها يو شك ان يواقع الحرام (ترمذى شريف ٢ / ٢ ٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٧٥ )

#### (٣) ۋاكخاندىيے سودلىئا بھى ناجائزنے

(سوال) (۱) کیا سود منلمان ہے ہی لینا منع ہے یا غیر مسلم ہے بھی (۲) آج دنیا میں لا کھول کام سود کی بدولت چل رہے ہیں روپے والے قرض سود ہی کی حرص میں دیتے ہیں اگر سود کو ناجائز قرار دیدیا جائے تود نیا کے کام کیو نکر چلیں اور ضرورت مندول کی ضرور تیں کیول کر پوری ہول آج کل سود کے لین دین کے بغیر مفر ہی نہیں کیامسلمان ہر قشم کالین دین تجارت وغیرہ بند کردیں۔ (۳) سود لینے کے خیال ہے ڈاک خانہ میں روپیہ رکھنااور گور نمنٹ کے تنسکات خرید نے جائز ہیں یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۱۳ بابو محدر شید خال د ہلی ۲۶رجب ۱۵۳ اھ مطابق ۱ انومبر ۱۹۳۳ء

(جواب ١١٥) (۱) سود مسلمان اور غير مسلم دونول سے ليناديناناجائز ہے <sup>(''</sup>البتہ دارالحرب ميں غير مسلم ہے لیناجائز ہے۔(۲) (۲) بیشک آج کل سودی کاروبار کاعام رواج ہو گیاہے مگر اس کی وجہ ہے ایک حرام قطعی کو حلال نتیں کہاجا سکتا۔(۳) (۳) سود وصول کرنے کے خیال سے ڈاک خانہ میں روپیہ جمع کرنانا جائز ہے''' ہاں اگر کسی مجبور کی ہے ڈاک خانہ میں روپیہ جمع کیا ہو تواس کاسود ڈاک خانہ ہے لیکر غرباءو مساکین و بيو گان پر خرچ کر دياجائے۔ ( محم مخفايت الله کان الله له و ملی

ہندوؤل سے سود لینے کا حکم

(سوال) ہندوؤں سے سود لینا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۰۰۷عبدالتار (گیا) ۲۹ربیع الاول ه ١٩٠٥ م ٢٠ جون ١٩٠١ء

ر جو اب ١٦٦) ہندوؤں سے بھی سود لینامسلمانوں کے لئے شایاں نہیں۔ (امحمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

سوداداکر کے مرہون شی چھٹروانے کا حکم!

(سوال) زید ایک زبور لے کر عمر و کے پاس آیااور کہا کہ بیہ زبور کسی ہندو بنیے کے نزدیک گروی رکھ کراس کے عوض جالیس روپے قرض مجھے لا کے دواوراس جالیس روپیہ کاسود جو کچھ وہ ہندومقرر کرے گا میں دینے

 (۲) ولا ربوا بین حربی و مسلم مستامن ولو بعقد فاسد او قمار ثمة لان ماله ثمة مباح فیحل برضاه (الدر المختار ' باب الربا ٥/١٨٦ ط، سعيد)

(٣) كيونك سود حرام ب جديما قرآن ياك ميس ب احل الله البيع و حرم الربوا (البقوة: ٧٧٥)

<sup>(</sup>١) ولا ربوا بين حربي و مسلم و في رد المحتار 'احترز بالحربي عن المسلم الاصلي والذمي وكذا عن المسلم الحربي اذا. ها جر الينا ثم عاد اليهم فانه ليس للمسلم ان يرابي معه اتفاقا ( درمختار باب الربا ٥/٦٨٠)

<sup>(</sup>٣) لان النص اقوى من العرف فلا يترك الاقوى بالادنى وفي الشامية قال في الفتح لان النص اقوى من العرف لان العرف جاز ان يكون على الباطل كتعارف اهل زماننابااخراج الشموع والسراج الى المقابر ليالي العيد، والنص بعد ثبوته لا يحتمل ان يكون على باطل ولان حجية العرف على الدين تعارفوه والتزموه فقط والنص حجة على الكل فهو اقوى ولان العرف انما صا رحجةبالنص وهو قوله عليه السلام ماراه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن (الدر المختار ، باب الربا ٤/

<sup>(</sup>٥) دایضاً بحواله سابقه نمبر ۲ ص ۹۶) (٢) کیونکہ جب سود کی حرمت نازل ہوئی تو تیبر مسلموں ہے بھی پہلاوالا سود لینے ہے روک دیا گیاجب کہ قر آن میں ہے: یا ایھا الذین آمنو اتقو الله و ذرو امابقي من الربوا ال كنتم مؤمنين (البقرة)

کے لئے تیار ہوں۔ عمر و نے زید کے تھم کے مطابق عمل کر کے ایک ہندو کے پاس جاگر وہ زیور گروی رکھاا، ر
چالیس رو پے قرض لا کر زید کو دیئے۔ زیور کی رہائی کے متعلق مدت متعین نہ کی گئی۔ یہاں تک کہ زیادہ مدت
گزر جانے کی وجہ سے زید پر سود کا انبار ہو گیا اب زید عمر وکو کھتا ہے کہ مجھ کو زیور آزاد کر ادو میں نے چالیس
رو پے جو قرض لیا ہے وہ دینے کے لئے تیار ہوں باقی سود نہ دول گا کیو نکہ سود کا معاملہ شریعت میں ناجائز ہے۔
عمر و کہتا ہے کہ میں توبدات خود سود نہیں لیتا بچھ کو تیر ابھلا منظور تھا اس لئے و کیل بن کر تیر از پور میں نے
گروی رکھا اور ہندو سے چالیس رو پے قرض لے کر چھ کو دیا اور ہندو کو سود کا دینا تم نے اول منظور کیا تھا اب اگر
افکار کرتے ہو تو میر اس میں کیا جاتا ہے زیور ضائع ہوگا تو نقصان تمہارا ہوگا میں چو تکہ و کیل ہوں اس لئے
افکار کرتے ہو تو میر اس میں کیا جاتا ہے زیور ضائع ہوگا تو نقصان تمہارا ہوگا میں چو تکہ و کیل ہوں اس لئے
بیر کی آزادی سرے سے میر سے ذمہ پر نہیں وہ ہندو موجود ہے جاؤاس سے اپنازیور آزاد کر اؤاس صور سے
میں زید کا عمر و کو سودہ ہے افکار کر ناازرو کے شرع کیا تھم رکھتا ہے آیا عمر و پر واجب ہے کہ زید سے سود
لئے بغیر گروی شدہ زیور آزاد کر او سے اور ہندو کو سودا پی طرف سے دے یازید کو مر ہون کی آزاد کی کے لئے سود
دیالاز م ہوگا تاکہ اپناؤیور آزاد کر او سے اور ہندو کو سودا پی طرف سے دے یازید کو مر ہون کی آزاد کی کے لئے سود
دیالاز م ہوگا تاکہ اپناؤیور آزاد کر او سے اور ہندو کو کازیور کی آزاد کی سے انکار کرنا تھیچے ہے یا نہیں ؟ آگر بالفر ض
دیالاز م ہوگا تاکہ اپناؤی و مان کی ہولی تھی ہولی تو انہوں کی محمد ساحب فاضل ، بیند

(جواب ۱۹۷۷) عقد کامباشر عمروہاس کئے سود کامعاملہ کرنے کی ذمہ داری عمر و پر عائد ہوتی ہے۔ زید نے وعدہ ادائے سود کا کیا تھا مگروعدہ معصیت واجب الایفانہیں۔ ''عمرو کافرض بیہ تھا کہ ای وقت زید کو کمہ دیتا کہ سود کی قرضہ کامعاملہ میں نہیں کرتا تم خود کروالبتہ عمر و پر سود اداکر نالازم نہیں '''بابحہ لاعب میں ہی زیورواپس لینے کی صورت پیدا کرنی لازم ہے اور زاور چھڑ اکر دینا عمروکے ذمہ ہے جب کہ ہندوہ معاملہ عمرو نے اصالتہ کیا ہو۔ '''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

ہندوسنان دار الحرب ہو توسودی کاروبار کا تعلم

(سوال) کیا ہندوستان اور بلوچیتان دار الحرب ہے یادار الاسلام اور کیاد ارالحرب سے مسلمانوں کو الی دار الاسلام ہجرت کرنا واجب اور لازمی ہے یا نہیں اور کیا ربوا یعنی سود کا معاملہ کرنا دار الحرب میں بعض مسلمانوں کا بعض مسلمانوں سے جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۱۱۱ مولوی عطاء اللہ صاحب (بلوچیتان) ۱۹جمادی الاول ۵۵ سیاھ م ۱۸ گست ۱۳۳۱ء

<sup>(</sup>۱)بلحہ واجب النقص ہے لا طاعة لمحلوق فی معصیة الخالق جیماً لہ کیمن بالمحصیت قابل انقض ہے کما فی الحدیث و اذا حلف علی یمین فرأی غیر ها خیراً منها فکفر عن یمینك و ات الذي هو خیر ( مشكوة ۲٫۲۹۲ ط ، سعید )

<sup>(</sup>٢)كيونك بيه عقد فاسد باوراس كالتنف واجب تما قال تعالى يا ايها الذين امنو اتقو الله و ذرو امابقى من الربار البقرة) (٣)كيونك اس صورت بيس اس معامله كرة مدواري عمر و پر عائد بموتى ب جيساك ورمختار بيس بـ وفى كل عقد لا بدمن اضافته الى مؤكله يعنى لا يستغنى عن الاضافة الى مؤكله حتى لو اضافه الى نفسه لا يصح اى لا يصح على المؤكل حتى لو اضاف النكاح لنفسه وقع النكاح له ( تنوير الابصار 'كتاب الوكالة ٥/٤/٥ ط سعيد )

(جواب ۱۱۸) ہاں ہندوستان اور بلوچتان جو حکومت انگریزی کے ماتحت محکوم ہیں دار الحرب ہیں' اور دار الحرب میں عقود رہویہ حربی کا فرول کے ساتھ جائز ہیں ('' مگر ہجرت اس کئے فرض نہیں کہ ادائیگی فرائض ممکن ہے لیکن مسلمانوں کو عقود رہویہ کی اجازت دووجہ ہے دینا مشکل ہے۔اول یہ کہ دار الحرب ہونے میں بعض علماء کا اختلاف ہے اس کئے شبہ رہوا کا متحقق ہو سکتا ہے۔ دویم یہ کہ دار الحرب میں بھی مسلمانوں کو آپس میں سود لینا دینا ہول راج جائز نہیں ہے ('')ور رہوا کی مروجہ صور توں میں مسلمانوں کی شرکت اکثری طور پر لازمی ہے۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

سودی رقم کو کہال خرچ کیاجائے؟

(سوال) ایک شخص کے پاس سود کا پییہ ہے اس سود کی رقم کو کھال خرچ کر سکتا ہے۔ آیا غریبوں کویا قرض داروں کودے سکتے ہیں انہیں۔المستفتی حاجی محمد داؤد صاحب تاجر کے انومبر کے ۱۹۳۳ء (بلیماران دہلی) داروں کودے سکتے ہیں انہیں۔المستفتی حاجی محمد داؤد صاحب تاجر کے انومبر کے ۱۹۳۳ء (بلیماران دہلی) دیاجا سکتا ہے بینیموں اور بیواؤں کی امداد کی جاسکتی ہے۔ (۲۰)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، دہلی

ر حواب ۱۲۰) المجمن اس شرط کے ساتھ قائم کرنااوراس میں شریک ہوناتو صحیح نہیں۔ (\*)مگراس سودی (جواب ۱۲۰) المجمن اس شرط کے ساتھ قائم کرنااوراس میں شریک ہوناتو صحیح نہیں۔

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ١٠١ و ١٥٥ ) (٢) ولا ربوا بين حربي و مسلم و في رد المحتار احترز بالحربي عن المسلم الا صلى والذمي وكذا عن المسلم الحربي - اذا ها جر الينا ثم عادا ليهم فانه ليس للمسلم ان يرابي معه اتفاقا (در مختار باب الربا ١٨٦/٥ ط ، سعيد )

 <sup>(</sup>٣) (ایضاً بحواله سابق نمبر ۲ ص ۹۵)
 (٤) لعن الله آکل الربا و مؤکله و شاهدیه و کاتبه (ترمذی شریف ۱/ ۲۲۹ ط سعید)

### روپے کور فاہ عام کے کا مول میں خرچ کرنادرست ہے۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

## قرض دے کر منافع حاصل کرنا جائز نہیں

(سوال) کسی گاؤل میں ایک انجمن قائم ہے اوروہ ضرورت مند مسلمانوں کو سودی قرضے ہے بچانے کے لئے کچھ رقم بطور قرض دینااینے بحث میں منظور کرتی ہے مگر ایسے اصحاب سے علاوہ چندہ ممبری انجمن کے معمولی ر قم مقررہ جو دوسری جگہول کے سود سے حد درجہ کم ہے بطور منافع کے لیتی ہے اور پھروہ رقم منجانب المجمن ایسے ہی رفاہ عام کے کاموں پر خرچ ہوتی ہے تو کیااییا منافع لیناانجمن کے لئے جائز ہے۔اوراگر جائز نہیں تو کوئی الیمی مشرح اور آسان شرعی صورت بتائی جائے جس ہے مسلمانوں کو جال ہے بچایا جائے اور نیز انجمن کی مالی حالت بھی خطرہ میں نہ پڑے۔ المستفتی نمبر ۲۱۹۴ حکیم محدر فیق صاحب (بلیا) ۵اذیقعدہ ۱۹ میں ا م ۱۸ جنوری ۱۹۳۸ ۱۹۱۶

(جواب ۱۲۱) ہے منافعہ توجائز شیں ہے<sup>(۱)</sup> یہ ممکن ہے کہ آپ متنقرض کو کاغذ بقیمت دیں <sup>یعنی</sup> ہر قرض لینے والا قرض کا فارم المجمن ہے خرید کر اس پر اقرار نامہ لکھے کاغذ کی قیمت بہت معمولی ہو جس ہے صرف وہ مصارف حاصل ہو جائیں جو انجمن کو اس صیغے میں کرنے پڑیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہ ملی

## دارالحرب ميں سودي معاملات كاحلم

(سوال ) دارالحرب میں سودی معاملات کر ناجائز ہے یا شیں اور مسلمان یا کا فر کاایک حکم ہے یادونوں میں تفاوت ہے اور ایسے ملک میں جو ہمیشہ سے گفار کے ہاتھ میں ہے بھی اسلامی سلطنت نہ ہوئی ہو اور اس میں مسلمان آباد سنیں اور فرائض وغیر ہ احکامات شرعیہ کی ادائیگی میں کسی قشم کی مز احمت نہ ہو اور مذہبی امور میں خلل نہ دیتی ہوباقی دنیوی ترقی کی راہ میں تشم قشم کے قیود عائد ہوں مثلاً زمین نہ خرید سکے ان کی ہوسپٹل اور سر کاری ڈیاٹ میں ملازمت نہ کر سکے مخصوص مقاموں پر تجارت کر سکے وغیر ہ قیودات ہوں تواہیاملک دار الحرب ہے یا نہیں ؟ ایساملک جس کی کیفیت مذکور ہوئی اس میں تجارت اور موٹر کار اور مرکان کا پیمیہ لینا جائز ہے یا نہیں اور اپنی جان کا ہمہ لینا کہ جس میں مقررہ سال تک معین رقم کی ہر ماہ میں ادا ٹیگی ضروری ہوتی ہے اور مقررہ سال کے اختتام پر پابعض سے مرنے کے بعد جس قدر رقم کا پیمہ لیا ہو ملتی ہے تو یہ معاملہ دار الحرب مين جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۲۳۵ فخر الدین ڈابھیلی ۲۷صفر ۱۳۵۸ھ م ۱۲۸ پریل

معاملات کر کے مسلمان کو فائدہ حاصل کرنامباح ہے ۔ لیکن مسلمانوں سے سود لینایا کفار کو سود دیاوبال

<sup>(</sup>١)(ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٦٥) (٢)كيونك بيرباب جيماك روالمجتار مين ب: لان الربا هو الفضل الخالي عن العوض رود المحتا باب المتفرقات ٥ ٢٤١ ظ. سعد )

#### بھی مباح نہیں۔<sup>(۱)</sup>محمد کفایت انٹد کان اللہ لہ ' دہلی

## بلٹی جمع کرنے اور چھوڑنے پر تمیشن لینا

(سوال) زیر نے دوسوروپ کامال باہر روانہ کیا اس کی بلٹی بینک کوسوروپ کیکر دیدی باقی سوروپ بلٹی کے چھوٹے پرلے گا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ سوروپ بیس بارہ آنہ کمیشن کے نام بینک والاکاٹ لیتا ہے۔ بارہ آنہ کم سوروپ ویتا ہے اور رسید سوروپ کی لیتا ہے ایسا کرنازید کے لئے جائز ہے یا نہیں سود میں داخل تو نہیں ہے۔ المستفتی نمبر ۲۳ ما فظ محمد اساعیل فیروز آباد (آگرہ) ۲۲ربیع الثانی کے ساتھ م ۲۲ جون ما ۱۹۳۸ جون

ے۔ (جواب ۱۲۳) ہاں یہ بارہ آنہ اگر بینک بلٹھی مکتؤب الیہ کے پاس بھیجنے اور روپیہے مذگانے گی اجرت کے طور پر لیتنا ہو تو یہ سود نہیں ہے۔ '' ورنہ سود ہے۔ '''محمر گفایت اللّٰد کا ان اللّٰد لیہ ' د ہلی

قرض خواہوں سے فارم کے ٹکٹوں کی قیمت وصول کرنا

(سوال) موضع نواب سبخ ضلع پر تاب گرده تخصیل کنڈہ میں تقریباً سوگھر مسلمانوں کے ہیں جس ہیں کہ اس اور علیہ المال کمپنی قائم ہے جس کا مقصد صرف مسلمانوں کو سود کے ہر گناہ سے بچانا ہے اور مسلمانوں کو کا فرول کے آگے ہاتھ بھیلانے سے روک کر خود بلا سودی قرض دینا ہے علاوہ ازیں مختاجوں کی اور ارتوں کی میتوں کی تجییز و تحقین (گفن و دفن) کا خرچ کمیٹی سے دیا جانا اور بقیبوں اور بیوائوں کی امداد کرنا ہے مگر اب تک آمدنی کے ذرائع ایسے نہیں کہ جس سے آمد ورفت کا خرچہ لورا ہو سکے اور مسلمانوں کی پوری مگر اب تک آمدنی جاسکے یہ بھی واضح رہے کہ کسی مسلمان پر کسی قشم کا چندہ نہیں ہے ہاں صرف آمدنی فطرہ جرم قربانی و عقیقہ اور نکاح کی آمد پر اب تک چلایا گیا یہ وقت آیا کہ بیت المال بالکل خالی ہے اور مسلمان کا شتاگاروں کو روپیہ نے تھا تو کمیٹی کے صدر سیکر یئری خازن نے اپنی اپنی خانتوں پر دو سور و پے بلا سودی قرض لے کر مسلمان کا شتاگار وال پی خانتوں پر دو سور و پے بلا سودی قرض لے کر مسلمان کا شتاگار وال بیت کے شام کیا آج کمیٹی بید طے کرتی ہے کہ مسلمان کا شتاگار وال بیت کے دوسور و پے بلا سودی قرض لے کر مسلمان کا شتاگار والے جائیں بینی نگئ قرض وار لیکر فارم پر چسپاں کرکے آمدنی بڑھانے کی صور ت یہ کی جائے کہ مگٹ بڑوائے جائیں بعنی نگٹ قرض وار لیکر فارم پر چسپاں کرکے آمدنی بڑھانے کی صور ت یہ کی جائے کہ مگٹ بڑوائے جائیں بعنی نگٹ قرض وار لیکر فارم پر چسپاں کرکے آمدنی بڑھانے کی صور ت یہ کی جائے کہ مگٹ بڑوائے جائیں بعنی نگٹ قرض وار لیکر فارم پر چسپاں کرکے

<sup>(</sup>١) ولا ربو بين حربي و مسلم و في رد المحتار: احترز بالحربي عن المسلم الا صلى والذمي ( رد المحتار باب الربا ٨٦/٥ ط، سعيد)

<sup>(</sup>۲) كيونك اس ضورت بين يه اجاره حمل و تقل شئ پر جو گااور امام صاحب كم بال تو حمل خمر كااجاره بهى جائز به لمما فى الدر : و جاذ تعمير كنيسة و حمل خمر ذمى بنفسه او دابته بأجر لا عصر ها لقيام المعصية بعينه و فى الشامية قال الزيلعى و هذا عنده و قالا هو مكروه لانه عليه السلام لعن فى الخمر عشرة و عد منها حاملها وله ان الاجارة على الحمل هو ليس بمعصية و لا سبب لها و انها تحصل المعصية بفعل فاعل مختار ( الدرالمختار و فصل فى البيع ٢ / ٣٩١ م م ٢ م سعيد ) (٣) كيونك نجريه اجرت بغير سمي مخت كن و كل وربيرباب ( ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ ص ١٠٣٠)

در خواست دے تو قرضد ار کوبلاسودی تین ماہ کے روپ دیئے جائیں توعایجاہا لیے ٹکوں پر مسلمانوں کوبلا سودی قرضہ دیا جاسکے گایا نہیں شرح ٹکٹ اور قواعد ٹکٹ ذیل میں لکھ دیئے گئے ہیں ٹکٹ ایک روپ سے پانچ روپ تک کے قرضد ار کو صرف چار ببیہ کا ٹکٹ خرید کر فارم پر لگا کر در خواست دینا ہو گا اور چھ روپ سے دس روپ تک کے قرضد ار کو ۲ کا ٹکٹ خرید کر فارم پر چسپال کرنے سے روپ یہ دیا جائے گا۔ المستفتی نمبر ۲۵۵۵ جناب سجاد حسین صاحب سیکریٹری بیت المال 'نواب گنج (پرتاب گرھ) م صفر مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق ما مارچ و ۱۹۳ ع

(جواب)(ازنائب مفتی) فارم کے ٹکٹول کی قیمت قرض خواہوں سے لے کر قرض دینا بھی جائز نہیں کیونکہ یہ قیمت ٹکٹول کی بعنی قرض خواہوں سے بعینہ سود ہی ہے واللّداعلم اجابہ و کتبہ حبیب المرسلین نائب مفتی مدرسہ امینیہ 'دہلی۔

(جواب ۱۲۶) (از حضرت مفتی اعظم نور الله مرقده) ہوالموفق اس تکٹ کی اباحت کی گنجائش ہے کیونکہ یہ رقم دفتری مصارف کے کام میں آئے گی کسی شخص کے ذاتی مفاد کے لئے قرض پر کوئی سود نہیں ہے۔ محمد گفایت اللہ کان اللہ لا ذبالی

## مجبورأ سودير قرض ليني كاحكم

قرض پر سود لینااوراس کامصر ف

(سوال) مبلغ تمیں ہزارروپ کی رقم ایک ہندو کو ۱۹۲۵ء میں قرض دی گئی اس شخص کی نیت بدل گئی اور متعدد مقدمہ بازی تک نومت بینچی ۱۹۲۸ء میں پہلی بار ڈگری ہوئی۔ پھر مقروض ہائی کورٹ تک پہنچا اور متعدد مراحل طے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے مقدمہ جیت لیا گیااب جمعہ سود مبلغ بیای ہزاررو پاس شخص پرواجب الادا ہے براہ کرم تحریر فرمائیں کہ بیہ سود لینا جائز ہے یا نہیں ؟اگر جائز ہے تواس کے خرج تو نہیں اس رقم کی زکوۃ کس طرح اور کس حساب سے اداکی جائے ؟ المستفتی شوکت علی از فاضل یورضلع ڈیرہ غازی خال

(جواب ۱۲۶) سود کینا توجائز نہیں۔(۱) آپ اپنی اصل رقم لے سکتے ہیں اور مقد مہازی کے مصارف

 <sup>(</sup>١) يجوز للمحتاج الاستقراض وذالك نحو ان يقترض عشرة دنانير مثلاً و يجعل لربها شيئاً معلوماً في كل يود ربحاً ر الاشباه والنظائر ٢٩٤/١ ط ادارة القرآن ) (٢) قال تعالى يا ايها الذين أمنو لا تاكلو الربا اضعافا مصاعفة

واقعیہ لے سکتے ہیں۔ (''زکوۃ کی اوائیگی وصول ہونے کے بعد واجب ہوگی۔ ('' محمد کفایت اللہ کان اللہ اللہ کو حضرت مفتی صاحب مد ظلہ۔ دوبارہ تکلیف دہی کی معافی چاہتا ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اخبار زمزم کی کس گزشتہ اشاعت میں جناب کا فقو کی اس مضمون کا نظر ہے گزرا تھا کہ دارالحرب میں غیر مسلم ہے سود لینا جائز ہے۔ غالبًا میں نے سمجھنے میں غلطی کی ہوگی تاہم یہ فرمائے کہ کیا سود کی رقم غیر مسلم مقروض کو چھوڑ دی جائے۔ آیاید رجہ اقل یہ جائز نہیں کہ اس ہے رقم وصول کرکے کسی کار خیر میں صرف کر دی جائے ؟ جواب ۲۲ کی دارالحرب میں سود لینے کے جواز کا مسئلہ تو ہے (''زمزم میں کوئی فقوئی میراشائع ہوا تھا یہ تو مجھے یاد نہیں مگر اول تو ہندو ستان کو بعض علاء دارالحرب قرار نہیں دیتے میں اگر چہ دارالحرب قرار دیتا ہوں ' مگر اختلاف علاء کی وجہ سے شبہ تو پیرا ہوگیا اور سود میں شبہ بھی محرم ہے۔ ''' دو سرے میے کہ یہ سود سود فریق آخر کی رضا ہے نہیں باعہ جبرالیا جارہا ہے اور اس کا حکم دارالحرب میں بھی مختلف ہے۔ '' بال اب اگر آپ مقروض ہے کی ایسی مقدار کی گئی لینے پر صلح کر لیں جو بیائی ہزارے کم مثلاً سر ہزار کی ہوں اور وہ خوشی سے دینے پر راضی ہوجا گی گا ہو ہوئے کی گئی لین کے آبال آب اگر آپ مقروض ہے گی ایسی مقدار کی گئی لینے پر صلح کر لیں جو بیائی ہزارے کم مثلاً سر ہزار کی جوں اور وہ خوشی سے دینے پر راضی ہوجا گی گا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ کا مقدر مقایت اللہ کان اللہ لہ قریض کی رقم کا غیر جنس یعنی سوٹ نے مباولہ ہوگا اور یہ جائز ہوگا۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

> مجبوراً سود پر قرض لینے والے کے پیچھے نماز پڑھنا (الجمعیة مور خد ۲۱ فروری ۱۹۲۸ع)

(سوال) امام متشرع اور نیک ہے لیکن حوادث زمانہ سے مجبور ہو کر سودی قرضہ غیر مسلم سے لیااس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ؟

، ہواب ۲۷۷) سود لینا دینادونوں حرام ہیں۔ لیکن اگر اضطر اری حالت میں کسی نے سود دیا ہو تو یہ اس کے لئے موجب فسق نہ ہو گا۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللّٰہ غفر لہ

 <sup>(1)</sup> واجرة المحضر على المدعى وهو الاصح و في الخانية على المتم وفي الشامية والحاصل ان الصحيح ان اجرة
الشخص بمعنى الملازم على المدعى و بمعنى الرسول المحضر على المدعى عليه لا تتقيد بمعنى امتنع عن الحضور ولا
فعلى المدعى هذا خلاصة ما في شرح الوهبانية ( الدر المختار ۲۷۲/٥)

<sup>(</sup>٢) ففي الدين القوى تجب الزكاة أذا حال الحول و يتراضى الاداء الى أن يقبض اربعين درهما ففيها درهم فتح القدير ع كتاب الزكاة ٢ /١٦٧ طبيروت )

 <sup>(</sup>٣) ولا ربو بين حربي و مسلم ثمة لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقاً بلاعذر (درمختار باب الربا ١٨٦/٥ ط سعيد)
 (٤) شبهة الربا فهي مانعة كالحقيقة الخرهداية باب الربا ٧٩/٣ ط شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>٥) (ايضاً بحواله بالا درمختار باب الربا ١٨٦/٥ ط سعيد )

ر٣) وان عدما حلا كهروى بسر ويين لعدم العلة فبقى على الاصل الاباحة وان وجد احدهما اى القدر وحده او الجنس حل الفضل و حرم النساء ( الدر المختار ' باب الربا ٥ / ١٧٣ )

<sup>(</sup>٧) قال تعالى احل الله البيع و حرم الربو ا

<sup>(</sup>٨) قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

کیامال منگوانے کے لئے سود دیناجائز ہے

#### (الجمعية مورخه مكم دسمبر ۱۹۳۴ء)

(سوال) ہم ولایت سے مال آرڈر دے کر منگاتے ہیں۔ یہ مال ایک نمبری مال ہے۔ جس کے بارے ہیں ہمیں علم ہو تا ہے کہ بی مال آئے گاور بی آتا ہے 'ولایت ہیں دو تین ماہ پہلے آرڈر دیا جاتا ہے جس و قت مال وہاں سے چالان ہو تا ہے ان کی اسی دن سے سود شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم مال کاروپیہ پے منٹ کرتے ہیں اس و قت سودگن کر پوری لے لیتے ہیں بغیر سود کے اگر ہم مال منگوا ئیں تواس صورت ہیں روپیہ ہم کودو تیں اس و قت سودگن کر پوری لے لیتے ہیں بغیر سود کے اگر ہم مال منگوا ئیں تواس صورت ہیں روپیہ پھنسائیں۔ تین ماہ پہلے ولایت بھیجنا پڑے گا۔ ہماری اتن طاقت نہیں ہے کہ روپیہ بھر نے کے جائے چو تھائی حصہ روپیہ ولایت کے اس مال کاروپیہ کلکتھ میں بھر ناہو تا ہے مگر ہم پورا روپیہ بھر نے کے جائے چو تھائی حصہ روپیہ بینگ کو روانہ کرتے ہیں کہ ہمارامال چھڑ اکر باقی روپیہ کی بلٹی آگرہ مینک پر کردیتا ہے آگرہ میں ہنڈی آئے مطابق چو تھائی روپیہ جمع کر کے مال چھڑ اکر باقی کی ہنڈی آگرہ مینک پر کردیتا ہے آگرہ میں ہنڈی آئے مطابق چو تھائی روپیہ ہی کہ بین ہو گئاتا ہے مطابق جو تھائی روپیہ او ولایت سے ہم روپیہ اداکر کے بلٹی لے لیتے ہیں یہ تمام صور تیں جائز ہیں یا نہیں ؟ اگر یہ نہ کیا جائے تو ولایت سے ہم روپیہ اداکر کے بلٹی لے لیتے ہیں یہ تمام صور تیں جائز ہیں یا نہیں ؟ اگر یہ نہ کیا جائے تو ولایت سے تجارتی معاملہ نہیں ہو گئاتا

(جواب ۱۲۸) یہ معاملہ جائز ہے گیونکہ ولایتی تاجروں سے ہے جو دارالحرب کے رہنے والے ہیں۔'' محمد کفایت اللّٰدکان اللّٰدلہ' وہلی۔

ہندوؤں ہے سود و صول کرنے کا حکم

(الجمعية مور خد ٢٠ اكتوبر ١٩٣٥ء)

(سوال) جس طرح بینک سے سودو صول کرلینا ضروری ہے کیااہل ہنود سے بھی و صول کرلینا چاہئے کیا بینگ کے سود کواور اہل ہنود سے و صول کئے ہوئے سود کواپنی ضرورت میں خرچ کرنا جائز ہے ؟ (جواب ۹۹) اہل ہنود سے لینادر ست نہیں <sup>(۲)</sup> اگر لے لیاہے تورفاہ عام کے کاموں میں خرچ کردینا چاہئے بینک کاسود بھی رفاہ عام کے کامول میں خرچ کر دیا جائے۔ <sup>(۲)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

<sup>(</sup>١)ولا ربوا بين حربي و مسلم ثمة لان ماله ثمة مباح فيحل برضاهِ مطلقاً بلاعذر ( الدر المختار باب الربا ٥ ١٨٦ ط سعيد)

 <sup>(</sup>۲) ولا ربوا بین حربی و مسلم وفی رد المحتار٬ احترز بالحربی عن المسلم الا صلی والذمی و كذا عن المسلم الحربی اذا هاجر الینا الخ ( الدرالمختار٬ باب الربا ۱۸٦/۵ ط س)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ ص ٩٥)

## كتاب الصرف

بہلا باب مبادلہ سکہ

مسجد کی آمدنی کوبولی کے ذریعہ بڑھانے کا حکم

(سوال) پھواڑہ میں جامع می تعمیر ہورہی ہے جس کے واسطے عیدالفطر کے موقع پرارکان مسجد کمیٹی نے چندہ فراہم کیا شار کرنے کے بعد روپیول کے علاوہ اڑھائی پینے ذائد پخ جن اصحاب نے اڑھائی پینے کی بدلی دبندہ فراہم کیا شار کرنے ہول گے۔ مثلاً ان ڈھائی پینول بدلی دبندہ کو بولی کے پینے اداکر نے ہول گے۔ مثلاً ان ڈھائی پینول کی بولی ایک آدمی ایک روپیے دبنا ہوں گے۔ مثلاً ان ڈھائی پینول کی بولی ایک آدمی ایک روپیے دبنے ہول کے جس نے ایک روپیے بولی دی ہے اس کا ایک روپیے اور دو روپے اور دو روپے والے کو عمیر اور دو روپے والے کو دورو پے دبنے ہول گے جس نے ایک روپیے بولی دی ہے اس کا ایک روپیے اور کو کوئی بولی نہ روپے والے کو دورو پے دبنے ہول گے لیکن اس معاطے میں ارکان مسجد میٹی بالکل خاموش رہ کوئی بولی نہ دی اس طرح بولی دے کر مبحد کے واسطے روپیے بیسے اکھاکر ناجائز ہے یا نہیں ۔اور ارکان ممبئی خاموش رہ کر گناہ گار تو نہیں ہوئے۔المستفتی نمبر 190 چراغ الدین پھواڑہ ۵ شوال سم ساتھ کیم جنوری

(جواب ، ۱۳ ) یہ نیام اور ہولی ہے ہے۔ پیسوں کی ہے پیسوں کے ساتھ کی پیشی کے ساتھ ناجائزہ۔ (''
ہاں المونیم کے سکے یا چاندی کے سکے کے ساتھ جائزہے۔ یعنی ڈھائی پیسے جو تا نبے کے ہیں ان کے
عوض کوئی اکنی دوانی یارو پیہ چاندی کادے تو جائزہے غرضے جنس بدل جانے کی صورت میں کی پیشی جائز
ہے ('' پولی خواہ نمازی دیں یا مسجد کمیٹی کے ارکان دیں اس میں کوئی فرق نہیں۔ اور اس طرح چندہ کرنے
میں بھی مضا گفتہ نہیں کیونکہ اس میں کوئی جر نہیں ہے جو چاہے بولی دے جو چاہے نہ دے۔ ہر بولی دینے
والا مسجد کے لئے چندہ دیتا ہے یعنی ڈھائی پیسوں کوائی روپے میں اپنے قصدوا ختیارہ سے اس کئے خرید تا
ہے کہ مسجد کوفائدہ ہو۔ مجمد کوفائیت اللہ کان اللہ لہ'

<sup>(</sup>١) فان وجدا حرم الفضل اى الزيادة والنساء ( الدرالمختار عاب الربا ٥ / ١٧٢ طسعيد )

<sup>(</sup>٢) وان وجدا احدهما اي القدر وحده اوالجنس حل الفضل و حرم النساء (ايضاً)

#### نوٹ ورہم 'روپے کا جاندی اور پیپول سے تباد لہ کا حکم

(جواب ۱۳۹) نوٹ کا چاندی کے روپے سے تبادلہ کرنے میں کمی پیشی کرناناجائزہے '''روپ کا پیپول سے تبادلہ کرنے میں کمی بیشی کرنادرست ہے '''اور چاندی کے روپے سے غیر مسکوک چاندی روپے کے وزن سے زیادہ لیناناجائزہے۔''' ہاں روپ کے پیسے یا لمونیم کے سکے سے چاندی زیادہ وزن کی لیناجائزہے۔''

روپے کو پونے سولہ آئے پر پیجنے کا حکم

(سوال) روپ کے عوض میں پونے مولہ آنہ لینااور دینا جائز ہے یا نہیں المستفتی نمبر ۲۳۴ حافظ محمر اساعیل صاحب( آگرہ)۲۱ریح الثانی سے ۳۵)ھ م۲۲جون <u>۱۹۳۸ء</u> اساعیل صاحب( آگرہ)۲۲ریح الثانی سے ۳۵)ھ م۲۲جون <u>۱۹۳۸</u>ء

(جواب ۱۳۱) روپے کے عوض پونے سولہ آنے اور سواسولہ آنہ لینا جائز ہے ('' اگر صرف جاندی کا تباد لہ چاندی ہے ہو تو کمی زیادتی مکروہ تحریمی یاحرام ہوتی ہے (''کور جب غیر جنس( تانبہ یاالمونیم) ہے تباد لہ ہو تو کمی زیادتی جائز ہو جاتی ہے۔ '' محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی۔

ایک روپے کے پندرہ آنے لینے کا حکم

(سوال) (۱)زیدنے بحر کوایک روپیہ نقد دست بدست دیاریزہ کے لئے۔ بحر نے زید کو پندرہ آنے یاساڑھے پندرہ آنے کاریزہ تانبہ یاسلور مروجہ سے دیاجو کہ خلاف جنس ہے توبیہ منافعہ ایک آنہ یادو پیسہ کا بحر کو شرعا لیناحلال ہے یاربامیں داخل ہے۔

<sup>(</sup>۱) واضح ہو کہ بیاس دور میں تھاجب نوٹ کی پشت پر سوفیصد سونایا چاندی ہوتی تھی آج کل نوٹ کی پشت پر سونا چاندی 'بالکل نہیں ہوتی ہدے بیبند ات خود مثمن عرفی بن چکا ہے اس لئے چاندی اور اس کی جنس الگ الگ ہے لہذا نوٹ اور چاندی کے تباد لے میں بھی تفاضل جائز ہو گا جیسا کہ سنارول کے مال رائج ہے۔

<sup>(</sup>۲)روپید چاندی کا ہو تاہے اور پیسہ تانے وغیر ہ کا ہو تاہے لہذا جنس ایک نہ ہونے گی وجہ سے نفاضل جائز ہے۔

<sup>(</sup>۳)چونکه جنسانیک ہےلہذا کی بیشی درست نہیں۔

<sup>(</sup>٤) (بمطابق حواله نمبر ٢ مو١٠)

 <sup>(</sup>٥) وان وجدا احدهما اى القدر وحده او الجنس حل الفضل و حرّم النساء (الدرالمختار كتاب البيوع باب الربا
 ١٧٢/٥ طسعيد)

<sup>(</sup>٦) فان وجدا حرم الفضل اي الزيادة والنساء ( الدرالمختار ' باب الربا ١٧٢/٥ ط س)

<sup>(</sup>٧)وان وجداحدهما اي القدروحده او الجنس حل الفضل وحرَّم النساء (الدرالمختار كتاب البيوع باب الربا ١٧٢/٥ ط سعيد )

(۲) زیدنے بحر کودس روپے کا کرنسی نوٹ دیا توڑنے کے لئے بحرنے نوروپے چودہ آنے مروجہ دیاہے تو پیہ دوآنه شرعاً حلال بين ياحرام؟

(٣) كرنسى نوٹ كى حقیقت عندالشرع نقد ہے يانہ اس كى اصلیت شرع تحرير فرمائيں۔المستفتى نمبر ٢٦٢٨ شير محمد عباس ٢٥جمادي الاول ١٩٥٩ هـ عجو لا تي و ١٩٥٠ عباء

یر سام ۱۳۳ (۱) حلال ہے یہ رہا نہیں ہے <sup>(۱)</sup> (۳-۳) ہی رہاہے نوٹ خود مال نہیں ہے بابھہ وہ دس روپے کی سند یاحوالہ ہے تواس میں کمی بیشی گویارو پہیے کے اندر کمی بیشی ہے۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللہ کالناللہ لیہ۔

روپے کے عوض پونے سولہ آنے لیناجائز ہے (سوال) متعلقہ مبادلہ المستفتی نمبر ا2۲ا محمد جلیل کوچہ د کھنی رائے دہلی ۲۴جمادی اِثنانی ۱<u>۳۵۳ا</u>ھ

(جواب ۱**۳۶**) روپ کے پونے سولہ آنے لینے جائز ہیں بشر طیکہ نوٹ کی طرف کچھ پیسے بھی شامل ہوں<sup>(۳)</sup> چاندی کی چارچو نیال دیکراگر کوئی شخص ایک سالم روپیہ اور ایک پیسہ لے تو یہ جائز نہیں۔<sup>(۵)</sup>

روپید کوبارہ آنے میں پیچنے کا حکم (الجمعیة مور خیر ۱۳۴۴وری و ۱۹۳۳)

ر سے رات کی سکہ یارو پیہ کھر اہو ہوجہ چکنا ہوجانے یا گھس جانے کے آگر دوپے کوبارہ آنے میں یاسکہ کو کم کر کے کسی نے خرید لیااس ارادے سے کہ روپے کو روپیوں میں بدلی کریں گے تو روپے میں چار آنے نفع ہو جاوے گا یہ سود کے حکم میں ہے یا تہیں ؟

. (جواب ﷺ) روپ کوجب تانبہ کے پیپول یالمونیم کے سکول سے بدلا جائے تواس میں کمی بیشی جائز ہے خواہ سکہ صحیح سالم ہویا گھساہوا اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ <sup>(۵)</sup>محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ' دبلی

چاندې کاروپيه ډيڙھ روپيه ميں پچنا!

(سوال) چاندی کاایک روپیه ڈیڑھ روپے میں بختاہے توبیہ جائزہے یا نہیں ؟المستفتی حافظ عبدالرحمٰن از

(جواب ۱۳۵) جائزے مگر مبادلہ غیر جنس میں ہوناضروری ہے۔ <sup>(۵)</sup>محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

<sup>(</sup>١) وان وجد احد هما اى القدر وحده او الجنس حل الفضل و حرم النساء ( الدرالمختار كتاب البيوع' باب الربا ٥ / ١٧٢ ط، سعيد)

<sup>(</sup>٢) فان وجدا حرم الفضل اي الزيادة والنساء (الدرالمختار باب الربا ٥/١٧٢ طس)

<sup>(</sup>٣-٥) (بحواله سابق نمبر ١ ص هذا)

<sup>(</sup>٤) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ صهدًا)

<sup>(</sup>٥) ((بحواله سابق نمبر ١٠ ص هذا)

کر نسی نوٹ کے ذریعے سوناحیا ندی خرید نا

(سوال) موجودہ کر کسی نوٹ (ہنڈی) کے ذریعے سونا چاندی خریدی جائے توسود کااخمال تو نہیں ؟ (ﷺ ر شیداحد سود اگر صدربازار دبلی)

(جواب ۱۳۶) کرنسی نوٹ کے ذریعے سے جاندی سؤنا خرید نامباح ہے۔ (<sup>()</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ

#### دوبسر لباب كر نىي نوك

(سوال) نوٹ سر کاری کی کیا حقیقت ہے ؟ آیاد ستاویز ہے بعنی سند قرض یا جنس نقد اور سکہ ہے۔ اگر د ستاویز ہے تو مثل نفتراور روپ کے لین دین میں کیوں اس کارواج ہے اور اگر جنس نفتراور سکہ ہے ہے تو معاوضہ کامعامدہ سر کار کی جانب ہے کیول ہے بشر طلمعلوم ہو جانے نمبروں کے جبینوا توجروا

(جواب۱۳۷) نوٹ ایک سندہے جو گور نمنٹ کی طرف ہے اس روپے کی مقداد کے موافق عطاکی جاتی ہے جو خزانہ شاہی میں داخل کیا جاتا ہے۔اس کارواج اس کے عموم رقم کی وجہ سے ہے بینی اس میں کسی خاص شخص کانام و غیر ہ مرقوم نہیں ہو تاباعہ گور نمنٹ ہر اس شخص کواس کاروپیہ اداکرنے کی ذمہ دارہے جو اس سند کو اس کے پاس لے جائے جنس نفذیا سکہ ہے نہیں ہےای لئے اس پر بیٹہ لینادینا جائز نہیں۔ واللہ اعلم

#### کیانوٹ سے زکوۃ اداہو جائے گی یا نہیں ؟

(سوال) اگر کسی شخص کے پاس رو پیہ نہ ہوبلعہ دو چار روپے کے نوٹ ہوں اور سال بھر گزر چکا ہواس پر ز کو ۃ واجب ہے یا نہیں؟ نیز نوٹ کی زکوۃ میں نوٹ دے دینا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۵م محد سلیمان میواتی، ۲۹ جمادی الثانی ۳۵ سراھ م ۱۹ کتوبر ۴ سواء

(جواب ۱۳۸) جس کے پاس نقدرو پہیے کی جگہ کرنسی نوٹ ہیں اس پرز کوۃ فرض ہے ز کوۃ میں نوٹ دیناجائزہے مگر جس کونوٹ دیاہے جب وہ اس کو کام میں لے آئے اس وفت زکوۃ اداہو گی۔<sup>(۱)</sup>اگر نقدرو پہیہ ز كوة ميس دياجائ توديية بي زكوة ادامو جاتى ہے۔ محمد كفايت الله كان الله له و ملى

<sup>(</sup>۱)اگر نفاضل بھی ہو تو حرج نہیںاس لئے کہ ایک ثمن عرفی ہےاورایک ثمن خلقی۔ (۲)واضح ہو کہ بیہ اس دور میں تھا جب نوٹ نصرف رسید ہوتے تھے اب چو نکہ نوٹ خود ثمن عرفی بن چکے ہیں لہذا نوٹ دیتے ہی ز کوۃ ادا

## كتا ب الشركة والمضاربة

## پہلاباب ایک شریک کی کار گزاری

رکہ کی تقسیم سے پہلے حاصل ہونے والا نفع بھی ترکہ پلی شار ہوگا

(سوال) زید اور عمر دو بھا کیوں نے باپ کے مال سے ترکہ پایااور دونوں کامال تجارت میں مشترک تھااور ان میں سے زیدا پنور شد ایک لڑکی آیک بھائی آیک دوجہ چھوڑ کر فوت ہوگیااور عمر و نے اپنے بھائی فوت شدہ کی بوٹ سے نکاح کر لیا پچھ عرصہ کے بعد وہ بھی انقال کر گئی جدازاں فوت شدہ بھائی سے ایک لڑکی رہی اور عمر و اس مال مشترک میں بدستور سائن تجارت کر تا رہااور اس کے تجارت کے نفع سے اپنے گھر اور اپنے بھائی کی کو کی معاملہ اس مال مشترک میں بدستور سائن تجارت کر تا رہااور اس کے تجارت کے نفع سے اپنے گھر اور اپنے بھائی کہ جمالے اخراجات چا تارہااور ہو قت انقال زید دوالہ کی روپ سے اور یوقت انقال ایک عورت دو پچیر سے کر تارہا بیال تک کہ پینینس سال کا عرصہ گزر گیااب عمر و بھی اپنے وریڈ دوالہ عمر و تخییئا تمیں لا کھر و پپلے بھائی چھوڑ کر انقال کر گیا ۔ یو تت انقال زید دوالہ کے روپ سے اور یوقت انقال عمر و تخییئا تمیں لا کھر و جپلے کہا وریٹ نیال کی اور اس کے بھائی پر تقسیم ہوگایا صرف عمر و کے ترکہ میں شار کیا جائے گا۔ یواتو چروا در والہ در جبلے اور یو تصرفہ یکوات تو عاصل کیا ہے اور مال بردھایا ہے وہ وہ دیا ہو ایک گا۔ و عملہ و تصرفہ یکون تبرع وہ جبلے مارو کا ترکہ نمیں سمجھا جائے گا۔ و عملہ و تصرفہ یکون تبرع وہ جبلے انہ شریك فی بعضہ و عامل بنت اخیہ فی بعضہ و بھی فی عیالہ و لیس ھھنا عقد و لا شوب ''و اللہ اعلیہ

<sup>(</sup>۱) كيونك ترك بين در ناء كاحصه ہے اور ان سمے حسول ير سائسل كياجائے والا نفعان كوسطے گا

#### دوسرا باب مضاربت (ایک کاسر ماییددوسرے کی مخنت)

کیاعقد مضار بت میں شرکت کے لئے صرف نام درج کرواناکا فی ہے

(سوال) زید نے ایک تجارتی دکان کی فرم میں اپنااور اپنے لڑے عمر وکانام ڈالالیکن عمر وکاکوئی پیسہ و فیے ہ زید فیز کر سک اپنا وراج بھی ہے فیر میں اپنا وراج بھی ہے فیر کے شرکت میں نہیں کیا۔ پھر زید کا انتقال ہوا اب سوائے عمر و کے اور لڑکے لڑکیاں اور زوج بھی ہے کیا ایک صورت میں زید کامال کل ورخ پر تقسیم ہوگایا نصف مال عمر وکی شرکت میں دیاجائے گا؟

(جواب ، ۱۶) اس صورت میں دکان کا کل مال وار ثوں پر تقسیم ہوگا کیونکہ فرم میں نام ڈالنے مت شرکت یا ملک ہوتی شرکت میں موتی (اس کتبہ محمد کفایت اللہ غفر لہ 'سنمری معجد' دہلی

عقد مضاربت کے اختتام پر مضارب کی غیر ضرور ی شر ط معتبر نہیں

(سوال) زید نے ایک کارخانہ کھولا اور اس کواپنے نام ہے مشہور کیا چو نکہ زید کے شرکاء بھی تھے اس کے کارخانہ زید اینڈ کمپنی کے نام ہے مشہور ہو گیا ڈید اور اس کے شرکاء انتقال کر چکے لیکن کارخانہ براور ہا چلاتے رہے اور بہت مشہور ہو گیا ہے چو نکہ زیدہ تر سمجھاجا تا ہے۔ اور بہت مشہور ہو گیا ہے چو نکہ زیادہ تر تجارت بذریعہ خطو کتا ہت ہوتی ہے اس کے کارخانوں اور دکانوں کا کام بہت کچھ نام ہی ہے چانہ نید اینڈکو کا کارخانہ سوہر س سے قائم ہے اس کی بوی ساکھ اور عزت ہے اس کارخانہ کے مالکوں نے چند سال ہوئے اس کارخانہ کی ایک شاخ کا کام ایک شخص بحر کے سپر دکر دیااور حق المحنت بطور مضاربہ طے ہو گیا۔ لیکن اب رب المال بحر کے کام ہے مطمئن نہیں ہے کیوں کہ مضارب نے معاہدہ کی پائند کی نہیں کی اور اس کو علیحہ کر کرنیا ور معاملہ خالث کے پاس گیا خالث نے علیحہ گی طے کر دی اور حساب کتاب تیار کر دو اور کاروبار حوالہ حساب کتاب تیار کر دو اور کاروبار حوالہ کر دواس کو حکم دیدیا اب مضارب سے کہا گیا کہ حساب تیار کر دو اور کاروبار حوالہ کر دواس کو الث کے پاس لکھ کر بھیجہ دیے کہ یہ طے کر دیئے جائیں پھر حساب تیار کر دوالہ کر دول گا خالث کے پاس لکھ کر بھیجہ دیے کہ یہ طے کر دیئے جائیں پھر حساب تیار کر دولہ کا دولہ کر دول گا در مال وغیرہ حوالہ کر دول گا خالث نے وہ مطالبات بھوجودگی رب المال و مضارب طے کر ادیئے موالے ایک مسئلے کے اور دو ہیں۔

مضارب کہتاہے کہ مجھے بھی زید اینڈ کو کے نام سے کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے رب المال اس

<sup>(</sup>۱) كيونك بي اسباب ملك بين بي المراسباب ملك تين بين اعلم ان اسباب الملك ثلاثة: ناقل كبيع و هبة و خلاف كارث واصالة وهو الاستيلاد حقيقة بوضع اليد او حكمى بالنسية كنصب شبكة الصيد ( الدر المختار ' كتاب الصيد ٢٠٦٦)

نام ہے کام کرنے کی اجازت دینے پر معترض ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مضارب کو اس نام ہے کام کرنے کی اجازت دی گئی تو ہم کو کثیر نقصان پہنچے گا۔جس مقام پر زید اینڈ کو کی شاخ ہے اور بحر بطور مضارب کام کر تا ہے جركى اكثر خريداروں ہے ذاتی وا تفیت بھی حاصل ہو گئی ہے اب اگروہ ای شہر میں ای نام ہے کام كرتا ہے تو لوگوں کو بیہ شبہ ہی نہیں ہو سکتا کہ بیہ کوئی نیایادوسر اکار خانہ ہے۔ بیر و نجات کے خریدار محض کار خانہ کے نام ہے واقف ہیںاس لئے ڈاک کی تقسیم میں اختلاط ہو گاوغیر ہاگر بحر اس نام ہے کام کرنے کے بعد او گوں کے ساتھ بد معالگی کاسلوک رکھے توزیداینڈ کو کانام بدنام ہو جائے گا کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ قانو ناگئی غیر آدی ایٹ ہی نام کو کاروبار کے لئے استعال نہیں کر سکتے اور جب دو آدمی ایک ہی نام سے کام کریں گے توریجھنے والے ہیں سمجھیں گے کہ دونوں کا آپس میں تعلق ہے اس لئے برائی بھلائی اور قانونی ذمہ داریوں کا اثر ایک دوسرے پر مبنی ہے قانو نانام جائیداد کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے اگر مضارب کو اجازت مل گئی تو وہ اس اجازت نامہ میں جو گور نمنٹ کی طرف ہے موجود ہالکان کو حاصل ہے حصہ دار بن جاتا ہے اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ حاصل شدہ اجازت نامہ کے فوائد میں بھی حاصل کر سکتا ہوں کیوں کہ اجازت نامہ زید اینڈ کو کے نام ہے ہے نہ کئی خاص شخص کے اور اگر اس میں کشکش ہو کہ گور نمنٹ کے اجازت نامہ کا فائدہ کون حاصل کرے اور بیہ معاملہ حکام متعلقہ تک جائے تووہ اس چیز کو طے نہیں کریں گے بلحہ رب الممال عدالت دیوانی میں جاکریا تونام کو جائیداد کی حیثیت قرار دیگراپنی ملکیت ثابت کریں ورنداجازت نامه بھی ہاتھ ہے کھو بیٹھیں اگر مضارب اس نام ہے کسی دوسری جگہ کام کر لے اور پھر کارخانہ زید اینڈ کو کے موجودہ مالکان وہال شاخ کھولنا چاہیں تواجازت نہیں ملے گی کیونکہ ایک نام ہے ایک ہی جگہ گور نمنٹ دواجازت نامہ نہیں دیتی اور جرے خالف نے دریافت کیا کہ آخرتم اس نام کواختیار کرنے کے لئے کیوں اس قدر مصر ہواور اس میں تمهارا کیا فائدہ ہےوہ کہتاہے کہ شرعاً ہر شخص کواختیارے کہ وہاپنی د کان کا جونام چاہے رکھے اور جو فائدہ رب المال کو ہے وہی مجھے ہے میں اپنے حق شرعی کو کیوں چھوڑ دول مینوا توجروا ۔المستفتی نمبر ۵۵۸ حافظ صبیح الدین (صدربازار میر ٹھ) ۲۱ ذیقعدہ ۱۳۵۳ھ م۵۱ فروی ۱۹۳۷ء

(جواب ١٤١) رب المال اور مضارب جب که مضارب کوترک کرناچاہیں تو مضارب پر لازم ہے کہ وہ تمام حماب و کتاب رب المال کو سمجھادے کیوں کہ مضارب میں عامل مضارب ہو تاہ اور یہ اس کے فرائش میں ہے ہے کہ عمل کی تفصیلی یاد داشت اور نفع نقصان کا حماب بتائے۔ مضارب میں علیحدہ ہو جانے کے بعد مضارب نے کس قتم کے مطالبات کئے تھے سوال میں اس کی تشر سی نہیں اس لئے ہم نہیں کہ سے کہ وہ مطالبات جائز تھے یانا جائز۔ سوال ہیں صرف ایک مطالبہ کاذکر ہے جواس وقت محل نزاع ہو ہو یہ کہ مضارب یہ چاہتا ہے کہ بعد انقطاع مضارب وہ ای نام ہے جو اس وقت فرم کانام ہے کام جاری کرے اور اس کوا پنا حن شرعی سمجھتا ہے یہ مطالبہ اول تو مضارب کا حماب صاف کرنے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا حماب صاف کرنے کواس پر معلق کرنا ہے معنی ہو ور زیادتی ہے دو مرے یہ کہ اسکوحتی شرعی سمجھنا بھی محل تامل ہے کیوں کرنے کواس پر معلق کرنا ہے معنی ہو اور زیادتی ہے دو مرے یہ کہ اسکوحتی شرعی سمجھنا بھی محل تامل ہے کیوں

کہ عرف تجارییں فرم کانام ایک خاص حیثیت اور درجہ رکھتا ہے اور یہ حیثیت اور درجہ اسکو سوہرس سے قائمُ ہونے اور دیانت داری سے کام کرنے کی وجہ ہے اس مضاربت کے وجود ہے بہت پہلے حا<sup>صل</sup> تھا مضارب نے عمل کواس میں معتد ہدد خل نہیں اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ مضاربت میں رب المال اصل اور مضارب تابع ہے کیونکہ سر مایہ رب المال کا، نقصان کاوہ ذمہ دار اور مضاربت فاسد ہو جائے تو مضارب کو سر ف اجر ت مثل ملے ان وجوہ سے کارخانہ کی قدیمی حثیت اور شہرت اور اس کا دومری شاخوں پروسیع ہونایہ تمام ہاتیں اس کی مقتضی ہیں کہ نام کا تعلق رب المال ہے ہے نہ کہ مضارب ہے ''اور یہ خیال کہ ہر شخص کو حق ہے کہ دہ ا ہے کار خانہ کا جو نام چاہے رکھ لے اس حد تک تو صحیح ہے کہ کسی دوسرے کو ضرر نہ پہنچے لیکن اگر اپناا کیہ حق مباح استنعال کرنے سے دوسرے کو ضرر پہنچے تووہ مباح مباح نہیں رہتا<sup>(۱)</sup>جیسے ایک مسلمہ ہم کفو عورت ہے نگاح اور پیام نکاح کاحق ہر مسلم ہم کفو کو حاصل ہے لیکن جب کہ پہلے کسی نے پیام دیااور عور ت اس کی جانب ما کل ہو گئی تو اب کسی کوا پنا پیام استعمال کرنے کا حق نہیں رہا کیوں کہ اس سے خاطب اول کو نسر رہنچے گانھی رسول الله ﷺ ان بحطب الرجل على خطبة اخيه (٢)اى طرح دوسرَ عضفص كر بهاة كرنے اور بائع کے ریسامند ہوجائے پر کسی کودام لگانے کاحق نہیں رہتااور جیسے ہر شخص کواپنے مکان کی جھت پر چڑھ کر ہوا کھانے کا حق ہے کیکن جب دوسر کے لوگوں گئے ہے پروگی ہو تودیانعۂ اس کے لئے چھت پر چڑ ھناجائز نہیں اور بھی بہت ی مثالیں ہیں جن میں شریعت غرانے حقوق مباحہ کے استعمال ہے جب کہ ضرر غیر لازم آتا:و روک دیا اور منع کردیاہے '''اور صورت مسئولہ میں ضرر کی ہے تین صور تیں جو سوال میں مذکور ہیں پائی جاتی ہیں تو کوئی وجہ <sup>خ</sup>نیں کہ اس کوندرو کا جائے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہ ملی

#### کیاد کان کا کرایه 'ملاز مین کی تنخواه اور تشمیر کا خرج مضارب پر ہو گا

(سوال) زید نے بحر کودس ہزارروپے کامال بہ تعین قیمت سپر دکیا کہ وہ اس کو بحیثیت شریک مضارب ہو کر فروخت کرے اور جو نفع اس مال کی فرو ختگی سے حاصل ہواس میں سے بقد رچو تھائی خود رکھے اور باتی زید کو دیدے بحر نے حسب اجازت زیداس مال کو ایک د کان میں رکھ کراور اس کے اشتمار دیکر نیز ایک دو مایز مین تنخواہ دار رکھ کر اس کا بچھ حصہ فروخت کیا اور اس در میان میں اس روپے سے بچھ اور مال بھی منگایا اور پہلے مال میں شامل کر کے اس سے فروخت کیا اور اس جدید مال کا منگوانا وغیرہ بھی زید کے علم اور اجازت سے ہوا

<sup>(</sup>١) فصارت للمضارب خمس مراتب٬ هو في الابتداء امين٬ فاذا نصرف فهو وكيل٬ فاذا ربح فهو شريك فاذا فسدت فهو اجير فاذا خالف فهو غاصب ( الجوهرة الينرة٬ كتاب المضاربة ٣٧٦/٢ ط ميرمحمد )

<sup>(</sup>٢) اخرج الى طريق العامة كنيفا او ميزابا الى قوله .... او دكانا جاز احداثه ان لم يضر بالعامة ولم يمنع منه فان ضرله يحل الخر الدرالمختار باب ما يحدثه الرجل في الطريق ٦/ ٢ ٥٥ ط ، سعيد )

<sup>(</sup>٣) (مشكوة ٢/١٧٢)

<sup>(</sup>٤) أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع ولو اخر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره منررا بيناً ( رد المحتار · باب المتفرقات ٢٣٧/٥ ط ، سعيد )

نفع کی تقسیم کے وقت زید اور بحر میں یہ تنازعہ ہے کہ خرج اشتہار تنخواہ ملاز مین اور کرایہ دکان کہ جہال مال رکھا گیاہے وہ بحر کے حصہ نفع میں ہو شکتا۔ وہ خام نفع میں چہارم کا مستحق ہا اس لئے کہ اس نے کہ اس نے کی اس نے بین اور یہ سب اخراجات رب المال پر پڑن اس نے بخیب رب المال کے و کیل کے یہ سب کام انجام و یئے ہیں اور یہ سب اخراجات رب المال پر پڑن چائیں۔ گرزید یہ جاہتاہے کہ اول اخراجات ند کورہ مشترک نفع میں سے مجراکر دیئے جائیں اور پھر چہارم نفع بحر کو دیاجائے ازروئے شرع شرع شریف اخراجات ند کورہ مشترک نفع میں سے ایس حالت میں جب کہ بحرائے نفع بحر کو دیاجائے ازروئے شرع شرع شریف اخراجات ند کورہ مشترک نفع میں سے ایس حالت میں جب کہ بحرائے بھی جب کہ بحرائے دیار میں زید مال فروخت کیا ہووضع ہو سے ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۵۵۵ حاجی رشید احمد کشمیری دروازہ دبلی

(جواب ۲ ٤٢) مضارب میں جب کہ رب المالی نے مضارب کو منع نہ کردیا ہو تجارت کو فروغ دینے کے لئے اشتمار دینا ضرورت پر ملاز مین رکھنا عرف تجارت کے اندر جائز ہے اور یہ مصارف نفع میں سے لئے جائیں گے ''ان کو وضع کرنے کے بعد جو نفع ہے گااس میں سے قرار داد کے موافق ۴ امضارب کو سلے گااور اگر رب المال نے کسی خاص کام مثلاً اشتمار دینے یا ملازم رکھنے سے صراحتہ منع کر دیا ہویا مضارب کے غراف تجار کی حد سے تجاوز کیا ہو تو یہ مصارف مضارب کے حصہ نفع میں سے محسوب ہول گے۔ ''مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

کیاوصی موصی کی د کان کے منافع اور اجرت کے سکتا ہے؟

(سوال) زید نے مرتے وقت ایک د کان اور بچھ جائیداد جس بیس مکانات وغیر وشائل ہیں چھوڑی مرحوم نے اپنی د کان اور جائیداد کے لئے محمد صالح اور محمی الدین کو وصی اور محافظ مقر رکیا مرحوم کی حیات میں یہ دونوں اشخاص مرحوم کے تنخواہ دار ملازم تھے محمی الدین د کان کا تمام انتظام سنبھالٹا تھا اور د کا نداری میں کافی تجربہ کارتھا محمد صالح مکانات کا کرایہ وغیر ہو صول کرتا تھا اس کو د کان کا کوئی تجربہ نہ بھا اور نہ مرحوم کی حیات میں د کان ہے کوئی تعلق تھا بدیں وجہ مرحوم نے محمد صالح کو صرف وصی اور محافظ بنایا اور د کان کا انتظام اس میں د کان کا مہتم اور منتظم بھی مقرر کیا اس طرح محمی اسمعیل امراہیم کے ساتھ (جونہ دصی ہے نہ محافظ) د کان کا مہتم اور منتظم بھی مقرر کیا اسی طرح محمی الدین وصی اور محافظ جائیداد ہونے کے علاوہ د کان کا ناظم بھی مور طلب ہیں۔

(۱) محی الدین دکان میں سینز مین ( مال فروخت کرنے والے ملازم) کے فرائض کے علاوہ نظامت

 <sup>(</sup>١) في المجوهرة: فاذا صحت المضاربة مطلقة اى غير مقيدة بالزمان والمكان والسلعة جاز للمضارب ان يشترى و يبيع و يسافر و يبضع و يوكل لان المقصود منها الاستر باح الى قوله لان هذه الاشياء لا بدمنها ( الجوهرة النيرة ٣٧٧/١ ط بيروت)

<sup>(</sup>٢) وان خص له رب المال في التصوف في بلد بعينه او في سلعة بعينها لم يجز له ان يتجاوز ذالك ... ثم فان خرج الى غير البلد و دفع المال الى من اخرجه ... صار مخالفاً ضامناً و يكون ذالك له لانه تصرف بغير اذن صاحب المال فيكون له ربحه و عليه و صيغته ولا يطلب له الربح عندهما ( الجوهرة النيرة ٢٧٧/١ ط بيروت )

IIA

بھی انجام دے رہاہے۔

محمر كفايت اللّٰد كان اللّٰدليه 'و ہلى

(۲) وصیت نامہ میں اس تنخواہ کاجو محی الدین کو مرحوم کی حیات میں ملتی متھی کوئی نذکرہ نہیں ہے۔
(۳) وصیت نامہ میں مرحوم نے محی الدین کو دکان کے خاص منافع میں ہے ایک چوتھائی کا حصہ دار مقرر کیا ہے اب محی الدین اپنی اس تنخواہ کے عالوہ جو مرحوم کی حیات میں ملتی تتھی وہ منافع بھی لے رہاہے جس کی مرحوم نے وصیت فرمائی تنخی دریافت طلب میہ امر ہے کہ محی الدین کو شرعاً تنخواہ لینی جائز ہے یا نہیں ؟ مرحواب ۲۲۹ نام محی الدین رگون (برما) ۲ ارجب میں اساسہ مما ااگت و ۱۹۹۰ میں انظام و نیرہ بھی (جواب ۲۶۴) وصی کو تنخواہ اور منافع کا ہم / ادونوں چیزیں لینا حلال نہیں وہ صرف وصایت اور کاروبار کے عمل کی اجرت مشل لے سکتاہے لینی وہ دکان کا کام کرے اور وصایت کے سلسلے میں انظام و نیرہ بھی کے عمل کی اجرت مشل لے سکتاہے لینی وہ دکان کا کام کرے اور وصایت کے سلسلے میں انظام و نیرہ بھی کرے اور اس تنام عمل کے مقابلے میں اس کو تنخواہ دی جائے۔ (خواہ تنخواہ کی مقداروہ ہو جو پہلے ماتی تنہی کے میں اس کو تنخواہ دی جو ایک مقداروہ ہو جو پہلے ماتی تنہی کی قدر زیادہ) تو وہ اسے لینا حال ہے۔ (نواہ تنخواہ کی حصہ نہ ہوگا۔

میں قدر زیادہ) تو وہ اسے لینا حال ہے۔ (نفع میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔

میں مقارب کی میں مضارب نہیں کہ وہ تنخواہ نہ ہوگام حوم کی وصیت کی اتحت نہ ہوگا۔

نویہ معاملہ کریں تو پھر انکی طرف سے یہ معاملہ ہوگام حوم کی وصیت کی اتحت نہ ہوگا۔

نویہ معاملہ کریں تو پھر انکی طرف سے یہ معاملہ ہوگام حوم کی وصیت کی اتحت نہ ہوگا۔

نویہ معاملہ کریں تو پھر انکی طرف سے یہ معاملہ ہوگام حوم کی وصیت کی اتحت نہ ہوگا۔

نویہ معاملہ کریں تو پھر انکی طرف سے دست پر دار ہوجائے پھر ہہ حیثیت مضارب اس کو کام کرنے کا حق ہوگا۔

نویہ میں جائز ہوجائے پھر میں بینے سے دست پر دار ہوجائے پھر ہہ حیثیت مضارب اس کو کام کرنے کا حق ہوگا۔

تیسر اباب مینی کے حصص کی خریدو فروخت

کمپنی کے خصص کی خرید و فروخت کا حکم (سوال) فی زماننا ٹراموے وربلوے کمپنی و دیگر کارخانہ جات کے جصص جے یہاں کی اصطلاح میں شیئر کہتے ہیں خریدے جاتے ہیں اور صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک کمپنی ٹراموے یاربلوے یا کارخانہ پارچہ بانی یا آہن سازی یا کسی اور تجارت کیلئے قائم کی جاتی ہے اور اس کا سرمایہ مقرر کر کے اس کے حصص فروخت کئے جاتے ہیں اور اس کے کارکنان بھی شخواہ دار مقرر کئے جاتے ہیں جو حسب منصب کام کرتے ہیں اور ششاہی یا سالانہ اس کے نفع نقصان کا حساب بھی شائع کرتے ہیں اور نفع بھی حصہ رسد تقسیم کرتے ہیں۔ اور کچھ

<sup>(</sup>١) ان الوصى لا ياكل من مال اليتيم ولو محتاجاً الا اذا كان له اجرة فيا كل بقدرها (رد المحتار) باب الوصى ٦/ ٧١٣ ط، سعيد) (٢) ليس للوصى في هذا الزمان اخذ مال اليتيم مضاربة فهذا يفيد المنع مطلقاً (رد المحتار) فصل في المتفرقات ٥/ ٢٦٦، ط، سعد)

روپیہ نفع کا جمع بھی رہتا ہے جو سود پر بھی دیاجاتا ہے اور اس کا سود بھی نفع میں شامل کر کے حصد داروں کو تقتیم کیاجاتا ہے اور اس کا سود اصل رقم یا نفع میں ہے دیا تقتیم کیاجاتا ہے اور ان حصص کی قیمت کمپنی کے نفع نقصان کے اعتبار ہے تھتی ہو ھی رہتی ہے حصہ داران ان حصوں کو ای بھاؤ ہے فروخت کر دیتے ہیں لیکن فروخت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بائع دال ہے کہتا ہے کہ میں اپنا فلال کمپنی کا حصہ فروخت کر ناچا ہتا ہوں تو دلال یہ کہتا ہے کہ آج یہ بھاؤ ہے پھر اگر بائع کو اس بھاؤ ہے فروخت کر ناہو تا ہے تو دال کو کہتا ہے بچ دو تو وہ بچ دیتا ہے بیال مشتر کی کسی چیز پر قبضہ نہیں کر تابعہ دال کمپنی والوں ہے بائع کے نام کی جگہ مشتر می کانام کھواکر دیدیتا ہے بیال قابل غور یہ امر ہے کہ اگر مشتر می کمپنی والوں ہے اپنے حصص کے عوض کمپنی کے اسباب تجارت میں ہے کوئی شے طلب کرے تو کمپنی والے وہ شے والوں ہے اپنے دور نے اس کے دام اسے والیس کرتے ہیں البتہ وہ جس وقت اپنا حصہ فروخت کرنا چاہ تو بازاری بھاؤ ہے اس وقت نہ کورہ بالا طریق ہے فروخت ہو جاتا ہے اور اسے اس وقت روپیہ بھی مل جاتا ہے بازاری بھاؤ ہے اس وقت نہ کورہ بالا طریق ہے فروخت ہو جاتا ہے اور اسے اس وقت روپیہ بھی مل جاتا ہے اب دریا فت طلب ہو اس کے دام اسے واپس کرتے عندالشرع جائز ہیں یا نہیں ؟اگر جائز ہیں تو یہ بھی مل جاتا ہے اب دریا فت طلب یہ اس کے دام گریئے ہے اور اسے اس وقت روپیہ بھی مل جاتا ہے اب دریا فت طلب یہ اس کے دام گریئے ہے اور اس میں روپیہ بھی مل جاتا ہے اب دریا فت طلب یہ اس کی تیت پر لاز م آتی ہے یا منافع پر ؟ بینواتو جروا۔

(جواب ۱۶۶) معاملہ مذکورہ مجند دجوہ ناجائز ہ(۱) میہ معاملہ عقود شرعیہ میں ہے کسی عقد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے بیج ہے نہ شرکت نہ اور کوئی عقد تھیج شرعی (۱'(۲) سود پر روپیہ چلانا حرام ہے جواس کمپنی میں ایا دیاجا تاہے (۳) صفح کو فروخت کرنا خرید نااس کے ناجائز ہے کہ مبیع متعین و معلوم نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے کہ صرف وہ رسید جو کمپنی کی جانب ہے حصہ دار کواس کی رقم وصول ہوجانے کی بایت ملتی ہے مبیع نہیں ہے کہ سرف وہ رسید جو کمپنی کی جانب ہے حصہ دار کواس کی رقم وصول ہوجانے کی بایت ملتی ہے مبیع نہیں ہے پس مبیع یا تووہ روپیہ ہے جو حصہ دار کا کمپنی میں جمع ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں نقاضل ناجائز ہے (۳) نیز چو نکہ وہ روپیہ کمپنی ہے یہ حصہ دار خودوا پس نہیں لے سکتا اس کئے مبیع غیر مقدور التسلیم ہے (۱

(أ) واضح : و که نمپنی کو عقود شرعیه میں ہے کسی عقد کے تحت داخل نه کرنا حضرت مفتی علام گیرائے ہے درنه عام تحقیق یہ ہے کہ نمپنی عقود شرعیه میں ہے شریمت عنان کے تحت داخل ہے جیسا کہ حضرت تھانوی کے ایڈادالفتادی ۳ / ۹۳ سپراس کی وضاحت فرمائی ہے۔

(٣) بال يه ضرورب كه حصد نيخ والاخريدار سے زيادہ مثن لے جو اس كى رقم اور اثاثول كاعوض ، وگا۔ پھر يه معاملہ جائز ، وگا ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشرح حتى يكون الزيت والشرح اكثر مما فى الزيتون والسمسم فيكون الدهن والزيادة بالتجير ( هداية ٨٥/٣ ط شركة علمية)

(۳) تیسر ااعة النس بیا کہ مبیع متعین و معلوم شیس اس کے بارے میں حضرت تھانویؒ نے فرمایا ہے کہ یہ بیع حظوظ کے مشاہد ہے بیتن مشائ میں سے اپنے جصے گی فروخت کرنااس لئے کہ شیئرز کی خربیرو فروخت در حقیقت اس کی بیشت پر موجود کمپنی کے اثاثوں کی خرید و فروخت باور اس میں حصہ کے تناسب کی تعین بھی کافی ہے : و حاصلہ جواز بیع الحقوق الموجودة قبل القبض دون المعدومة (امداد الفتاوی ۳/ ۹۵)

ر ہے۔ یہ سے سے سی سودی کاروبار ہوتا ہے جس کی دوصور تیں ہیں ایک ہے کہ کمپنی قرضہ لے اوراس پر سوداداکر لے اس صورت میں ایک ہے کہ کمپنی قرضہ لے اوراس پر سوداداکر لے اس صورت میں ایک ہے کہ کمپنی قرضہ لے اوراس پر سوداداکر لے اس صورت میں ایک ہے کہ کمپنی قرضہ کے اوراس پھی گناہ ہوگااس کا ایکال ہے ہے کہ کمپنی چو نکہ شیئر ہولڈر کسی طرح ہے آوازا فھادے کہ میں سودی کاروبار پر راضی نہیں ہوں تواس کی ذمہ داری ضم ہوجائے گی منع کرنے کا بہتر ین طریقہ ہے کہ سمینی قرض دے کہ سودے کی منع کرنے کا بہتر ین طریقہ ہے کہ سمینی قرض دے کہ سودے اس پر دو ایس کی خلاف آوازا فھادے دوسری صورت ہے کہ کمپنی قرض دے کہ سودے اس پر دو ایس کا حل ہیں ایک ہے کہ کمپنی قرض دے کہ سود شامل ہوگا تواس کا حل ہیں ایک ہے کہ منافع میں سود شامل ہوگا تواس کا حل ہے کہ گفتی اجتماعہ سودی ہے وہ بلانیت اواب صدقہ کردے۔

کیامال کے بیہ کہنے ہے ' میں اپنے بیٹے کو اپناشیئر دیتی ہول' شیئر بیٹے کی ملک ہو جائے گا

(سوال) ہندہ نے سورتی بازار رگون کا ایک شیئر (حصہ) اپنے بیٹے کو دیدیا۔ بیٹے نے بازار کمپنی کے دفترین اس حصے کو اپنے نام کر الیااور پھر اے فروخت بھی کر ڈالااور مشتری نے اپنے نام کھالیا۔ اب ہندہ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہندہ کہتی ہے کہ بیس نے قابورہ اس کی آمدنی ماہواری الاکر مجھے دیتا تھاور دیا گئر ور ٹاکستے ہیں کہ بازار کمپنی کے دفتر میں بیٹے کے نام وہ شیئر کھا ہے اور ہندہ کے یہ الفاظ درج ہیں۔ (میں اپنا میئر پیار و محبت سے اپنے بیٹے کو دیت ہوں) ہی الفاظ ہید کی دلیل ہیں اور آمدنی لاکر والدہ کو دینا مدم ہی کہ دلیل ہیں۔ فرصحہ والدہ عاریۃ وینامیان کرتی ہے اور ورثہ ہیہ کے مدع ہیں اس میں شرع کی تھم کیاہ ' دلیل ہیں۔ غرصحہ والدہ عاریۃ وینامیان کرتی ہے اور ورثہ ہیہ کے مدع ہیں اس میں شرع کی تھم کیاہ ' دلیل ہیں۔ غرصحہ والدہ عاریۃ وینامیان کرتی ہے اور ورثہ ہیہ کے مدا میں شیئر کا کھا ہوا ہو نایا والدہ کا بیان کہ ''
میں اپنے بیٹے کو اپناشیئر دیتی ہوں' کھا ہوا ہو نا ججت ضیں ہے با بحد والدہ کا اقراریا ہیہ کے گوا ہوں کا موجود ہوں کہ والدہ نے ہیں کہ ویشئر ہیہ کو نیش کی ہیں کہ ویشئر ہیہ کو نام شیئر پیارو محبت سے اپنے ہیٹے کو دیتی ہوں) یا سامر کے گواہ موجود ہوں کہ والدہ نے بیٹے کو شیئر ہیہ کیا انتقاظ کا قرار کرتی ہوجو دفتر میں کہتے ہیں کہ وشیئر ہیہ کیا انتقاظ کا خرار کرتی ہوجو دفتر میں کہتے ہیں کہ وشیئر ہیہ کیا انتقاظ کا ذکر دہ کے بیٹے تو پیٹے کو دیتی ہوں) یا سامر کے گواہ موجود ہوں کہ والدہ نے بیٹے کو شیئر نہ کور ہیہ ہو گیا اور اگر بیٹے نے بھی قبضہ کر لیا ہو تو بیٹے کی ملک میں آگیا

(۱)اس جمالت کی وجہ سے بھی اس عقد کو ناجائز نہیں کہ سکتے کیونکہ یہ جمالت مفضی الی النزائ نہیں ہے باعد منافع تنتیم زونے کے بعد حصول کی مقدار معلوم وہ جائے گی

<sup>(1)</sup> چوتھا اعتراض كه ممپنى كے اثاثول ميں ديون تھى ہوتے ہيں لہذا تصص كے خريد و فروخت سے ہيع دين اازم آئ كى جوكہ ناجائ ہے ا جواب ہے ہے كہ خصص كى خريد و فروخت جامد اثاثول كى حد تك توجع ہے۔ ديون ميں وہ حوالہ ہے گويا تصص چخے والا اپنے واجب الوصول دين وصول كى وصول كى وصول كى وحد يد كنده مختال له ہے اور اس كے جائز كى وصول كى خريد كو الله كى الله ہے اور اس كے جائز ہونے ميں كيا شبہ ہو سكتا ہے ہوالہ كى تعريف ميں ہيدواخل ہے نقل الله بين من ذمة المحيل الى ذمة المحتال عليه رتنوبو الا بصار على هامش رد المحتار ٥ / ٣٤٠ ط اسعيد )

· اوراس کی مع بھی صحیح ہو گئی۔

اگرچہ یہ ہبہ مشاع ہے لیکن بقول مفتی ہہ ہبہ مشاع بعد قبضے کے مفید ملک ہو جاتا ہے آگر چہ ملک فاسد ہی بوهبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز سواء كانت من شريكه او من غير شريكه ولو قبضها اهل تفيد الملك ذكرحسام الدين " في كتاب الواقعات ان المختار انه لا تفيد الملك وذكرفي موضع آخرانه تفيد الملك ملكافاسدأوبه يفتي كذافي السراجية انتهي عالمگيرية مطبوعه مصو صفحه ٣٨٢ جلد رابع) (ا) اور اگروالده ان الفاظ كااور بهد كا قرارنه كرے اور بهدك كوئى گواہ نہ ہوں تو پھر والدہ کا بیہ قول کہ میں نے عاریۂ دیا تھاوالدہ سے قشم لے کر قبول کیا جائے گااگروہ قشم سے انكار كرے تو صرف انكار پرور نذ كا دعوائے ہبہ ثابت ہو جائے گا۔واللہ اعلم وعلمہ اتم كتبہ محمد كفايت اللہ غفر له 'مدرس مدرسه امینیه د ،ملی شهری مسجد۔

الجواب صواب

بنده ضياءالحق عفي عنه

بنده محمد قاسم عفی عنه مدر س مدر سه امینه دیکی

الجواب صواب

مدر سه امینیه دیلی

مدرسدامینیداسلامیه ' د بلی

شركت ميں نفع اور نقصان كا حكم

(سوال ) چند اشخاص بمبئ والول نے متفاوت دراہم جمع کئے اور کلکتہ والے چنداشخاص عاملین نے بھی اس ملغ میں اپنے متفاوت دراہم شامل کر کے اس طور سے عقد شرکت مقرر کیا کہ جمبی والوں کورنج کے دو ثلث ہے حسب مبلغ حصہ رسد دیا جائے۔اور کلکتہ والے عاملین کو بھی مال کا حصہ اسی طرح مثل بمبئ والول کے دو ثلث ریج سے حصہ رسد دیا جائے باقی ایک ثلث ریج خاص کلکتہ والے عاملین اشخاص کا مختانہ حق مقررے دیا جائے۔اور کل شرکاء کی رضا مندی ہے اس مبلغ معین ہے مثلاً دس ہزار روپوں ہے یانچ ہزار روپے علیحدہ کر کے کلکتہ والوں کی معرفت ایک رنگون کے تاجرے مبلغ یانچ ہزار رویے شامل کر کے نیاعقد شر آگت ماہین کلکتہ ور نگون جاری کیااوراس ثانی شرکت میں کل مبلغ دس ہزارروپے جمع ہوئے اس میں جورع حاصل ہوا تو نصف رخ رنگون والے تاجر کو دیا جائے اور نصف رخ کلکته والے تاجروں کو دیا جائے اس شرط پر کہ کلکتہ والوں کے اور جہبی والوں کے شر اکت میں جور بحر نگون والے کی شر اکت سے حاصل ہوا ہے اس ربح میں

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الهبة الباب الثاني في يجوز الهبة ومالا يجوز ٤٧٨/٤ ط ماجديد كوننه)

ے ایک ثلث حسب راس المال بھی والے اور کلکتہ والوں کے حسب مبلغ حصہ رسد دیا جائے اور دو ثلث اس رنج ہے خاص کلکتہ والے تاجروں کا حق محنتانہ مقرر ہے وہ دو ثلث ربح اس ٹانی شرکت کا کلکتہ والوں کو دیا جائے۔ 1910ء میں کلکتہ اور رنگون کی شرکت کا تصفیہ ہو گیااور اس میں دوہزار رویے رنج ظاہر ہوا اس ے ایک ہزار نصف رنج کار نگون والے تاجر کو حسب شرط دیا گیاباقی ایک ہزار روپیہ کلکتہ والے تاجروں کی شر آکت میں حسب سابق شرط کے ایک ثلث ہزار کا بمبی والے اور کلکتہ والوں کے حسب مبلغ حصہ رسد دیا گیا باتی دو ثلث ہزار کا کلکتہ والوں کو دیا گیا جو عمل کابدلہ تھا اور تصفیہ ہونے سے عقد شرکت فنخ ہو جانے کی وجہ سے دوبارہ 1918ء ہی میں مثل شرائط سابق مابین رنگون والوں و کلکتہ والوں ممبی والوں کے عقد شرکت جاری ہواشر ائط مثل سابق کے ہیں۔ بے 191ء میں دوسال کے بعد اس عقد کا تصفیہ کیا گیااس سال او گھر انی باقی رہنے کی وجہ سے نقصان ہوااب بمبئ والے اصحاب کہتے ہیں کہ اس او گھر انی کا نقصان ہمارے ذمہ شہیں ہے بلحہ نسف کلکتہ والوں کے ذمہ ہے اور نسف رنگون والوں کے ذمہ ہے اور کلکتہ والے تاجریہ کہتے ہیں کہ حسب قواعد فقیہیہ ہمارے اور کی والول کے در میان شرکت عنان ہے۔ اور چونکہ رنح میں ہمارازیادہ حق مقرر ہے اور ہم لوگ عامل بھی ہیں اس لئے ہمارے ہاتھ میں بمبی والول کامال بطور مضاربت ہے ولیل ہے کہ علامہ شامی نے در بحث شرکت عنان تقریب می فان شوط الوبح للعامل اکثر من رأس ماله جاز ایضا على الشرط و يكون مال الدافع عند العامل مضاربة انتهىٰ (<sup>۱۱)</sup>اس كے جم كلكته والے فقط مقدارات مال کے ذمہ دار ہیں اور عمل کے دوجھے کے بدلے کا نقصان کچھ جارے ذمہ شہیں ہال مضاربت کے حکم کے موافق ہم ذمہ دار ہیں بینی جب ۱۹۱۵ء کے قبل کی شرکت کا تصفیہ ۱۹۱۵ء میں ہو گیااور اس کارج بھی مقرر ہو گیااور حسب شرائطوہ تقتیم بھی گیا گیااور دوبارہ عقد شرکت ۱۹۱۵ء میں ایاحق ہواہے اگریہ او گھر انی ١٩١٥ء کے قبل اگلی شرات کی باقی ہے تو ہم نے جور خ لیا ہے واپس کریں گے حسب نقصال کے اور اگر بعد شرکت جدیداو گھرانی ہونی ہے تواگلی رنج کاجو ہمیں ملاہےواپس نہ کریں گے بلعہ نئی شرکت والے رب المال حسب مبلغ حصہ رسد نقصان کے ذمہ دار ہیں اور دلیل میں در مختار کی بیہ عبارت پیش کرتے ہیں۔و ما هلكت من مال المضاربة يصرف الى الربح اولا لانه تبع فما زاد الهالك على الربح لم يضمن المضارب ثم عقد اها فهلك المال لم يتراد الربح و بقيت المضاربة لانه عقد جديد انتهى بناءً عليه فقهاكي فه مت ميس عرض ب كه اس مسئلے ميس كيا حكم ب ؟

(جو اب ۴۶٪) رنگون و کلکتہ والول کے در میان جو معاملہ ہواہے چو نکہ تمام شر کا کلکتہ و بمبئ والوب کی رضامندی ہے ہواہے اس لئے وہ شر کت صححہ ہے (۳) س میں جو پچھ نقصان ہواوہ کلکتہ والوں کے مال ایمنی کل

<sup>(</sup>١) (رد المحتار كتاب الشركة مطلب في توقيت الشركة روايتان ٢/٤ ٣١٢/٤ ط، سعيد)

<sup>) (</sup>در مختار عاب المضاربة ٥/١٥٦ ط، سعيد)

 <sup>(</sup>٣) وان اشترى احدهما بماله و هلك بعده مال الآخر قبل ان يشترى به شيئا فالمشترى بالفتح شركة عقد على ماشرطا
 و رجع على شريكه بحصة منه اى من الثمن لقيام الشركة وقت الشراء (درمختار كتاب الشركة ١٥/٤ ٣ ط ، سعيد )

پانچ ہزار مال شرکت پر پڑے گا۔اور بیہ پانچ ہزار چوں کہ شرکت اولیٰ کا مال ہے اس لئے اس نقصان میں تمام شرکاء بقدر حصہ شریک ہوں گے اور پہلی شرکت جو <u>191</u>ء میں فنخ ہو چکی اس کا نفع اس میں محسوب نہ ہوگا۔ '' واللّٰداعلم بالصواب

نفع میں کمی بیشی اور برابری کی صورت میں مضاربت کا تھم
(سوال) (۱) چند شرکاء مل کر تجارت کے لئے ایک مخص کورو پید دیتے ہیں کام کر نیوالے کی طرف ہے یہ شرط ہے کہ خدانخواستہ نقصان ہو گیا تور قم والوں کا ہو گامیری محنت ضائع ہو گی اور اگر نفع ہوا تو نصف نصف تقسیم ہو گااس شرط کو سب منظور کرتے ہیں۔ (۲) زید بغرض تجارت ایک مخص کورو پید دیتا ہے اور شرط یہ ہے کہ نفع و نقصان چو تھائی حصہ کا ہو گایہ معاملہ بھی شرعاً درست ہے کہ نمیں ؟۔المستفتی نمبر ۲۲۵۸ جناب فضل الرحمٰن صاحب (جنید) ۲۲۸ بیجا الول سے ۳۵ مئی ۱۹۳۸ء جناب فضل الرحمٰن صاحب (جنید) ۲۳ رہے الاول سے ۳۵ مئی ۱۹۳۸ء (جواب ۱۹۴۷) پیملا نمبر درست ہے ('' دوسرا نمبر ناجائز ہے۔ ('') محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی (جواب ۱۹۴۷) پیملا نمبر درست ہے ('' دوسرا نمبر ناجائز ہے۔ ('') محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

WWW.SWISH

(١) وان قسم الربح و فسخت المضاربة فالمال في يد المضارب ثم عقداها فهلك المال لم يترادا و بقيت المضاربة (رد المحتار كتاب المضاربة ٥/ ٢٥٦، ط، سعيد)

<sup>(</sup>٢) يو عقد مضاربت بونے كي وجه صورست ب هي عبارة عن عقد بين اثنين يكون من احدهما المال ومن الآخر التجارة فيه ومن شرطها ان يكون الربح بينهما مشاعاً بحيث لا يستحق احدهما منه دراهم مسماة (الجوهرة النيرة ١ /٣٧٩ ٣٧٦) ط ، مير محمد)

<sup>(</sup>٣) واضح ہوك عقد مضاربت كاندرية شرط بك نفع كل مال من مشترك مونفع كى كوئى مقدار متعين ندكى جائ اور يمال نفع كى مقدار معين بابداية ناجائز ہوا و كون الربح بينهما مشاعاً بحيث لا يستحق احدهما دراهم مسماة (ايضاً بحواله بالا)

# كتاب الوديعة

#### امانت اوراس کے ضائع ہونے کا تاوان

تحفوظ جگہ ہے امانت جوری ہونے کی صورت میں املین پر صان کا حکم (سوال) جارے یہاں قدیم ہے یہ د منتور جلاآتا ہے کہ رقم مسجد امام مسجدیامؤذن مسجد کے پاس حجر و مسجد میں رہتی ہے چنانچے حافظ محمد یسین صاحب امام معجد جو تقریباً عرصہ دی بارہ سال ہے امام مسجد میں ایکے یا ای ' سبد کے حجر ہیں رتم محبد بطور امانت رہتی چلی آئی ہے۔ حافظ صاحب مذکور کی جانب ہے آج تک اسی قشم ک<sub>را</sub> نیانت یابد دیا نتی ظاہر نہیں ہوئی عرصہ تقریب<u>ا تین</u> سال کا ہوا کہا اس حجر ہ کی چو کھٹ کا کنڈہ جس میں تالا لگتاہے چور نے نکالااور حجرہ میں داخل ہو گیاچو نکہ رقم صندوق آ ہٹی میں ہند تھی اس وجہ ہے رقم مجفوظ رہیا اگرچہ چور نے بہت کو شش کی یہاں تک کہ صندوق میں دو تالے پوشیدہ تنےوہ بھی خراب ہو گئے قریب دو بچرات کے حافظ صاحب کے پاس ایک شخص نامیناجو کہ مسجد کے باہر حجر ہ میں سو نا تھاجب وہ نماز تنجدے لئے اٹھا تومسجد کے کواڑ کھلے پائے جس کی وجہ ہے اس کو شبہ ہو گیا اور مسجد کے ججرہ کا تالا جس میں ر تم رکھی تھی ٹٹولا تو حجر ہ کھلا ہوااور کنڈہ ٹوٹا ہوا تھا۔ چو نکہ حافظ صاحب موصوف کا مکان مسجد کے قریب ہی ے اس لئے نورا حافظ صاحب کو جگا کر بلایا۔حافظ صاحب آئے اور دیکھا کہ واقعی کنڈا ٹوٹا پڑا ہے لیکن رقم محفوظ سے صبح تمام اہل محلّمہ اور پنج صاحبان کو معلوم ہو گیا امگر کسی نے بیربات ند کہی کہ رقم مسجد آئندہ کسی دوسری جگہ یاکسی دوسرے شخص کے پاس رکھنی چاہئے زال بعد حافظ صاحب نے اس کنڈہ کی جگہ آہنی پتر ہ لگواکر خوب مضبوط کرادیااور رقم مسجد بدستور سابق ای حجره میں رہتی رہی اب تین سال کے بعد چور نے اس حجرہ کے کواڑوں کے پشتیبان کو کاٹ کر مبلغ دوسوانسٹھ روپے کی رقم نکال لی اور چلتا ،نا۔اس رقم ند کور کے متعلق شریعت مطهره کا کیافیصلہ ہے؟ آیااس کا تاوان حافظ صاحب امین پر آئے گایا نہیں؟ بعض اشخاص کا خیال ہے کہ حافظ صاحب ہے رقم مذکورہ وصول کرنی چاہئے اور اکثر اشخاص کا خیال ہے کہ چونکہ حافظ امین

یں اور دیا بخدار میں ان کا کوئی قصور شیں ان سے لینا ظلم ہے۔ المستفتی شمبر ۳۲ مودوی حمید الدین نار نولی ۲ جمادی الاولی ۲ سم ساچھ ۲۶ اگست سم ۱۹۳۹ء

(جواب ۱۶۸) جب کہ مسجد کی رقم مسجد کے حجرہ میں رکھنے کا دستور چلا آتا تھااور اس فندر حفاظت کو کافی سمجھا جاتا تھااور اس کے خلاف اہل مسجد نے مجھی امام کو بیہ ہدایت نہیں کی تھی کہ وہ رقم کو حجرہ میں نہ رکھے تو حفاظت کا بیہ طریقہ تعییج ہوااور ضائع ہو جانے میں امام کی طرف ہے کوئی تعدی نہیں ہوئی اس لئے امام براس کا ضمان واجب نہیں۔ (''محمد کا ایت اللہ کا ن اللہ لا۔'

(جواب) (از مولوی حبیب المرسلین صاحب) اس رقم مسروقه کا تاوان حافظ صاحب وغیره کسی پر بھی سیس پڑے گا اگر حافظ صاحب سے تاوان لیا جائے توبہت ہی بڑا ظلم ہونے کی وجہ ہے کبیرہ گناہ ہوگا۔ حبیب المرسلین عفی عنه نائب مفتی مدرسہ امینیہ 'و ہلی

(جواب)(از مولانا اشرف علی تفانوی) ہے خیال کہ حافظ صاحب بے قصور ہیں' صحیح ہے البتہ جس شخص کو حافظ صاحب پر شہر ہمووہ حلف لے لے اس سے زیادہ حافظ صاحب سے کوئی مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ اشر ف علی عفی عنہ ( تھانہ بھون)

#### نوٹ د ٹیک کھاجائے یا چوری ہو جائے تو ضمال کا تھم

(سوال) جونوٹ یاروپید مہتم مدرسہ یامتولی مسجد کے پاس جمع ہے اوروہ نوٹ دیمک نے کھالئے یاروپید باوجود حفاظت کے چوری ہو گیا تواس کا تاوان مہتم یا متولی کے ذمہ ہوگایا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۲۹ موالانا شوکت علی گینہ ضلع بجنور ۵ شعبان ۴ سال سے سانومبر ۱۹۳۵ء

(جواب ۱۶۹) امین نے اگر معردف حفاظت میں کو تاہی اور غفلت نہ کی ہو تو نوٹ یارو پیہے ضائع ہوجانے کی صورت میں اس پر ضان نہیں۔(۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

تح بری حساب ہے کم آمدنی وصول ہونے کی صورت میں امین پرز کوۃ کا حکم (سوال) مدرسہ عربیہ کے مہتم اور امین ایک عرصے تک ایک ہی شخص رہے جو آنکھوں سے معذور تھے اور اب چھ سال کے عرصے سے مہتم دوسرے صاحب تھے مگر خزانجی سمی معذور جہتم صاحب رہے معذور کی چٹم کے باوجود اراکین مدرسہ نے معتبر ہونے کی وجہ سے شخویل مدرسہ انہیں کے پاس رکھی۔ روپے کے آمدو خرج کا حساب یہ خود بعذر جہتم نہیں لکھ سکتے تھے بابحہ ملاز مین یادیگر اراکین مدرسہ لکھتے اور

<sup>(</sup>١) وهي امانة مع وجوب الحفظ والا داء عند الطلب واستحباب قبولها فلا تضمن بالهلاك مطلقاً سواء امكن التحرز ام لا هلك معها شي ام لا لحديث الدار قطني : ليس على المستودع غير المغل ضمان ( الدرالمحتار كتاب الايداع ١٩٤/٥ ط سعيد ،

<sup>· ...... (</sup> Y )

کرتے سے اکثر او قات مدر ہے گی تھیلی ہے اپنی اہلیہ اور اہلیہ کی بھیجی وغیرہ ہے جن پر ان کو اعتباد تھارہ پید رکھواتے اور نکلواتے سے روپیہ ایک تھیلی میں صندوق کے اندر محفوظ طریقے پر کھا گیااور مشل اپ روپ کے اس کی حفاظت کی اور خود کوئی خیانت نہیں کی اور مدر ہے کے روپ میں ہے لوگوں کو روپ میں سے لوگوں کو روپ میں سے نوٹ اور نوٹ سے روپیہ بھی بدل دیا کرتے سے تحویل مدر سہ میں ایک رقم بمد تعلیم تھی مد تعلیم میں ہر ماہ آمد و خرج ہو تار بتا تھا اور مد تعمیر میں چھ سات سال میں صرف ایک مرتبہ خرج ہوا پھر خزانجی صاحب نے بوجہ معذوری بخوش سکدوش حاصل کی اور روپیہ مدر سے کا ایک جدید مہتم صاحب کے خرانجی صاحب کے سیر دکیا گیا۔ اس وقت تحویل مدر سہ میں سے ہروئے حاب مندر جہ کا غذات مد تعمیر میں مبلغ ایک سو پندرہ روپ پانچ آنے و پائی کم ہر آمد ہوئے جس کا علم خزانجی صاحب کو پچھ نہیں کہ کب اور کیوں کی واقع ہوئی ابذا یہ کی خزانجی تعنی امین کے ذمہ آتی ہی نہیں ؟ المستفتی نمبر اسم کا کرام الحق صاحب متولی (بڑھ ضلع سارن یور' ۵ اذیقعدہ سم سے اور کیا ہوری اسم سارن یور' ۵ اذیقعدہ سم سروں اسم کی میں سے متولی (بڑھ ضلع سارن یور' ۵ اذیقعدہ سے سے میں سے میں کہ سارن یور' ۵ اذیقعدہ سے سے میں سے موری اسم سارن یور' ۵ اذیقعدہ سے سے اس سے میں کہ سے اور کیوں کی واقع ہوئی ایک سے سارن یور' ۵ اذیقعدہ سے سے میں سے

(جواب ، ٥٠) اگر خرانجی صاحب کے پاس روپیہ داخل کرنے اور واپس کرنے کا حساب علیحدہ رہتا ہواور ان کے پاس روپیہ پنچائے والے اور واپس لانے والے متعین ہوں اور اسبات کا قطعی جُوت بہم پنچایا جائے کہ ندکورہ رقم ان کے پاس تھی توان ہے اس کی باز پرس ہو سختی ہو اور اس رقم کی موجودگی کا قطعی جوت نہ ہو تو صرف کا غذات مدرسہ کے اندراجات ہے جس پر خزانجی کے تصدیقی و سخط ہونے کے نہ ہوں گے نہ ان کے کسی معتمد کے و سخط ہوں گے خزانجی سے باز پرس نہیں ہو سکے گی اور پہلی صورت نہ ہوں گے نہ ان کے کسی معتمد کے و سخط ہوں گے خزانجی سے مندوقی کھو لتے بند کرتے رہتے توان سے خمان نہیں لیاجا سکتا تھالبتہ جب کہ انہوں نے دوسر ہوگوں ہے رقم رکھوائی اور نکلوائی تواس صورت میں وہ ضامن ہوں گے۔ ("محمد کھایت اللہ کان اللہ لا

امانت کی مجموعی مقداراداکرنے کے بعد امین بری الذمہ ہوگا (سوال) ۱۹۲۵ء میں برنے مبلغ ۴۰۰ روپے زید کے پاس بطور امانت یوفت ضرورت حاصل کرنے کے وعدہ ہے رکھا۔اورا یک پرامیسری نوٹ بھی تحریر ہوااس وقت سے بحرا پی زندگی تک پر ابر پانچے روپیے زیدے

<sup>(</sup>١) وللمودع حفظها بنفسه و عياله كما له وهم من يسكن معه حقيقة او حكماً لا من يموته و شرط كونه اى من في عياله اميناً فلو علم خيانته ضمن وجاز لمن في عياله الدفع لمن في عياله ولو نهاه عن الدفع الى بعض من في عياله ان وجد بدأ فيه ضمن والا لا وان حفظها بغير هم ضمن و عن محمد ان حفظها بمن يحفظ ماله كو كيله وماذونه وشريكه مفاوضةً و عناناً جاز و عليه الفتوى (الدر المختار كتاب الوديعة ٥/٤٠٤ طسعيد)

عاصل کر تارہا اسماء میں اس نوٹ پر آخر وصول ڈالا گیا اس کے بعد ہے بحر کے فوت ہونے تک کوئی وصول نہیں ڈالا گیا۔ بحر بیمار تھازید ایک روز مزاج پری کو گیا، بحر نے زید ہے اپنی زمین کے متعلق اور پڑول کی دکھیے بھال کے لئے کماان رو پول کا کوئی ذکر نہیں کیا حالا تکہ اس وقت بحر کی عورت اور دوسرے اقارب باربار بحرے کہ درہ بعضے کہ جو کچھ کمنا ہے وہ کمو بالآ خر بحر نے کمااب کچھ کمنا نہیں ہے اس کے چار روز بعد بحر کا انتقال بو گیازید نے بی گفن دفن کا انتظام کیا۔ ماہانہ پانچ رو پیر تو برابر اس وقت تک پہنچارہا جو زید ازراہ للہ دیتا ہے بحر کے وار ثین میں چار لڑکیال نابالغہ اور ایک عورت ہے زید سے نقاضا کیا جارہا ہے کہ ۱۰ سروپ بم کو اداکر واور تم جو اب تک پانچ رو پے بم کو اداکر واور تم جو اب تک پانچ رو پے بم کو اداکر واور تم جو اب تک پانچ رو پے بم کو اداکر تے رہے بمووہ سود ہے حالا نکہ پر امیسری نوٹ میں پانچ رو پے ماہانہ سود و یہ تاکہ کہ کہ تا ہے کہ تمان دید فوت ہو گیا ہے اب سوال سے ہے کہ کیا گیا ہے اس لحاظ سے میں تم کو کچھ باتی دار نہیں ہول سم سماء میں زید فوت ہو گیا ہے اب سوال سے ہے کہ کیا ابراہیم صاحب (گوداور کی) واشعبان ۲۵ سال میں تقیموں اور دیگر وار ثوں کا حق ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۹۱۹ سید ابراہیم صاحب (گوداور کی) واشعبان ۲۵ سال میں تقیموں اور دیگر وار ثوں کا حق ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۹۱۹ سید ابراہیم صاحب (گوداور کی) واشعبان ۲۵ سال میں تقیموں اور دیگر وار ثوں کا حق ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۹۱۹ سید ابراہیم صاحب (گوداور کی) واشعبان ۲۵ سال میں تقیموں سے دیا گیا گیا ہے کہ تو استفتی نمبر کا دیا تھا ہوں گیا گیا گیا گئی کو عیت استفتی نمبر کا دیا تھا ہوں گیا گیا گیا گیا گیا گئی کہ تو استفتی میں گودیا گیا گیا گیا گیا گیا گئی کہ کی تو استفار کیا گئی کو عیت استفتی کی گئی کیا گئی کیا گیا گیا گیا گئی کیا گئی کو عیت استفتی کو عیت استفتی گئی کیا گئی کو عیت استفتی گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کو عیت استفتی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کو عیت استفتی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کیا گئی کو عیت استفتی کیا گئی کو کیا گئی کیا گئی ک

(جواب ۱۰۱) زبید یا گئی رو پید ماہوار جوادا کر تارہاہے اگر اس کی مجموعی مقدار تین سورو پید ہوگئی تو زید کے ذیے اب کوئی رقم واجب الادا نہیں رہی اگر پر امیسری نوٹ میں سود لکھا بھی ہو جب بھی سود کی رقم واجب الادا نہیں ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لا 'دہلی۔

امانت کے ضائع ہونے کاد عوی جب طاہر حال کے خلاف ہو توضان کا تھم ۔ (سوال) ایک عورت نے ایک مجد پر اپنے کچھ زیورات وقف کے اور اس کو مصلیوں نے آیک مخص کے پاس امانت رکھ دیا۔ اب جب کہ اس شخص نے زیورات طلب کئے گئے تو اس نے جواب دیا کہ مجد کے زیورات ملب کئے گئے تو اس نے جواب دیا کہ مجد کی ناورات میرے پاس سے چوری ہو گئے اور میرے پاس نہیں ہیں۔ حالا نکہ نہ کوئی نقب پڑی اور نہ کھر ایک ہی صندوق ہیں رکھے ہوئے تھے اور اس کے تمام زیور محفوظ ہیں اور محبد کے تمام زیور ہی ایک بر تن میں رکھ کر ایک ہی صندوق ہیں اس صورت میں اس پر صان عائد ہوگا یا نہیں ؟ زید کہتا ہے کہ اس کو ضان نہیں دینا پڑے گا اور دلیل میں در مختار کی یہ عبارت پیش کر تا ہے۔ و بھی امانة فلا تضمن بالھلاك مطلقا سواء امکن التحوز ام لا محتصراً ج ؟ (اس ع کو کتاب الو دیعة ۔ اور عمر و کہتا ہے کہ اس سے طف لیا جائے گا اگر طف محتصراً ج ؟ (اس ع کا کو کتاب الو دیعة ۔ اور عمر و کہتا ہے کہ اس سے طف لیا جائے گا اگر طف سے اعراض کرے تو اس کو ضان ادا کر نا ہو گا اور اگر طف لے لے تو اس پر ضان نہیں عائد ہو گا اور یہ بھی اپنی در مختار کا یہ شعر پیش کر تا ہے اور پہلی عبارت کو شین ہلاکت ذریعہ پر محمول کر تا ہے۔ دلیل میں در مختار کا یہ شعر پیش کر تا ہے اور پہلی عبارت کو شین ہلاکت ذریعہ پر محمول کر تا ہے۔ دلیل میں در مختار کی شیخ پیش کر تا ہے اور پہلی عبارت کو شین ہلاکت ذریعہ پر محمول کر تا ہے۔

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: يا ايها الذين آمنواتقوالله و ذرو ما بقى من الربو ان كنتم مؤمنين (البقرة: ٣٧٨) (٢) (درمختار كتاب الوديعة ٥/٤٦٠ ط سعيد)

وان قال قد ضاعت من البيت وحدها يصح ويستحلف وقد يغصور " ان مين كس كا قول صحيح بيد المستفتى نمبر ٢٠٥٧ محديسين مدرس مدرسه احياء العلوم اعظم كزه ١٥٠ رمضان ٢٥٣ اهم ٢٠نومبر ١٩٣٤ء

(جواب ۲۰۲۱) بلاک و دیعت کی صورت میں ضان نہیں پہلی عبارت جو زید نے پیش کی ہے اس کا مطلب کی ہے۔ اور دوسر می عبارت جو عمر و نے پیش کی ہے اس کی غرض ہے ہے کہ دعویٰ ہلاک و دیعت جب ظاہر کے خلاف ہو تواس سے حلف لے لیا جائے اگر وہ حلف کر لے کہ ہلاک ہو گئی تو ضان نہیں اور اگر وہ حلف نہ کر سے تواس سے بید معلوم ہو گاکہ دعوی بلاک صحیح نہیں ہے لہذا اس صورت میں کہ مودع کے اپنے زیورات محفوظ رہے اور اس ظرف میں سے صرف و دیعت کے زیورات چوری ہو گئے دعوائی ہلاک ظاہر کے خلاف ہے اس کئے حلف لیا جانا اور حلف کے انکار کرنے پر ضان کا تعم کرنا صحیح ہے اور حلف سے انکار کرنے پر ضان کا حکم کرنا صحیح ہے اور حلف سے انکار کرنے پر ضان کا حکم کرنا صحیح ہے اور حلف سے انکار کرنے پر ضان کا حکم کرنا صحیح ہے اور حلف سے انکار کرنے پر ضان کا حکم کرنا صحیح ہے اور حلف سے انکار کرنے پر ضان کا حکم کرنا صحیح ہے اور حلف سے انکار کرنے پر ضان کا حکم کرنا صحیح ہے اور حلف سے انکار کرنے پر خیان کا حکم کرنا صحیح ہے اور حلف سے انکار کرنے پر خیان کا حکم کرنا صحیح ہے اور حلف سے انکار کرنے پر خیان کا حکم کرنا صحیح ہے اور حلف سے انکار کرنے پر خیان کا حکم کرنا صحیح ہے اور حلف سے انکار کرنے پر خیان کا حکم کرنا صحیح ہے دور حلف سے انکار کرنے پر خیان کا حکم کرنا صحیح سے اس کے حلاق کی سے ان کا حکم کرنا تھی کے دیاں کا حکم کرنا تھی کے دیاں کا حکم کرنا تھی کے دیاں کا حکم کرنا تھی کی دیاں کا حکم کرنا تھی کے دیاں کا حکم کرنا تھی کا حکم کرنا تھی کے دیاں کا حکم کرنا تھی کے دیاں کا حکم کے دیاں کا حکم کرنا تھی کے دیاں کا حکم کرنا تھی کی دیا کے دیاں کی دیاں کے دیاں کی کیا کی کا حکم کیا کے دیاں کی دیاں کیا کیا کی کے دیاں کی کرنا تھی کی کی دیا کہ کی کا حکم کی کا حکم کے دیاں کی کرنا تھی کی کی کی کرنا تھی کرنا تھی کی کرنا تھی کی کرنا تھی کی کے دیاں کرنا تھی کی کرنا تھی کرنا تھی کرنا تھی کی کرنا تھی کرنا تھی کرنا تھی کرنا تھی کرنا تھی کرنا تھی کی کرنا تھی کرنا تھی

تالہ لگے ہوئے بھی ہے چوری کی ہوئی امانت کے ضمان کا حکم مرسلہ محمد صغیر خال صاحب مقام اوسیاضلع غازی پور

(سوال) مسجد کاروپیہ ایک شخص جو کہ متولی سجد بھی تصان کے پاس امانۃ رکھا گیاا بین صاحب نے مسجد کا روپیہ اور اپنے گھر کاروپیہ اور مدرے کے نام کاروپیہ علیحدہ ایک ہی بحس میں تالالگا کرر کھ دیا۔ ابین صاحب کے بھتے نے دو غیر آدمیوں کے ساتھ مل کر گنجی چرا کر تالا کھولا اور مسجد دالا روپیہ چوری کرلیا۔ جب امین صاحب کو چوری کا حال معلوم ہوا تو تھانے میں جاگر رہٹ لکھولیا اور دیماتی دستور کے موافق کچھ نام نکلوائے تو معلوم ہوا کہ امین صاحب کا بھتجا اور دوغیر شخص نے مل کر میہ کام کیا ہے مگر گاؤں موافق کچھ نام نکلوائے تو معلوم ہوا کہ امین صاحب کا بھتجا اور دوغیر شخص نے مل کر میہ کام کیا ہے مگر گاؤں والوں نے اس وقت سکوت اختیار کیا۔ امین صاحب سے اس روپیہ کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ کسی قسم کا ارادہ ظاہر کیا امین صاحب بہت پر ہیز گار وامانتدار شخص تھے بچھ ہی دن بعد اچانک موت (ہارٹ فیل) ہو گیا او گوں کا خیال ہے کہ اس چوری ہی کے غم میں مرے۔

اب دوہری کے بعد گاؤں والوں نے ان کے وار تُوں پر عذالت میں استغاثہ پیش کیا ہے اور مقد مہ چل رہا ہے۔ کیاامین صاحب کے وار تُوں ہے گاؤں والے روپیہ وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں ؟ المستفتی محد صغیر خال میا نجی مقام اوسیاضلع غازی پور 'اگست ۱۹۵۲ء

(جواب ۱۵۳) امین صاحب کے وار ثول ہے بیرو پہیہ طلب کرنے کا گاؤل والول کو حق نہیں ہے نہ وہ یہ رقم اواکرنے کے ذمہ دار ہیں۔ (۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'وہلی۔

(١) در مختار كتاب الوديعة ص ٥٠١ ج ٤

<sup>(</sup>٢) وأن قال قد ضاعت من البيت وحدها ... يصح ويستحلف وقد يتصور (الدرالمختار كتاب الوديعة ٩٧٥/٥ ط سعيد) (٣) وهي امانة فلا تضمن بالهلاك مطلقاً سواء امكن التحرز ام لا هلك معها شي ام لا لحديث الدار قطني ليس على المستودع غير المغل ضمان (الدرالمختار كتاب الوديعة ٥/٤٦٥ ط سعيد)

## كتاب الديون

بهلاباب

### قرض کی تشریجات و تفریعات واحکام

اشثناء کے ساتھ قرض کا قرار کرنے کی صورت

(سوال) زید نے اقرار کیا کہ ہمارے اوپر عمروکے دس روپے ہیں مگر نو مگر آٹھ مگر سات مگر چھ مگر پانچ مگر چار مگر تین مگر دو مگر ایک علمی لعمر و عشر قد در هم الانسعا الائمان الا سبع الا ست الاحمس الا اربع الا ثلاث الا اثنین الا واحداً زید کے اوپر عمر وکا گنا قرضہ رہاڑ کیب کے ساتھ تح ریر فرہائیں؟ (جواب ؟ ٥٠) اس صورت میں اقرار کرنے والے پرپانچ روپ لازم ہمول کے کیو تکہ جب استثنا متعدد ہموں اور بغیر عطف کے ذکر کے جائیں تو آخری استثناء کو اس کے مقابل میں ہے کم کر کے باقی کو اس کے مقابل میں ہے کم کر تے جاتے ہیں یہاں تک کہ اصل عدد میں سے کم ہو کر جوباتی رہ وہ اتا ہے اور اس صورت میں پانچ باتی رہے ہیں وہی لازم ہمول کے گریہ علم جب کہ یہ تمام کلام متصل بغیر فصل ہمو فی الھندیہ لو قال عشر ق الا سبعة الا خمسة الا ثلاثة الا در هما فائك تجعل المستثنی الا خیر و هو در هم مستثنی مما یلیہ و هو ثلاثة یبقی در همان ثم تستثنیهما مما یلیہما و هو خمسة یبقی ثلاثة ثم تستثنی الاربعة مما یلیہا و هو عشر ق ثلاثة ثم تستثنی الاربعة مما یلیہا و هو عشر ق شی ستة و هو ثابت باقرار ہ انتھی (۱)

<sup>(</sup>١) (عالمكيرية كتاب الاقرار 'باب العاشر في الخيار والاستثناء ٤/٤ ١٩٤ ط ماجديه كونته)

قرض دینے کو کاغذ خرید نے کے ساتھ معلق کرنے کا حکم (سوال) اگر ایس کمیٹی قائم ہو جس کا مقصد یہ ہو کہ مسلمانوں کی اقتصادی حالت کو درست رکھے اور مهاجنوں کے ظلم سے محفوظ رکھے اوراس مقصد سے مسلمانوں کوبلاسودی قرضہ دے اوراس کے حسب ذیل اصول مقرر کریے۔

(۱) یہ ممین اپناکاغذتیار کرتی ہے جس کی قیمت مقدار قرض کے اعتبارہ مختلف ہوگی مثلاً دس روپ کے لئے مہاور پچیس روپ کے لئے عد علی ہذاالقیاس۔ جس طرح سرکاری اٹامپ کاغذیرہ وثیقہ لکھاجا تاہے اگرچہ بلا سود ہی کیوں نہ ہو۔ (۲) جو شخص اس کمیٹی ہے یہ کاغذ خرید لے گا اس کو یہ کاغذیرہ وثیقہ لکھاجا تاہے اگرچہ بلا سود ہی کیوں نہ ہو۔ (۳) ہو شخص اس کمیٹی ہے یہ کاغذ خرید لے گا اس کے ہیں اس کے طلب پر قرض دے گی۔ (۳) یہ کمیٹی اپنالیک مجل (رجٹر ار) مقرر کرتی ہے جس کے ہاں اس و ثیقہ کی رجٹری ہوگی اور دجٹر ان کرنی ہوگی تاکہ رجٹر ارکے دفتر کاخرج اس سے چل سکے۔ (۴) یہ کمیٹی اپنا ضابطہ یہ بھی مقرر کرتی ہے کہ سال بھر سے زیادہ محتور اس سے جل سکے۔ (۴) یہ کمیٹی اپنا ضابطہ یہ بھی مقرر کرتی ہے کہ سال بھر سے زیادہ مدت قرض نہیں ہے اس کے بعد اگر کوئی مدیون قرض کو اپنے ذمہ رکھنا چاہتا ہو تو یہ جدید قرض سمجھاجائے گا مدت قرض نہیں ہے اس کمیٹی کا ان ضوابط کے ساتھ اور اس کو نمبر او نمبر ۲ کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ تواب سوال یہ ہے کہ اس کمیٹی کا ان ضوابط کے ساتھ قرم کرنا شرعا جائز ہے یا نہیں اور یہ معاملہ درست ہے یا نہیں ؟ بینوا توجر واالمستفتی (مولانا) عبد الصمد قائی (مولانا) عبد الصمد کانی (مولینا) عبد الصمد کرنی (مولینا) عبد الصمد کرنی (مولین) عبد الصمد کی اس کمیٹی کرنا شرعا جائز ہے یا نہیں اور یہ معاملہ درست ہے یا نہیں ؟ بینوا توجر واالمستفتی (مولانا) عبد الصمد کوئی (مولین) کیوانی (مولین) کیوانی (مولین) کی درجائی (مولین) کوئی (مولین) کوئی (مولین)

(جواب) (از مولوی محرسول عثانی) کمیٹی فرکوره بالا مسلمانوں کے لئے بہت مفید ہے اوراس میں شرعاً کوئی خرابی نہیں اور یہ معاملہ بھی شرعا جائز ہے اور کمیٹی کا کاغذ فرکوره بالا کوئیع کر کے قرض دینا" بیع جو منفعة " ہے "قرض جرمنفعة " نہیں ہے جیسا کہ شامی جلد م ص ۱۹۳ میں ہے۔ فان تقدم البیع بان باع المطلوب معه المعاملة من الطالب ثوبا قیمته عشرون دینار اباربعین دینارا ثم اقرضه ستین دینا را اخری حتی صارله علی المستقرض مائة دینار و حصل للمستقرض ثمانون دینا را ذکر الحصاف انه جائز – وهذا مذهب محمد بن سلمة امام النح ( الی ان قال ) و کان شمس الخصاف انه جائز – وهذا مذهب محمد بن سلمة و یقول هذا لیس بقرض جر منفعة بل هذا بیع جرمنفعة و هی القرض انتهی مختصرا اس محمد منول عثانی 'پر نیل مدرسہ شمن الهد کی پٹنه مهاریح الول جرمنفعة و هی القرض انتهی مختصرا اس محمد منافر المرب شمن الهد کی پٹنه مهاریح الول عمل المرب شرعیہ صوبہ بہارواڑ یہ پولواری شریف پٹنه میں المرب من اجاب سید محمد قاسم رحمانی

یہ نمیٹی اس طرح پر جائز ہے اور جہال تک میں سمجھ سکتا ہوں اس میں کوئی محظور نثر عی نہیں ہے اس لئے اس طرح مسلمانوں کی خبر گیری کرنے میں بہت زیادہ نواب کی امید ہے واللہ اعلم۔ حسین احمد غفر لہ (جانشین شیخ الهند)

<sup>(</sup>١) (رد المحتار فصل في القرض مطلب كل قرض جر نفعاً حرام ٥/ ١٦٧ ط سعيد )

( 6 0 1) هو المعوفق : اس ممیٹی کاسر مایہ غالباً چندہ سے حاصل کیاجائے گاپس اس کے کاغذوں کی قیمت کا منافعہ اور رجٹ ارکی فیس کا بچاہوااور روپیہ اگر محض دفتری کاروبار کو چلانے کے لئے رکھاجائے اور مالکان سر مایہ کو حصہ رسدی تقسیم نہ کیاجائے نہ ازروئے قواعد ان کو طلب کرنے کاحق دیاجائے اور فاضل منافع کو کسی وقت بھی مالکان سر مایہ کاحق قرار نہ دیاجائے بلے بھورت سمیٹی کاکاروبار ختم کرنے کے بقیہ منافع کو غربایر تقسیم کردیے کا قاعدہ مقرر کردیاجائے اور کوئی صورت اس میں شخصی انتفاع بالقرض کی نہ ہوتی ہوتو اس میں مضائقہ نہیں معلوم ہوتا۔ واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ مدرسہ امینیہ 'دہلی

ڈ گری ہونے کی صورت میں اصل حق کے ساتھ مقدمہ کے اخراجات لینے کا حکم

(سوال ) ایک شخص کے ساتھ کسی معاملے میں مقدمہ ہو تو اس کی ڈگری ہونے کی صورت میں سر کار خرچہ بھی دلاتی ہے بیہ خرچہ لیناجائز ہےیا نہیں ؟

(جواب ٢٥٦) مطالبات ماليه ميں جب كه مديون باوجود قدرت كے ادائے حق ميں اس قدرد براور تسابل لرے كه دائن كوبغير نالش كئے وصول حق كى اميد نه رہے اور بمجورى وہ نالش كرے تواس صورت ميں اسے جائزہ كه اپناوا قعى اور جائز خرج بھى مديوں سے لے ليے فقهاء نے تمرد خصم كى صورت ميں اجرت احضار غير واس كے ذمه ڈالى ہے۔ (م) مولانا عبد الحي صاحب لكھنوى نے مجموعة الفتاوي ميں مطلقاً ناجائز لكھا ہے .

<sup>(1</sup> 

٢) النساء ٢٩).

٣) (البحر الرائق كتاب البيوع ٧٧٧/٥)

٤) واجرة المحضر على المدعى هو الاصح وفي الخانية على المتمود وهو الصحيح وفي الشامية : والحاصل ان اجرة لشخص بمعنى الملازم على المدعى و بمعنى الرسول المحضر على المدعى عليه لو تمود بمعنى امتنع عن الحضور والا على المدعى هذا خلاصة ما في شرح الوهبانية ( الدرالمختار مع رد المحتار ' كتاب القضاء ٣٧٢/٥ ط سعيد )

کیکن وہ متامل فیہ ہے۔ پوری تفصیل مطلوب ہو تواخبار المشیر مراد آباد سےوہ پر پے طلب کر لیں جن میں یہ بحث مندرج ہے۔واللّٰداعلم۔ محمد کفایت اللّٰہ غفر له' سنهری مسجد د ہلی۔

#### میت کا کرایه پر دیا ہوا مکان ترکه میں شار ہوگا

(سوال) زید اور بحر بھائی تھے دونوں کے حصے میں بعد و فات والدہ ایک مکان آیا۔ بحر نے اپنی کاروباری پریشانی ک وجہ سے اپنانصف حصہ اپنے بھائی زید کے نام کر دیا مگر در اصل کچھ لیا نہیں ہے محض اس کیئے کیا تھا کہ کوئی لین داراس کو فرق نه کرا سکے۔ بحر کا کاروبار بالکل خراب ہو گیااور بہت عرصے تک بحر اپنے بھائی کی د کان پر رہااور زید ہی اس کے اخراجات بر داشت کر تارہا یہاں تک کہ شادی عمٰی میں بھی سب خرج زید ہی کرتے رہے بحر کاکاروبار خراب ہو گیاتھا دوسرے فالج کی وجہ ہے ہاتھ پیر کام نہیں دیتے تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زید لاولد تنے اب زید کی پریشانی کاوفت آیااور اس کا کاروبار خراب ہو گیازید نے بیہ والدہ والا مکان کسی غیر کے ہاتھ قطعی بیع کرناچاہا خریدار نے اصرار کیا کہ اس پر اپنے بھائی بحر کے بھی دستخط کرادو تاکہ کوئی اعتراض بعد میں بحر کاباقی نہ رہے چنانچہ زیدنے اپنے بھائی بحر کوبلایااور کہا کہ اس پر بطور گواہی کے دستخط کر دو بحر نے ا نگار کیااور کہا کہ بید میں نے تمہارے نام اپنی پر بشانی کی وجہ ہے فرضی طور پر کر دیا تھاتم میرے اس مکان کی نسبت قرض دار ہواور میں ہر گز و ستخط شیں کروں گا، زید نے اپنے ایک عزیزر شتہ دار کوبلایااور کہا کہ جر کو مسمجھادو کہ وہ دستخط کر دیوے ، نیز زید نے اسی وقت محمود کو بلایااور کہا کہ ایک مکان جو فرضی طور پر میں تمہارے نام کر تاہوںاس کا کرایہ تم مجھے تازندگی میری مجھے دیدیا کر نالوربعد و فات میری پیے مکان تم بحر کے نام کردینابحرے اور زید کے قریب کے رشتہ داروہاں موجود تھے بحر نے ان سے کہا کہ بھائی تم اپناا طمینان کرلو اگرتم کہ دو تو میں دستخط کر دول رشتہ دار نے محمود ہے دریافت کیا کہ تم کو بیہ منظور ہے ؟ انہول نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ چنانچہ اس مکان کے بیع نامہ پر جو والدہ والا تھا جرنے دستخط کردیئے' زیدنے اپنا دوسر ا مکان محمود کے نام کر دیااور کرایہ اس کا لیتے رہے کچھ ہی عرصہ گزراتھا کہ زید کواپنی کاروباری حالت کا زیادہ فکر ہوااور بعض لین داروں کی زید پر ڈگری بھی ہو گئی توزید نے محمود سے کہا کہ میاں محمود تم اس مکان کو فرو خت کر دواور اس کاروپیہ لین داروں کو دیدو کہیں لیندار بے آبرونہ کریں چنانچہ محمود نے کہا کہ میاں تم نے جس و فت میرے نام یہ مکان کیا تھا تو یہ اِ قرار کیا تھا کہ صرف میں تازندگی کرایہ لیتار ہوں گااور میری و فات کے بعد میرے بھائی بحر کے نام یہ مکان تم کردینااور تمہارے رشتہ داروں نے مجھے سے اقرار کر اگر بحر ہے گواہی کر دینے کو کہا تھااور اسی وجہ ہے اس نے دستخط کر دیئے تھے کہ بعد میں پیہ مکان مجھ کومل جائے گا یہ سن کر زیدنے کہاکہ میں نے اس کے ساتھ جس قدر احسانات کئے ہیں سب کو معلوم ہے میاں وہ دستخط کرتا ۔ نہیں تھامیں نے اس وجہ سے کہہ دیا تھا اس کے بعد انہوں نے اس مکان کے فروخت کرنے کے لئے کو شش بھی کی کیکن سودانہ ہوااور اب تک وہ مکان محمود ہی کے نام پر ہے اور اب زید کا انتقال ہو گیا ہے زید کی دو

بہنیں اور ایک بھائی جربے اور کوئی وارث شیں البتہ زید دیگر لوگوں کا جس میں اہل ہنود اور جمبی کے مسلمان بورے شامل ہیں قرضدار فوت ہوا ہے۔ دوسرے زید اپنے بھائی بحر اپنی والدہ والے مکان کی نسبت قرضدار تھا محمود کے پاس کچھ کرایہ بھی اس مکان کا وصول شدہ موجود ہے اور وہ اس مکان کو اپنے پاس رکھنا شمیں چاہتا بحر کہتا ہے کہ حسب وعدہ یہ مکان اب مجھے دو اور اپنی یہ بھی در خواست کرتا ہے کہ اول قرضہ اداکر نا چاہئے بھائی زید میرے اس والدہ والے مکان کی بات قرضدار تھے اگریہ سار امکان مجھے دے دیا جائے گا تب چی وہ اس کے برابر نہیں جتنا کہ میں نے اپناوالدہ والے مکان کا نصف حصہ ان کے نام کیا تھا بہنیں کہتی ہیں کہ حصہ شرعی ہمار ابھی ہے ہم کو بھی حصہ رضد مانا چاہئے اب سوالات حسب ذیل ہیں (۱) بحر نے اپنا حصہ بغیر کچھے لئے والدہ والے مکان کا زید کے نام کر دیا تھا اس کی شرعی طور پر کیا حیثیت تھی اور بعد میں جود سخط بغیر کچھے لئے والدہ والے مکان کا زید کے نام کر دیا تھا اس کی شرعی طور پر کیا حیثیت تھی اور بعد میں جود سخط بطور گواہی کر دیئے اس کا کیا اثر ہے ؟

(۲) کیا بحر کا قرضہ اس مکان کی نسبت زید کے ذمہ واجب الاداہے؟

(٣) كيابه مكان ان وجوبات كى بناپر جوبيان كى گئى بين صرف بحر كوبى ديديناچا بئي؟

(۴) کیااس مکان میں دونوں جہنیں اور بحر سب شامل ہیں ؟

(۵) محمود کا کیا یہ فرض ہے کہ وہ صرف دیگر لیند اروں کو اس مکان کو فروخت کرکے ادا کردے بحر اور بہنوں کو تچھ نہ دے یاانکو شرعی حصہ کرکے دیدے اور کہہ دے کہ تمہارایہ فرض ہے کہ پہلے قرضہ ادا کرو۔ (۲) کیااہل ہنود اور بمبئ کے مسلمان بوروں کا حق ایسا ہی مساوی ہے جیسا کہ اہل سنت والجماعت حق رکھتے ہیں اور بحرکو قرض خواہ تشلیم کر لیا گیا تو اس کا حق ان قرض خواہوں کی نسبت اول ہے یا مساوی ؟

یں درے کے خلاصہ بیہ کہ مکان اور کرایہ وصول شدہ محمود تس کواد اگر ہے جس میں کرایہ وصول شدہ زید کی حیات اور بعد و فات کا بھی شامل ہے المستفتی نمبر ۴۵ احاجی عبد الحمید عبد المجید موتی والے صدرباز ارد ہلی ۴۱ شعبان ۱۳۵۲ میں ۵ دسمبر ۱۹۳۳ء

(جواب ۱۹۷۷) زیدگایہ مکان زیدگار کہ ہے۔ اس کے تمام قرض خواہ ہندو مسلمان پورے وغیرہ شریک ہیں۔ ظاہر ہے کہ بحر نے اپنا حصہ مکان جوزید کے نام کر دیا تھا اس کے عوض میں اس مکان کی بیع بحر کے ہاتھ خیس کی گئی ہے ورنہ زندگی تک کرایہ خود لینے کے کوئی معنی نہیں تھے سوال میں اس کی تصریح نہیں کہ بحر نے اپنا حصہ زید کے نام بطور بیع کیا تھایا بطور بہہ اور بطور بہہ کیا تھا تو بحرکا کوئی قرض زید کے ذمہ نہیں اور بحر بھی دیگر قرض خواہوں کے ساتھ اپنے حصہ دین کا اگر بطور بیع کیا تھا تو اس کی قیمت زید کے ذمہ دین ہے اور بحر بھی دیگر قرض خواہوں کے ساتھ اپنے حصہ دین کا مستحق ہے خلاصہ یہ کہ زید کے مکان کا کرایہ اور مکان اول قرض خواہوں کے قرضے میں دیا جائے گا اس کے بعد جو بچے گا وہ اس کے وار توں بھائی بہوں کو بطور میر اے ملے گا۔ (''فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

 <sup>(</sup>١) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العبد ثم وصيته من ثلث ما بقي ثم يقسم الباقي بين ورثته ( الدر المختار '
 كتاب الفرائض ٢/٠٧٦ ، ط، سعيد )

#### عاریت پرلی ہوئی چیز اصل مالک کولوٹائی جائے گی

(سوال) راجہ نامی ایک شخص نے ایک بھینس عبدالصمد کوبطور امانت دودھ پینے کو دی لیکن راجہ کے پات امانت کا شوت تحریری نہیں بلتے زبانی آدمیوں کی شہاد تیں ہیں اور عبدالصمد پر ایک شخص کا قرضہ تھا اس قرض خواہ نے اپنے قرضہ کا تقاضا کیا عبدالصمد نے قرض خواہ سے کہا کہ میرے پاس دام تو فی الحال موجو ، نہیں تم اپنے قرضے میں میری بھینس لے لو۔ اور قرض خواہ کو خیال تھا کہ یہ بھینس اسی عبدالصمد کی ہے کیونکہ اس کے پاس مدت ہے دیکھتا چلا آرہا تھا لہذا قرض خواہ نے بھینس اپنے قرضے میں لے لی اور عبدالصمد کی ہے کاغذ لکھوالیا۔ پھر عبدالصمد کمیں بھاگ گیاراجہ نے اس شخص پر دعویٰ کیا گہ یہ بھینس میری ہے عبدالصمد کا بچھ پتہ نہیں کہاں ہے لہذا یہ بھینس ازروئے شرع کس کو ملے گی ؟ المستفتی نمبر ۲۳۳ مولوی عبدالصمد کا بچھ پتہ نہیں کہاں ہے لہذا یہ بھینس ازروئے شرع کس کو ملے گی ؟ المستفتی نمبر ۲۳۳ مولوی

(جواب ۱۵۸) قرض خواہ اس امر کا قراری ہے کہ جھینس اس نے عبدالصمدے لی ہے اگر چہ اپنے قرض میں لینے کامد علی ہے اگر سیات خابت ہو جائے کہ جھینس راجہ کی تھی اور اس نے عبدالصمد کو بطور عاریت دئی تھی تو تھینس صاحب الید کے عاریت دئی تھی تو تھینس صاحب الید کے پاس اس وقت تک چھوڑی رکھی جائے گی جس وقت تک اس کے خلاف کوئی ثبوت مہیانہ ہو (۱) ہے واضح رہے کہ عبدالصمد کے غائب رہنے تک اس کے خلاف گوئی شمادت مسموع نہ ہو گی۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ کان

(۱) مہر میں دیا ہوا مکان زوج کے قرض خواہ نہیں لے سکتے (۲) مہر کی مقدار سے مہنگی چیز مہر میں دی جا سکتی ہے

(سوال) (۱) زیدنے اپنامکان ساڑھے چار سومیں بعوض دین مہر اپنی اہلیہ کودے دیااور اس وقت تک وہ قطعی قرضد ارنہ تھا اوا نیگی مہر کے چار سال بعد مقروض ہوگیا اور قرض خواہوں نے نوسال بعد عدالت میں چارہ جوئی کرکے ڈگری کرالی اور مکان قرق کراکر نیاام کرانا چاہتے ہیں یہ شرعاً جائز ہے انہیں؟ (۲) زید نے اپنی غیر منقولہ جائیداد اپنی زوجہ کو ساڑھے چار سورو پے میں بعوض مہر دیدی مگر دراصل قیمت خرید جائیدادیا نج سو تمیں روپ تھی کیازید ایساکر سکتاہے؟ المستفتی نمبر ۲۰ محافظ احمد جھدل پور ۲۲ کے خرید جائیدادیا نج سو تمیں روپ تھی کیازید ایساکر سکتاہے؟ المستفتی نمبر ۲۰ محافظ احمد جھدل پور ۲۲

<sup>(1)</sup>ولوا عارارضاً للبناء والغرس صح للعلم بالمنفعة وله ان يرجع متى شاء لما تقرر انها غير لازمة (التنوير مع الدرالمختار كتاب العارية ١٨١/٥،ط، سعيد)

<sup>(</sup>٢) قال ذواليد اشتر يته اواتهبسته من الغائب او لم يدع الملك المطلق بل ادعى عليه الفعل وفي الشامية (قوله وقال ذواليد) حاصل هذه ان المدعى ادعى في العين ملكاً مطلقاً فانكره المدعى عليه فبرهن المدعى على الملك فدفعه ذواليد بانه اشتراها من فلان الغائب و برهن عليه لم تندفع عنه الخصومة يعنى فيقضى القاضى ببرهان المدعى لانه لمازعم ان يده بدملك اعترف بكونه خصما (الدر المختار كتاب الدعوى ٥٦٨/٥، ط، سعيد)

 <sup>(</sup>٣) ولا يقضى على غانب ولا له اى بالبينة سواء كان غانباً وقت الشهادة او بعد ها او بعد التزكية و سواء كان غانبا عن المجلس او عن البلد ( الدر المختار 'كتاب القضاء ٥/٩ ، ٤ ، سعيد )

جمادی الثانی سرهسراهه ۱ کتوبر ۱۹۳۴ء

(جواب **٩٥٩**) (۱) جب كه اس قرض كے وجود سے پہلے وہ مكان اپنی بيوی كومهر ميں دے چكا توبعد كے قرض خواہ اس مكان كواپنے قرضے ميں نہيں لے سكتے۔ (۲) اس ميں كوئی شرعی قباحت نہيں ہے۔ (۲) محمد كفايت الله كان الله له ،

کاشت کے لئے دی ہوئی زمین پر کاشتکار کے وار تول کے قبضہ کا تھم

(سوال) زمین دار دائن کی اراضی بہ قبضہ کاشتکار بطور کاشت موروثی کی پشت سے چلی آتی ہے۔ کاشتکار نے موروثی ند کور پر قبضہ دائن زمیندار کو دیدیا اور شرط مائین دائن و مدیون یہ طے پائی ہے کہ جس وقت اصل روپیہ کاشتکار مدیون زمیندار دائن کو اداکر دے تواس وقت زمیندار کاشت موروثی ند کور کو یہ قبضہ والیس دیدے گا۔ آیا ازروئ شرع شرع شریف کاشت موروثی پر جوقبضہ کاشتکاریا س کے مورث کا مطابق قانون مروجہ چلا آتا ہے وہ جائز ازروئ شرع شرع شرع شرع شریف کاشت میں زمیندار دائن کا اپنی کاشت ند کورہ بالاے نفع اٹھانا جائز ہے وہ جائز ایک وہ جائز ہے کا شتکار کی کاشت ند کورہ بالاے نفع اٹھانا جائز ہے ہیں اور جواب کا 17 میں کا شیکار کی کاشت ند کورہ بالاے نفع اٹھانا جائز ہے ہیں کا شیکار کی مرضی کے خلاف ناجائز اور حرام ہے ('' زمیندار کے جو بچھ روپیہ دیکر حق کا کا شیکار کی کاشتکار کے حق میں حرام ہے مگر زمیندار کے حق میں اس کوایک قانون غیر مشروع نے روک رکھا ہے) گھر کھا ہے اس زمین سے نفع اٹھانے کا مستحق ہے (جس سے اس کوایک قانون غیر مشروع نے روک رکھا ہے) گھر کھا ہے اللہ کان اللہ لہ'

پہلے متولی کے ذمے وقف کے دیون میں کمی کرنے کا حکم (سوال) زیر 'نے ایک اسلامی وقف کو ( جس پر واقف کے اہل خاندان قابض ہو کر تمنیخ وقف کی کو شش کررہے تھے) مسلسل سولہ سال مقدمہ ہازی کے بعد وقف ثابت کرایا اور اگر چہ مصارف مقدمہ کے لئے اپنے بعض احباب سے چندہ بھی لیا تاہم خود زید کے بھی ہزار ہاروپے پیروئ مقدمہ میں صرف ہوئے اس کے علاوہ مقدمہ کی مصروفیت وانہاک کے باعث زید کے کاروبار کابہت نقصان ہوابعد فراغت مقدمہ زید

<sup>(</sup>۴) اس لئے کہ وہ زوجہ کی ملکیت ہو گیا ہے اور قرنش خواہ مقروض کی مملوک چیز لے سکتا ہے نہ کہ اس کی بیوی گیا۔

<sup>(</sup>٢)كيونك بيرزيادة في المبر ب وفي الدر ' او زيد على ما سمى فانها تلزمه شرط قبولها في المجلس او قبول ولى الصغير و معرفة قدر هاو بقاء الزوجية على الظاهر ( الدرالمختار' باب المهر ١١١/٣ ط ، سعيد )

<sup>(</sup>٣) اصل ضابط شرعیه اس بارے میں بیہ ہے کہ ہر ایک اجارہ مدت اجارہ حتم ہونے پریااحد المتعاقدین (کرابید واریاز میندار) کی موت سے ختم ہوجاتا ہے پھر کرایہ دارکو قبضہ باقی رکھنے کا کوئی حق نہیں رہتا کہ ہو مصوح فی عامة المتون والشروح والفتاوی" و تنفسخ بلا حاجة الی الفسخ بموت احد عا قدین عندنا لا بجنونه مطبقاً عقد هالنفسه (الدر المختار کتاب الاجارة ٨٣/٦ ، ٨٤ طسعید) (٣) اس لئے کہ اس صورت میں مدیون نے دین لے کرخود وائن کی مملوکہ زمین اس کے پاس رہن رکھوائی ہے جب کہ مدیون اربن میں اپنی ملک رکھ سکتا ہے 'نہ کہ خود دائن کی ملک ہے۔

(جواب ٢٦١) ذاتی دیون میں دائن کامدیون ہے کی پر فیصلہ کرلینابلا شہ جائزاور مستحسن ہے (انگر وقف کا معاملہ اور متولی کے اختیارات جداگانہ نوعیت رکھتے ہیں۔ اس کو حق نہیں کہ متولی سابق کے ذمہ وقف کی جور تم ہے اس میں سے کچھ چھوڑ دے (۱) ہاں صورت ندکورہ میں اگر بیان سائل سیج ہے تو متولی سابق نے جو رقوم کہ خرچ کی ہیں وہ خرچ نومصارف وقف میں کیس مگر ان کواپنی نیک نفسی کی وجہ سے وقف کے حساب میں نہیں تکھا متولی حال ایسی رقوم کو وقف کے حساب میں شامل کر کے مطالبہ میں سے منها کر سکتا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له

قرض ادانہ کرنے کی آخریت میں سز 1

(مسوال) اگر کسی شخص نے کسی شخص ہے رو پیہ بطوراد ھارلیااوراس نے جس ہے رو پیہ لیانہ دیا تو کیا ہو گا۔

 <sup>(</sup>١) ندب الى ان يتصدقو ابرؤس اموالهم على من اعسر من غرما نهم او ببعضها لقوله تعالى وان تعفوا قرب للتقوى و قيل
 اريد بالتصديق الا نظار لقوله عليه السلام لا يحل دين رجل مسلم فيو خره الا كان له بكل يوم صدقة (تفسير كشاف للإ مخشري سورة البقرة ٢٣/١ ط بيروت)

للز مُخشرى سورة البقرة المهرة ٣٢٣/١ طبيروت) (٣) كيونك متولى كے لئے برطال مين النع للوقف پر عمل كرناواجب بوتا ہے۔ لما في الله : متولى ارض الوقف آجو ها بغير اجو المثل يلزم مستاجو ها اى مستاجو ارض الوقف لا المتولى تمام اجر المثل يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف و غصب منافعه و كذا يفتى بكل ماهو انفع للوقف ( الدر المختار ، كتاب الاجارة ٢١/٦ طسعيد )

المستفتی نمبر ۱۲۹۸ منشی عظمت الله خال صاحب (ضلع بجنور) ۴ ذیقعده ۱۳۹۵ م ۱۲۹۸ منتوری بوسواء (جواب ۱۳۲۸) اگر روپیه لینے والے نے روپیه دائن کونه دیا تو قیامت میں اس کی نیکیال دائن کو ملیل گی اور اگر مدیون کے نامہ اعمال میں نیکیال نہ ہو ئیس تو دائن کی برائیال بقد رحق کے مدیون پر ڈال دی جائیں گی۔('' فقط محمد کفایت الله کان الله له 'د ہلی

#### مدعی کے ذمہ گواہ اور مدعی علیہ کا قول مشم کے ساتھ معتبر ہوگا

(سوال) زید کے پچھ روپ عمر کے ذمہ واجب ہیں جب زید نے عمر سے تقاضا کیا تو عمر نے پچھ سامان تجارت زید کو دیا کہ تم اس کو فروخت کر کے اپنارو پید لے لو۔ زید نے صرف یاد ذہنی پر اعتاد کرتے ہوئے وہ سامان لے لیا۔ بعد ازال زید نے وہ سامان محمود کو دیا کہ تم اس کو فروخت کر دو تو پچھ کمیشن تم کو بھی دیدی جائے گی جب وہ سامان فرو خت نہ ہوا تو محمود نے زید کو واپس کیا اور زید نے مالک سامان عمر کو واپس کیا اب عمر کہتا ہے کہ میر اسامان کم ہے تم اس کو پوراکروزید اپنے وکیل محمود سے کہتا ہے کہ یہ حقیقت نقصان ہے یا تہام و سمو ہو گئے۔

اب دریافت طلب بیامر ہے کہ آیا اس تاوان کا تعمل زید ہوگا کہ جس سے اصل معاملہ ہے یا محمود متحمل ہوگا کہ جس سے اصل معاملہ ہے یا محمود متحمل ہوگا کہ جو زید کاو کیل ہے آگر محمود اپنی یاد کر کے کچھاس تاوان کوادانہ کرے یازید اپنی یاد صحیح کی بنا پر عمر کو تاوان نہ ادا کرے تو عند اللہ ماخوذ ہول گے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۹۵ اھے قاری عزیز یزدان صاحب دیو بندی الحجہ ۱۳۵۵ اوری عرص کے اس میں المحبود کا فروری ہے 19 افروری کے 19 اور اس کے باتھا ہے۔

(جواب ۱۶۳) زید اور عمر کے اختلاف میں عمر کا قول معتبر نہ ہوگا بلحہ زید کا قول معہ حلف کے معتبر ہوگا اگر زید اس بات پر حلف کر کے کہ سامان اتناہی تھا تو زید کے ذمے مزید سامان لازم نہ ہوگا ہاں عمر اگر شہادت سے ثابت کر دے تو پھر زید کا بیان اور حلف معتبر نہ ہوگا اسی طرح زید اور محمود کے اختلاف میں اگر زید شہادت سے ثابت نہ کر سکے تو محمود کا قول معہ قسم کے معتبر ہوگا۔ (۲) فقط محمد کھا بیت اللہ کا ان اللہ لہ 'دہلی شہادت سے ثابت نہ کر سکے تو محمود کا قول معہ قسم کے معتبر ہوگا۔ (۲) فقط محمد کھا بیت اللہ کا ان اللہ لہ 'دہلی

قرض واپس کرنے ہے پہلے نفع پہنچانے کی شرطہ قرض لینا (سوال) ایک شخص پچاس رو پہیمانگتاہے اور بیوعدہ کرتاہے کہ میں ان روپوں سے بحرے وغیرہ خرید کر

(٢) عن ابن عباس عن النبي عن النبي الله قال لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليعين على المدعى عليه و في شرحه للنووى انه قال و جاء في رواية البيهقى باسناد حسن اوصحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعاً لكن البينة على المدعى و اليمين على من انكر (مشكوة ٣٢٦) طسعيد)

<sup>(</sup>١) و عنه ان رسول اله ﷺ قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متابع فقال ان المفلس من امتى من ياتى يوم القياشة بصلوة و صيام و زكوة و ياتى قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا و سفك دم هذا و ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطايا هم فطرحت عليه ثم فى النار (رواه مسلم كذافى المشكوة ٢/ ٣٥٤، ط ، سعيد)

بھر عید پر فروخت کروں گاتب تمہارے روپے دول گا،اور تم کوایک بحراان بحروں میں ہے جو میں خرید کر لاؤل گافورا بی دیدول گاباقی بحرا کے حساب تم کو دیدول گا کیا بید درست ہے ؟ فقط المستفتی مولوی محمد رفیق صاحب دہلوی۔

(جواب ۱۶۴) یہ صورت تو جائز نہیں ('' ہاں یہ صورت جائز ہو گی کہ بچاس روپیہ لے کروہ بحرے لائے اور فروخت کرے اور منافعہ میں ہے ایک معین حصہ روپیہ والے کودے۔ مثلاً ۱۹ مرفی روپیہ یا ۹ مرفی روپیہ یا سم سفی روپیہ غرض جو آپس میں طے ہو جائیں۔ (''محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ' د ہلی۔

#### مقروض اور قرض خواہ کی و فات کے بعد قرض کا کیا کریں گے ؟

(سوال) زید سے عمر نے ہیں روپ قرض کئے تھے۔ زید کا انقال ہو گیا ہے تواب زید کے ور ثاء میں سے کس کس کس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ عمر سے قرض کاروپیہ وصول کریں اور اگر عمر مرجائے تو پھر زید کس سے نقاضا کرے۔ المستفتی فہر ۱۹۳۵ حافظ غلام حسین صاحب (ریاست جنید)۲۰ شعبان ۲۹ سااھ ۲۱ اکتوبر ۱۹۳۶ء

(جواب ۱**٦٥**) زید دائن کے انتقال کے بعد اس کے وارث اپنے اپنے حصے کے لائق دین کا مطالبہ مدیون سے کر سکتے ہیں <sup>(۳)</sup>اور مدیون کا انتقال ہو جائے تو اس کے ترکہ میں سے دائن اپنے دین کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ <sup>(۳)</sup> محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' د ہلی

#### مرض الوفات میں وارث کے لئے قرض کے اقرار کا تھم

(سوال) زید کے چندوارث ہیں زوجہ مساۃ مہندہ اور دوبرادر حقیقی خالد و بحر ہیں۔ زید نے کالت مرض الموت مندہ اور خالد کی غیر موجودگی میں یہ اقرار کیا کہ میرے ذمے برادر خور دبحر کاپانچ ہزار روپے کا قرضہ کے ایک فہر ست اپنی اشیائ منقولہ کی مرتب کی جس کی قیمت پانچ ہزار روپ ہوں۔ اور زید نے ان تمام اشیاء کواس قرضے میں دیکر ہر دوور شکی عدم موجودگی میں صیغہ رجٹری میں رجٹری کرادی۔ زید کے انتقال کے چند ماہ بعد خالد کواس رجٹری کا علم ہوا تواس کی تصدیق نہیں کی بلعہ ان اشیاء میں اپنی حقیت کا دعوی عدالت شرعیہ میں دائر کردیا۔

<sup>(</sup>١) كل قرض جو نفعاً حرام في رد المحتار اي اذا كان مشروطاً كما علم مما نقله عن البحر و عن الخلاصة و في الذخيرة ان لم يكن النفع مشروطاً فعلي قول الكرخي لا باس به ر الدرالمختار فصل في القرض ٥/ ١٦٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) كيونك اس صورت يمين پجر بي عقد مضارمت ،و نے كى وجہ سے جائز ،و جائے گا و فى الدر : هى عقد شركة فى الربح بمال من جانب و عمل من جانب و فيه ايضاً و شرطها كون راس المال من الاثمان ..... الى قوله ..... وكون الربح بينهما شانعاً فلو عين قِدراً فسدت ( الدرالمختار 'كتاب المضاربة ٥/ ٦٤٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>۳) کیونکہ اب دین کے مالک در ٹاہیں۔

<sup>(</sup>٤) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/٠١٧ ط سعيد)

اب دریافت طلب بیامور ہیں:

(۱)زید کامر ض الموت کی حالت میں اپنوارث کے قرضہ کا قرار کرناشر عا معتبر ہے یا نہیں؟

(۲) جر کاتر دید د عویٰ میں رجس ی عدالت مجاز کا پیش کر ناشر عا متندہے یا نہیں ؟

(۳) جوا قرار نامہ قانون شرعی کے خلاف مرتب ہواس کے باطل کرنے کا شریعت کو حق ہے یا نہیں ؟ المستفتی نذیر احمد خال ااصفر ۱۲۳ اص

(جواب ١٦٦) وارث کے لئے اقرار بالدین مرض الموت میں معتبر نہیں الاید کہ دوسرے وارث اے تعلیم کرلیں۔ لو اقرالمریض لوارثه لایصح الاان یصدقه فیه بقیة ورثة (هدایة)

ر جسٹری کا پیش کرنامفید سنتیں کیونکہ رجسٹری کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بیہ ہے کہ اقرار کا ثبوت ہو جائے تو اقرار ثابت ہونے پر بھی وہ نا قابل اعتبار اور نا قابل عمل ہو گا۔ (\*)

یقیناً یہ اقرار نامہ باطل ہو جانے اور باطل کئے جانے کا مستحق ہے جب کہ مرض الموت میں اس کا لکھا جانا ٹابت ہو جائے۔(۲)محم کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

#### کیا قرض ادا نه کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی ؟ (الجمعیة مور خد ۱۰ سمبر ۱۹۲۵ء)

(سوال)(۱) ایک شخص نے چار سورو پیہ قرض حسنہ دیکرالیک شخص کو ملازم کرایااس نے ہیس سال تک رسالہ کی ملازمت کی اور وعدہ کیا کہ پنشن ملنے پر بیہ رو پیہ اسامی کااداکر دول گا اور پھربد نیتی ہے چار سورو پہیہ ادانہ کیااس کانماز'روزہ مقبول ہے یا نہیں؟ اوراس کا جنازہ پڑھناورست ہے یا نہیں؟

(۲) اگرید نیتی ہے قرضہ ادانہ کرے اور فوت ہو جائے روز جزامیں کس قدر نیکیاں قرض خواہ کو ملیں گی؟ رجواب ۱۹۷۷) (۱) ایسا شخص جس نے باوجود قدرت اور موقع میسر ہونے کے قرض ادا نہیں گیا، سخت ظالم اور فاسق ہے مگر اس کا جنازہ پڑھنا چاہئے (۱) بغیر جنازہ پڑھے اس کو دفن نہیں کرنا چاہئے رہا ہے کہ اس کا نماز روزہ مقبول ہے یا نہیں تواس کا معاملہ حضر ہے جن تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ بعض گناہ (جن میں لوگوں کا مال ناحق ہضم کر لینا بھی ہے) نماز اور دوسری عبادات کے فائدہ کو باطل کردیتے ہیں۔

(۲) کس قدر نیکیان ملیں گیاس کا اندازہ حضر ہے حق تعالیٰ ہی فرمائیں گے۔ہاں قرض خواہ کو قرض دار کی نیکیاں ملیں گیاوراگر نیکیاں نہ ہوں تو قرض خواہ کے گناہ قرضدار پرڈالے جائیں گے۔<sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) هداية كتاب الاقرار 'باب اقرار المريض ٣ ٢ ٢ ٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) اقرار بالدين للوارث في حالة موض الموت باطل ب لما في الدر : وان اقر المريض لوارثه بفرده او مع اجنبي بعين او دين بطل خلافاً للشافعي ولنا حديث لا وصية لوارث ولا اقرار له بدين ( الدرالمختار 'كتاب الاقرار ١٦٣٥ ط سعيد (٣) (ايضاً بحواله بالا) (٤) وهي فرض على كل مسلم مات خلا اربعة : بغاة و قطاع طريق ( الدرالمختار 'باب صلاة الجنائز ٢/١٠ ط سعيد ) (٥) كما في حديث: فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه احد من خطا ياهم فطرحت عليه ثم في النار ( رواه مسلم مشكوة ٢١٦/١)

#### کیامدیون کے کپڑوں کو قرض کے عوض استعال کیاجا سکتاہے؟ (الجمعیة مورخه ۱۲ ایریل کے ۱۹۲۰)

(سوال) ایک شخص کسی کامقروض ہے اوروہ کسی وجہ سے فرار ہو گیااور اس کے کپڑے وغیر ہ رہ گئے تو قرض خواہ اس کے کپڑوں کواستعال کر سکتاہے یا نہیں ؟

(جواب ۱۶۸) مدیون کے کپڑوں کواستعال کرنا توجائز نہیں (۱) بال اینےروپے کے وصول کرنے کے لئے اس کے اسباب اور کپڑوں کواپنے قبضہ میں رکھناجائز ہے۔(۲)محمد کفایت اللہ غفر لہ'۔

#### دوسر اباب د خلی ربهن

زمین یاباغ کور ہن رکھنااوراس سے نفع اٹھانا

(سوال) زمین پایاغ رہن رکھنااوراس ہے سی قتم کا نفع اٹھانا جائز ہے یا نہیں اور اس قتم کار ہن رکھنا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا

(جواب ١٩٩٩) زمين ياباغ کار بمن رکھنااور اس سے کسی قتم کا فائدہ اٹھانا جائز نميں شرط کر کے يابلا اجازت را بمن فائدہ اٹھانے کی حرمت تو ظاہر ہے اور غير مشروط ہونے کی حالت میں اجازت را بمن کے بعد فائدہ اٹھانے کی اس لئے ممانعت ہے کہ یہ اجازت حقیقی اجازت نميں ہوتی بلحہ دباؤيا خرورت کی وجہ سے را بمن مجوری کو اجازت ديديتا ہے (اس کی دليل بيہ ہے کہ اگر مر تهن پھر را بمن سے يہ کہہ دے کہ بھی کوئی زردسی نميں ہے چاہو تم اجازت دو اور چاہو تو يہ منافع خود حاصل کرتے رہو تو اس حالت ميں را بمن منافع مر بون مر تهن کودينا کش کی طور پر گوارانہ کرے گا اگر کرے تو سمجھ لوکہ اس کی اجازت واقعی اجازت ہے ورنہ نميں ۔ قلت والغالب من احوال الناس انھم انما يويدون عند الدفع الا نتفاع ولو لا ہ لما اعطاہ الدراھم و ھذا بمنزلة الشرط لان المعروف کالمشروط و ھو مما يعين المنع واللہ تعالی اعلم (رد المحتار ص ۳۳۸ ج ٥)

<sup>(</sup>١) كِل قرض جر نفعاً فِهو ربا (الدر المختار فصل في القرض ٥/ ١٦٦ ، ط، سِعيد)

<sup>(</sup>۲) یعنی بطور ربن کاور اگرچا به توات اپ وین کید لے پی شار کر کا پی ملک پی بھی لے سکتا بے و فی الشامیة : قال الحموی فی شرح الکنز ، نقلاً عن المقدسی عن جدہ الاشعر عن شرح القدوری للا خطب ، ان عدم جواز الاخذ من خلاف الجنس کان فی زمانهم والفتوی الیوم علی جواز الا خذ القدرة من ای مال کان (رد المحتار ، کتاب الحجر ۱/۱۵ ط سعید ) (۳) لا یحل له ان ینتفع بشی منه بوجه من الوجوه وان اذن له الراهن لانه اذن له فی الربا لانه یستو فی دینه کاملا فتیقی له المنفعة فضلاً فیکون رباً فهذا امر عظیم (الدر المختار ، کتاب الرهن ۲/۲ کا ط سعید )

<sup>(</sup>٤) (ردالمحتار كتاب الرهن ٤٨٢/٦ ط سعيد)

#### مرتھن کا رہن رکھی ہوئی چیزے نفع اٹھانا

(سوال) (۱) ایک شخص نے دوسرے شخص کے پاس اپنی زمین سوروپے کے عوض گرور کھی۔اس شرط پر کہ تبمیں برس کے بعد ہم روپیہ دیکر زمین واپس کرلیں گے اور اس در میانی مدت میں جو کچھ پیداوار کا منافع ہو وہ اپنے تصرف میں لائے اور مالگذاری اداکرے۔

(۲) ای طرح کوئی شخص اپنی گائے 'بحری دودھ والی دس روپے کے عوض کسی کے پاس رہن رکھے اور یہ کھے کہ جب ہم روپیہ دیں گے اس وقت گائے بحری واپس لیں گے اور دودھ اس مدت میں جو ہو مرتتن کھائے اور وہی آس جانور کو خوراک دے اس طرح جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا

(جواب ۱۷۰) ربمن کی یہ دونوں صور تیں ناجائز بین کیونکہ ربمن میں مر بہن کو فقط حق جس ہو تا ہے اور شرط انفاع مضی الی الرباہ مر ہون کے منافع اور زوائدرابمن کی ملک بیں اسی طرح اس کا نفقہ بھی رابمن کے ذمے پس مر بہن زمین مر ہونہ کی آمدنی یاجانور مر ہون کے دودھ میں سے صرف اس قدر لے سکتا ہے جس قدر زمین کا سرکار کی لگان اوا کر تا پڑے ۔ یاجانور کی خوراک میں صرف ہو۔ لا (یحل للمثر تھن) الانتفاع به مطلقا لا باستخدام ولا سکنے ولا لبس ولا اجارة ولا اعارة النے (در مختار) قلت والغالب من احوال الناس انهم انما یویدون عند الدفع الا نتفاع ولو لاہ لما اعطاہ الدراهم وهذا مما یعین المنع والله تعالیٰ اعلم انتھیٰ مختصرا (ردالمحتار) و نفقة الرهن والخراج والعشر علی الراهن (در مختار) قوله و نفقة الرهن واجرة ظئر ولد علی الرهن (در دالمحتار) مشربه و کسوة الرقیق واجرة ظئر ولد الرهن الخ (ردالمحتار) میں میں میں میں میں میں میں المناس اللہ کی میں کا الرقیق واجرة ظئر ولد الرهن المخرد دالمحتار) الله علی المولاد المحتار) الله علی الراهن کا الله تعالیٰ اعلی الله علی الرهن کا الله تعالیٰ اعلی الله علی الرهن کا الله تعالیٰ اعلی الله علی الرهن کا الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله الله تعالیٰ اعلی الله تعالیٰ الله تعالیٰ اعلی الله تعالیٰ الل

کیا ہندو کی رہن رکھی ہوئی چیز سے مسلمان مرتھن نفع اٹھا سکتا ہے؟

(سوال) ایک ہندوا پی زمین جس میں وہ کاشت کرتا ہے ایک مسلمان حنفی کے یہاں رہن رکھنا چاہتا ہے آیاوہ مسلمان اس زمین کور ہن رکھ کر اس زمین سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ؟ المستفتی نمبر سے ۲۳ عمر الدین خال مجھن گڈھ'۲۵ ذیقعدہ ۳۵۲اھ م ۱۲مارچ ۴۳۴ء

(جواب ۱۷۱) اصل میں تود خلی رہن ناجائز ہے بعض علماء ہندوستان کودارالحرب قرار دیکر کفار کے ساتھ ایسے معاملہ کو جائز کہتے ہیں جس میں غیر مسلم ہے اس کی رضامندی کے ساتھ کوئی نفع حاصل ہو جائے۔ میں تواحتیاط اس کے ترک میں ہی سمجھتا ہوں۔ <sup>(۳)</sup>محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ'

<sup>(</sup>١) (رد المحتار ، كتاب الرهن ٢/ ٤٨٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (الدرالمختار كتاب الرهن ٦/ ٤٨٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (دار الحرب كے متعلق تغصيلي عث ص بير بلاحظه فرمائيں)

#### مر ہون شی سے نفع کی شرط کے لکھنے کی اجرت کا حکم

(سوال) کاتب الر بن کور بن نامے کے لکھنے پر اجرت لینی جائز ہے یا نہیں جب کہ یہ معلوم ہو کہ ر بن رکھنے والاشی مر بون سے یقیناً فائدہ اٹھائے گا۔المستفتی نمبر ۲۵۲ مولوی عبدالوہاب خرکی ۵ ذی الحجہ ۲<u>۳۵ ا</u>ھا ۲ مارچ ۱<u>۹۳</u>۴ء

ست و ۱۷۲) اگر رہن نامہ میں بھی نفع اٹھانے کی شرط لکھی جائے تواس کی کتابت اور کتابت کی اجرت ناجائز ہے ''اور بیہ شرط تحریر نہ ہو تو پھر کا تب کے لئے رہن نامہ کی کتابت اور اس کی اجرت لینی جائز ہے۔ '' محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی۔

#### مکان کو نفع اٹھانے کی غرض سے رہن ر کھنا

(سوال) اگر کوئی شخص اینے روپے سے کوئی مکان رہن اس شرط سے رکھے کہ اس کی آمدنی خود کھائے گا اس طرح رہن رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۱۵ ماسٹریونس خال لا ہور ۸۰ محرم ۳۵۳اھ م ۱۲۳ بریل ۱۹۳۴ء

پیاں سے اللہ ۱۷۳) شے مر ہون ہے مر کتن کو نفع اٹھانا جائز نہیں ہے کیونکنہ وہ بھی سود کا حکم رکھتا ہے۔ (''') محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ۔

زر عی زمین برر ہن رکھنے کا حکم

(سوال) زمین زرعی (زرخیز) رئین لینی دین جائز ہے یا نہیں ؟اگر مرتئین البین ذرخی چاہ کی مرمت و خرج سرکاری معاملہ وغیرہ لے لے تو کیا تھم ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۶۱ محمد طاہر صاحب ( صلع گور داسپور) ۱۴مم م ۳۵۳ اھ م ۲۹ اپریل ۴۳۴ء

(جواب ۱۷۶) زرعی زمین رہن رکھنی جائزہے مگر مرتئن کواس سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ''' زمین مر ہونہ پر جو مصارف مرتئن کرے اسی قدر مصارف راہن سے لے سکتا ہے بشر طیکہ وہ مصارف راہن گی اجازت سے لئے ہوں '''اس سے زیادہ نفع حاصل کرنا سود کے حکم میں ہے۔ '''محد کفایت اللہ

<sup>(</sup>۱) کیونکہ ربن سے نفع اٹھانانا جائز ہے لہذا نفع اٹھانے کی شر طے ربن رکھنا جائز نہیں اس لئے اس نا جائز شر کے کوکھنااور ان کی اجرت لینا بھی صحیح نہیں 'کیونکہ یہ ایک ناجائز کام کی معاونت ہے ناجائز کام کی اجرت کی طرح اس کی اجرت بھی حلال خہیں۔

 <sup>(</sup>۲) جيماك مفتى كوكلت فتوكل پر اجرت ليما جائز ب في الدر: و يستحق القاضي الاجر على كتب الوثائق قدرما يجوز لغيره
 كالمفتى فانه يستحق الاجر المثل على كتابة الفتوى (الدر المختار عناب الاجارة ٢٠/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣-٤) لا الا نتفاع به مطلّقاً إلا باذن كل للآخر ُو قيل لا يحل للمرتهن لانه ربا ُو قيل ان شرطه كان ربا والا لا (الدرالمختار 'كتاب الرهن ٦/ ٤٨٢ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٥) وكل ما وجب على احدهما فافاداه الآخر كان متبرعا الا ان يامره القاضي و يجعله ديناً على الآخر (درمختار كتاب الرهن ٤٨٧/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>۲) کیونکہ یہ قرض پر نفع ہے جوبلا کسی عوض کے ہے۔

#### مر ہون مکان کرایہ پر دیناجائز نہیں ہے

(سوال) اگر ایک مکان ایک شخص کے پاس رہن یا قبضہ ہو اور مرتمن وہ مکان راہن کو کرایہ پر دیدے اور بوقت بیع کرایہ مکان راہن سے زربیع میں مجرا کرلیوے آیا ایسی بیع شرعاً جائز ہے یا نہیں اور ایسا کرایہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور ایسا کرایہ شرعاً بیاج یار ہوا شار ہوگایا نہیں؟ المستفتی نمبر ۸۰۳ شنخ محمد عبدالرشید (مانان) کے اذی الحجہ سم سیاھ م ۱۲ مارج ۱۹۳۷ء۔

(جواب ۱۷۵) یه کرایه بیاج ہے۔ کیونکہ مرتهن کو مرجون سے نفع حاصل کرنا درست نہیں۔ (''محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰدلہ'

مر ہون زمین کا نفع حاصل کرنانا جائز ہے

(سوال) زمین رئین ہے اور اس کا منافع پاسود کھانا جائزہے یا نہیں؟المستفتی نمبر ۱۴۲۹ تحکیم تجل حسین صاحب(ضلع گوجر انوالہ)۲۸صفر ۱۹۳۱ھ ۱۰مئی کے ۱۹۳۱ء (جو اب ۱۷۴۱) زمین رئین رکھ کراس کا منافعہ کھانا جائز نہیں۔ (۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

مر تمن کامر ہون زمین یامکان سے نفع اٹھانا (سوال) زمین و مکان رہن رکھنے کی شرعی صورت کیا ہے رہن سے فائدہ کون اٹھائے گااور کس تعیین و تفصیل کے ساتھ ؟المستفتی نمبر ۱۹۳۵ حافظ غلام حبین صاحب ریاست جینید '۲۰ شعبان ۱۹۳۱ سالے ۱۲ اکتوبر کے ۱۹۳۳ء

(جواب ۱۷۷) مکان'زمین وغیرہ رہن رکھنا جائز ہے مگر مرتہن کو مر ہون سے نفع اٹھانا جائز نہیں۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ له'دہلی

#### كيام تهن مر مون مكان كاكرايداد اكر سكتاب؟

(سوال) (۱) زید نے بحر سے کچھ زمین رہن کی اور لیتے وقت یہ آپس میں معاملہ طے کر لیا کہ سرکاری مالگذاری کے وقت میں معاملہ طے کر لیا کہ سرکاری مالگذاری کے وقت میں تمہاری زمین کا آپیگہ کے حساب سے کرایہ اداکر تار ہوں گا۔ تمہاری زمین میرے پاس ممنز لہ کرایہ پر رہے گی اب جواب طلب بیات ہے کہ زید کے لئے اس زمین کی آمدنی جائز ہوگی یا نہیں اور اس زمین کی پیداوار میں زید پر عشر واجب ہوگایا نہیں ؟

(۲) دوسری صورت اس مسئلہ کی ہیہ ہے کہ زید نے بحرے بیبات طے کرلی کہ جو میرے روپے تمہارے ذمہر ہیں فی روپیہ تمہاری زمین کو ایک سال استعال کروں گا مثلاً پچاس روپ میں ایک پیچہ زمین کی

<sup>(</sup>١-٢-٣) في الدر: لا الا نتفاع به مطلقاً الاباذن (الدرالمختار ٦/ ٢٨٤)

تو پچاس سال اس زمین کو زید استعمال کرے گابعد میں بلا روپیہ بحر کی زمین چھوڑ دے گا۔المستفتی نمبر ۲۱۲ مولوی ہدایت خال صاحب(گوڑ گانوہ) ۸ رہیج الاول الاسلام ۲۲ مارچ ۲۳۴ ا

(جواب ۱۷٪) زیدم تهن ہے اس نے بحرکی زمین رہاں گی ہے توزید کا زمین پر قبضہ رہاں کا قبضہ ہے اس کو جواب ۱۷٪) زیدم تهن ہے اس نے بحرکی زمین رہاں گی ہے یا کم وہیش) دے کر زمین کو کر ایہ پر اپنے پاس تعجمتا ہے تواس کا قبضہ بقضہ رہاں نہیں قبضہ اجارہ ہو گااور زمین رہاں سے خارج ہو جائے گی بہر صورت یہ صورت ہے صورت جائز نہیں ('') کیونکہ رہاں نے نفع اٹھانے کا یہ حملہ تراشا گیا ہے جو حقیقت سے بہت دور ہے۔ صورت جائز نہیں ('') کیونکہ رہاں کی رقم قرار دی جائے یعنی راہاں کے ذمہ رقم باقی اور قائم نہ رہ تو یہ کر ایہ کا معاملہ ہوگا ('') اگر رقم کو زمین کے کرایہ کی رقم قرار دی جائے یعنی راہاں کے ذمہ رقم باقی اور قائم نہ رہاں تھی گی زمین کا کر ایہ پر لے لینادرست ہے کہ اتنی کمی پیشی معاملہ ہوگا (''کور اس میں جب کہ اجرت پیشگی اداکر دی جائے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے لیکن اگر زمین کا معمولی کرایہ یہ جواور کی خرد نہ ہو جائے گی مگر دیا ہے مورت و معمولی کرایہ یہ جواور کی خرد ہو جائے گی مگر دیا ہے مورت و خلاف ہونے کی وجہ سے کر ایہ سے خالی نہ ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی

#### دین کے بدلے زمین کرایہ پر لیز

(سوال) زید سے عمر وزمین اس شرط پر رہن لے رہاہے کہ سالانہ پانچیاد سروپے اپنی اس رقم ہے جو کہ زمین پر بلا زمین کچھے چھوڑ دیا کروں گاجب میری رقم اس طرح سے پوری ہوجائے گی توزیدا پنی زمین پر بلا پسیے قابض ہوجائے گااور رقم پوری ہونے سے پہلے جو کہ باہم طے ہوا ہے زید زمین کے تو طے شدہ سالانہ رقم زید کو چھوڑ کر بقایار قم عمر وزید سے لے لے تو شرعاً بیر قم لینی اور اس شرط پر زمین رہن کرنی جائز ہے یا نہیں ؟

(بحواب ۱۷۹) زمین پرمرتهن کو صرف قبضه کرناجائز ہے اس کو کاشت کرنایا کاشت کے لئے کسی کو دینا جائز نہیں (۲۰ اگر خود کاشت کرے تواس کا پورا کرا بیرا ہن کوادا کرے یااس کی رقم میں ہے وضع کر ہے اور اگر کسی دوسرے کو کاشت کے لئے دی ہے تواس کا پورا معاوضہ راہن کو دیے یار قم رہن میں ہے وضع کرے۔ کرے۔ (۳)محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'وہلی

<sup>(</sup>١) لا الا نتفاع به مطلقاً الا باذن الخ (الدرالمختار 'كتاب الرهن ٦/ ٤٨٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) وتصح اجارة ارض للزراعة مع بيان ما يزرع عنها او قال على ان ازرع فيها ماائثاء (الدالمختار كتاب الاجارة ٢٩/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) لا الا نتفاع به مطلقاً الا باذن (الدرالمختار ٢/ ٢٨٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>۳)اس لئے کہ اس رقم کااصل مستحق راہن ہی ہے جو کہ اس صورت میں مؤجر ہے اور جس رقم پر زمین اجارے پر لی جائے مؤجر کو دینا ضروری ہو تاہے۔

### مرتن مرہونہ زمین کی مالگذاری رائن سے لے سکتاہے۔

#### (الجمعية مورخه ۱۰ سمبر ۱۹۲۵ء)

(سوال) اگر کوئی قرض دار اپنی زرعی اراضی مجبوری کے واسطے رہن کرے اور قرض خواہ مجبوراً اس کی مالگذاری اداکر تارہے اور بنبالقبض تاادائے زرقرضہ کڑے تودرست ہے انہیں؟ (جواب ۱۸۰۰) مرتن کو شئ مرہون سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ (''ہال جس قدررو پید مالگزاری میں مرتن اواکرے اس قدررو پید راہن سے وصول کر سکتا ہے۔ (''محمد کفایت اللہ غفر لد'

### ر ہن رکھی ہوئی زمین ہے مرتشن کا نفع حاصل کرنا

(الجمعية مورخه ۲۲ ايريل ١٩٢٤)

(سوال) (۱) جائیداد غیر منقولہ کومالک ہے بعوض کسی رقم کے مرتشن اس خواہش اور نیت ہے رہن لیکر رہن نامہ تحریر کردے کہ مرجونہ کے منافع اور پیداوار ہے فائدہ اٹھائے اور اس کی تین صور تیں ہول :-الف۔ کاشت وخرج کاشت وادائیگی مالیہ سرکاری مرتشن کے ذمیہ ہو۔

ب۔ کاشت وخرج کاشت بذمہ راہن ہواور مالیہ سر کاری بذمہ مر مسن ہو۔

ج۔ کاشت و خرچ کاشت و مالیہ سر کاری بذمہ رائین ہواؤر مرتئن حصہ پیداوار اور حصبہ منافعہ جائیداد رہونہ لے۔

کیا یہ منافعہ شرعاً مرتمن پر حلال ہے؟ کیاایساو ثیقہ رئمن نامہ تحریر کرنا اور گواہی حاشے پر ڈالنی شرعاً جائز ہے' کیاسوال نمبر ایک کے محوجب کسی صورت میں منافعہ جو مرتمن لیتا ہے اس کے دلایانے کا دعویٰ بعد صدور ڈگری در خواست اجرائے ڈگری۔ ڈگری کے عوض گر فتار شدہ مدیون کا ضانت نامہ حاضری تحریر کرنا محردیاعرضی نویس پر جائز ہے یا نہیں؟

(جواب ۱۸۲) ربمن کے متعلق متنوں سوالوں کاجواب ہیہ کہ ربمن کی بیہ تمام صور تیں بقول راجج ناجائز ہیں اور مرتهن کوشے مربون سے کسی قسم کا نفع حاصل کرناجائز نہیں ہے۔ (۱) رابهن کی گر فیاری کے بعداس کا صانت نامہ تحریر کرناکا تب کے لئے جائز ہے کیونکہ وہ اس صورت میں مظلوم ہے اگر چہ ایسامعاملہ کرنے کا گناہ گاروہ بھی ہے تاہم گر فیاری میں وہ مظلوم ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدرسہ امینیہ 'دبلی۔

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله بالا صفحه گزشته)

 <sup>(</sup>٢) و نفقة الرهن على الراهن والا صل ان ما يحتاج اليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن الخ ( هداية كتاب الرهن ٢٠/٤ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ١٩٣٠)

<sup>(</sup>٣) سوداوان كرنے يركر فاركر لين ظلم عقال تعالى لا تظلمون ولا تظلمون (الاية)

#### ر ہن رکھی گئی **زمین سے** مرتهن نفع نہیں اٹھا سکتا دیج

#### (الجمعية مور خه ۲۲نومبر ۱۹۲۶ء)

(سوال) ہمارے علاقہ میں اکثر مسلمان ذرعیہ رہن لیتے ہیں اور بعض ان میں ہے جائے نصف یا ثلث حصے کے جواکثر مزارعین مالکان اراضی کو دیا کرتے ہیں یہ ساتواں آٹھواں حصہ راہن کو دیگر یاسر کاری لگان صرف اواکر کے باقی آمدنی زمین مر ہونہ کی کھاجاتے ہیں کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ اور منافع زمین مر ہونہ کا مر تہن پر کسی طرح جائز ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ خصوصا جب کہ خالی رہنے ہے زمین خراب ہوتی ہو۔ (جواب ۱۸۲۴) زمین مر ہون ہے مر تہن کو نفع اٹھانا حرام ہے۔ (از مین کو راہن اجارہ پر باجازت مر تہن دے سکتا ہے اسی طرح مر تہن باجازت راہن دے سکتا ہے (اکار منافع کا حق دار اور مالک راہن ہوگا نہ کہ مر تہن دے سکتا ہے اسی طرح مر تہن باجازت راہن دے سکتا ہے (اکار منافع کا حق دار اور مالک راہن ہوگا نہ کہ مر تہن۔ (اکار منافع کا حق دار اور مالک راہن ہوگا نہ کہ مر تہن۔ (اکار منافع کا حق دار اور مالک راہن ہوگا نہ کہ مر تہن۔ (اکار کو کا بیت اللہ غفر لہ۔

### ر ہن رکھی ہوئی جائیداد سے نفع اٹھانے اور اسے پیچنے کا حکم (الجمعیة مور خه ۲۰ نومبر ۱۹۳۵ء)

(سوال) ایک جائیداد زیدگی جو بحر کے پائل اس شرط پر ایک وقت معینہ کے لئے گروی ہے کہ وہ جائیداد کی آمدنی اس وقت تک اس کے روپے کے معاوضہ لیمی بطور حود حاصل کر تارہے زیداور بحر کے ایگر یمنٹ کی میعاد ابھی شختم نہیں ہوئی ہے ایسی صورت میں زید کے حق ملکت کو کسی جمعیتہ کے لئے خرچ کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ۱۸۴۴) بیر بهن اگرچه ناجائزہے کیونکہ اس میں مر بهن شکی مر بون نے فائدہ حاصل کررہاہے جو رہواہہ (۱۸۴۴) بیرن اس جرم کے مر تکبرا بهن اور مر بهن ہیں را بهن ہے جس نے جائیداد مر بونہ خریدی ہے وہ اس جرم میں شریک نہیں اس کے بعد بیہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ شکی مربون کی بیع صحیح ہے یا نہیں تواس کا جواب بیہ ہے کہ مر بون کی بیع حالت ر بهن میں صحیح موقوف ہوتی ہے اگر مر نهن بیع کی اجازت دیدے تو صحیح و اب بیہ ہو جائے گی بہر حال مشتری پر کوئی الزام و گناو فافذ ہوجائے گی بہر حال مشتری پر کوئی الزام و گناو عائد نہیں ہوگا۔ (۱۹ محمد کفایت اللہ کان اللہ له و بلی

<sup>(</sup>١)(ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ١١٨)

<sup>(</sup>٢) ولا ببيعه المرتهن او الراهن الا برضاء الا خر في الحاشية يعني لا يملك احدهما ابطال حق صاحبه بغير اذنه (كنز الدقائق كتاب الرهن ص ٢٤٢ ، ط امداديه )

<sup>(</sup>٣) اس لئے كد زمين كامالك ويى عدد لاند نماء ملكد

<sup>(</sup>٤) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ١١٠٠)

 <sup>(</sup>٥) ووقف بيع المرهون و المستاجر والارض في مزارعة الغير على اجازة مرتهن و مستاجر و مزارع وفي الشامية: اي فان اجازه المرتهن والمستاجر نفذ وهل لملكان الفسخ قيل لا وهو الصحيح (الدرالمختار فصل في الفضولي ١١٣/٥ ط، سعد )

#### قرض کے عوض زمین کرایہ پروینا

(سوال) زیر نے بحر کو مبلغ چار سورو پے چار پیگھ اراضی پر مدت مقررہ چالیس سال کے لئے دے دیے اور کہہ دیا کہ بعد چالیس سال کے تیری اراضی واپس کردی چاوے گی اور میری رقم ند کورہ ادا ہو جاوے گی نہ میرا کوئی حن باقی نہ تیر الوراگر اس چالیس سال مدت ند کور سے پہلے اپنی اراضی ند کور کو بحر لینا چاہے گا تودی میرا کوئی حن باقی نہ تیر الوراگر اس چالیس سال مدت ند کور سے پہلے اپنی اراضی ند کور کو بحل کی اور باقی رقم رو پیہ فی سال کم کردی جائے گی اور باقی رقم بحر سے اواکر لی جاوے گی کی دی جائے گی اور باقی رقم بحر سے اواکر لی جاوے گی کسی فتم کی چون و چرانہ ہوگی اس صورت ند کور کو عام بول چال میں میعادی رئین بولی جائز ہے یانا جائز ہے؟ المستفتی حاجی سر دار امام نگر عرف کھینچا تان ڈاکخانہ نگینہ ضلع گوڑگا نوہ

(جواب الممر) یہ صورت کہ چار سورو پید میں زمین چالیس سال کے لئے رئن رکھی اور زمین ہے رئن پر لینے والا نفع اٹھا تارہے ناجائز ہے (''ہاں یہ دونوں اس بات پر راضی ہوں کہ چالیس سال کے لئے دس روپ فی سال کے حساب ہے کر ایو پر دی توبیہ جائز ہو گااور اگر چالیس سال سے پہلے زمین واپس لے تواتنی مدت کا کرایہ واپس کر دے جتنی مدت کی بلے زمین واپس کی ہے۔ ('')محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہلی .

# تبير آباب تصرف في المرجون

ر ہن رکھی ہوئی زمین کوزراعت پر دینا

(سوال) زید نے زمین عمرو کے پاس رہن رکھی اور بعد میں اسی زید نے اپنی مرہونہ زمین کو آدھے حصہ پر ، زراعت کرنے کو عمرو مرتهن کو دی اور خرچہ زراعت زیدو عمرودونوں نے پورا کیا'اب سوال ہیہ ہے کہ آیا ہیہ صورت شرعاً کیسی ہے ؟

رجواب ١٨٤) صورت مسئوله مين زيدرا بهن كازمين مر بهونه عمرومر تهن كومزارعة ويناصيح به اوراگر بيج را بهن كابهو توربهن بهى باطل نه بهو گابال اگر بيج مرتهن كابهو توربهن باطل بهو جائے گا۔ وان اخذ الموتهن الارض مزارعة بطل الرهن لو البذر منه ولو من الواهن لا انتهى (د دالمحتار)

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ١٨٠)

<sup>(</sup>۲) اس صورت میں بیہ عقداجارہ ہو گا۔

<sup>(</sup>٣) (رد المحتار كتاب الرهن ٦/ ١١٥ ط سعيد)

#### كيامر الهن مر ہونہ زمين كاشت كے لئے لے سكتا ہے؟

(سوال) اگر کوئی شخص کوئی زمین اپنے پاس رہن رکھے پھر راہن ہے اس زمین کواس کے لگان ہے زیاد روپیدد یکرخود کاشت کے لئے لے لے توبہ جائز ہیاناجائز؟ بیان فرمائیں جزاکم الله خیراً

(جواب ۱۸۰) اس صورت میں اگرچہ مرتتن کو تفع اٹھانا جائز ہوجائے گا۔ مگروہ عقد رہن کہ ماہین مرتهن وراہن ہواتھاباطل ہو جائے گا اسے عقدر ہن بنانے کے لئے عقد جدید کی ضرورت ہو گی۔بحلاف الاجارة والبيع والهبة والرهن من المرتهن او من اجنبي باشرها احدهما باذن الآخر حيث يخرج عن الرهن ثم لا يعودا لا بعقد مبتد ألانها عقود لازمة الخ "(ورمخار)

### چوتھاباب بيعبالوفا

### ہیں بالو فاء کی صورت میں خریدار کا مبیع ہے نفع حاصل کرنا

(سوال ) ایک عمدت بیوہ ہے اور اس کی فرک کی شادی عنقریب ہے بوجہ پر دہوہ عورت خود کچھ نہیں کر سکتیاور اس کورویے کی ضرورت ہے۔ اور ہم اس کو قرض جسنہ دینا چاہتے ہیں نیکن وہ کوئی چیز رہن رکھ دے پایع و فاکر لے آیا یہ بیع و فاجائز ہے یا نہیں؟ فقط

(جواب ١٨٦) بیع بالوفایعنی اس طرح ہے بیع کرنا کہ بائع مشتری ہے ایوں کھے کہ اگر تم روپیہ واپس کر دو گے تو میں تمہاری چیز واپس کر دول گا۔ پابائع کھے کہ میں یہ چیز تمہارے ہاتھ فروخت کر دول گائیع نہیں ہے بلحہ فی الحقیقت بیر ہن کی صورت ہے اور رہن میں مرتہن کوشیؑ مرہون ہے کسی قشم کا فائدہ اٹھا ہ جائز تهیں۔ وفی حاشیة الفصولین عن جواهر الفتاوی هو ان یقول بعت منك على ان تبیعه منی متى جئت بالثمن فهذا بيع باطل وهورهن و حكمه حكم الرهن وهو الصحيح اه قال السيد الامام قلت للامام الحسن الماتريدي قد فشا هذاالبيع و فيه مفسدة عظيمة و فتواك انه رهن وانا ايضا على ذلك فالصواب انا نجمع الائمة و نتفق على هذا و نظهره بين الناس فقال المعتبر اليوم فتوانا وقد ظهر ذلك بين الناس فمن خالفنا فليبر ز نفسه و ليقم دليله اه البيع الذي تعارفه اهل زماننا احتيالا للربا و سموه بيع الوفا هو رهن في الحقيقة لا يملكه ولا ينتفع به الا باذن مالكه الخ جامع الفصولين (ردالمحتار) ملتقطا (٢٠

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار' كتاب الرهن ١١/٦ ، ط، سعيد) (٢) (ردالمحتار' باب الصرف مطلب في بيع الوفاء ٢٧٦/٥ ط، سعيد)

ج بالوفاء كا حكم

سوال) ایک شخص نے زمین زراعتی و سکنی دوسرے شخص کی اس شرط پر خریدی کہ اگر میراکل روپیہ جسڑی شدہ پانچ سال کے اندرواپس کر دوگ تومیں تمہاری خرید شدہ زمین واپس کر دول گا یہ بیع جائز ہے یا سیس اوراس زمین کی پیداوار اور کرا یہ وغیرہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۲۵ مور خدے رمضان مبارک ۳۵۲ م ۲۵ سمبر سام ۱۹۵ ع

جواب ۱۸۶) یہ صورت وہی ہے جس کو عام طور پر بیع الوفا کہاجا تاہے اور بیع الوفااس شرط سے جو وال میں ند کورہے بیع فاسد اور حرام ہے۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ' دہلی

### پانچوال باب قرض کواوٹ لینا (حوالہ)

ا) کیا قرض کی سندات کو خرید نایع ہے؟ ۲) صانت کی اجرت کا حکم

سوال) (۱) زید نے ایک دو کان ہزار روپے میں خرید کیااور پہ شرط قراریائی کہ دوسو پونڈ نقد دیا جائے اور ماں میں زید ایک نوٹ بچاس پونڈ کی اداکر تارہ گا نانچہ زید نے بوٹ بچاس پونڈ کی اداکر تارہ گا نانچہ زید نے دوسو پونڈ نقد دیئے اور ۱ انوٹ لکھ دیئے اور بیج کرلی اور بائع عمر نے نقدر قم اور نوٹ اور بل پر نئہ کرلیا اب عمر کو اس بل کے نقدر قم ادا کرانے کی ضرورت در پیش ہوئی اور بحر کے پاس گیا کہ وہ اس خرید لے بحر نے اس نوٹ اور بل کو جس کی حقیقت بیہ کہ وہ ایک رقم پر امیسری خطہ ہس میں محررہ فرید لے بحر نے اس نوٹ اور بل کو جس کی حقیقت بیہ کہ وہ ایک رقم پر امیسری خطہ ہس میں محررہ فرید کے باری گیا کہ وہ اس کی حقیقت بیہ کہ وہ ایک رقم پر امیسری خطہ ہم جس میں محررہ فرید کی کی صورت میں مقدمہ کر کے وصول کر سکتا ہے اور اس کی نوٹ کو ۵۰ کی نیڈ نفذ میں خرید کر لیا تو یہ جائز ہے یا نہیں ؟

<sup>) (</sup>بحواله بالا صفحه گزشته )

(جواب ۱۸۱۸) (۱) میے معاملہ در حقیقت بیع نہیں ہے کیونکہ وہ پی نوٹ مبیع نہیں ہیں باہد وہ اس قرضہ کی سندات ہیں جو زید کے ذہبے عمر کاواجب الاداہے عمر نے بحر سے جو رقم لی ہے وہ بحر کاایک قرض ہے جو عمر کے ذہبے واجب ہوا۔ عمر نے بحر کوزید پر حوالہ گیاہے ہیں بیہ عقد بطور حوالہ <sup>(۱)</sup> کے حوالہ کی شر الط <sup>(۱)</sup> کے ساتھ صحیح ہوگا اور اس میں ۵۰ پونڈ کی کمی زیادتی باطل ہوگی <sup>(۱)</sup> (۲) نہیں بیہ اجرت جائز نہیں۔ اگر بیہ اجرت ممل کی ہوتو اجر مثل ہوئی چاہے اور پھر بینک تک جانا اور زید کی شاخت کر دینا صرف ہیں عمل ہے آگر اس پر بھی بینک رو بیا نے دے تاہم عمر کواجر مثل و بیاز ید پر واجب ہوگا۔ <sup>(۱)</sup> محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

### جهاباب

### دین کی خریدو فروخت

دین کی بیع غیر مدعون ہے کرنا

(سوال) عمر زیدے ہمیشہ مال ادھار کے کر فروخت کیا کر تاتھا اس سلیلے سے زیدگی ایک معقول رقم عمر و کے ذمہ باقی تھی جب زید نے تفاضا کیا تو عمر وار مقام سے بھاگ کر اپنے وطن چلا گیا اور بہت زمانے تک واپس شیں او ٹازید نے خیال کیا کہ اگر تین سال کا ٹل گرد گئے تو قانون سر کاری کی روسے میر اوعوی عمر و پر نہ چل سکے گااش نے اپنابقایار و پیر نصف قیمت پر فروخت کرنے گاارادہ اوگوں بیس ظاہر کیا کہ اگر کوئی شخص میر ابتایار و پید جو عمر و کے ذمہ باقی ہے خرید کرے تو انصف معاوضہ پر فروخت کرتا ہوں چنانچہ خالد نے زید سے بتایار و پید نصف قیمت پر اس شرط ہے خریدا کہ زید با قاعدہ عمر و پر عدالتی چارہ جوئی کرکے بقایا کی ڈگری وصول کر کے میر سے حوالہ کرے بقایا کی ڈگری وصول کی در اس اس بالے بیا اور اگر انقاق سے ڈگری وصول نہ ہوئی تو بیہ دیا ہوں کی تو یہ معاملہ سے مجاوبا کے زید اس طرح معاملہ کرنے پر راضی ہواتو خالد نے بطور بیجانہ کے وصول کی اور سے معاملہ سے میں مواتو خالد کو واپس و بیاجائے۔ اس کے بعد زید نے عدالتی چارہ جوئی کرکے عمر و پر ڈگری وصول کی اور معاملہ سے خور کی کرکے عمر و پر ڈگری وصول کی اور نہ بیجانہ خالد کو واپس و بیاجائے۔ اس کے بعد زید نے عدالتی چارہ جوئی کرکے عمر و پر ڈگری وصول کی اور معاملہ سے خور کی کا در کے عمر و پر ڈگری وصول کی اور ناکا میائی کیا کیا کہ کرتے اس کے بعد زید نے عدالتی چارہ جوئی کرکے عمر و پر ڈگری وصول کی اور ناکا کیا کہ کرتے عدالتی چارہ جوئی کرکے عمر و پر ڈگری وصول کی اور میانہ کیا کہ کو دیا کہ اگر ڈگری وصول ہوئی کرکے عمر و پر ڈگری وصول کی اور میانہ کیا کہ کو دیا کہ اگر ڈگری وصول کی و کہ کی وصول کی اور سے خور کی کو کے خور و پر ڈگری وصول کی و کیا کہ کی دیا کہ کرد کے عمر و پر ڈگر کی وصول کی و کردیا کہ کیا کہ کان کیا کہ کی معرف کیا کہ کردیا گرکر کے عمر و پر ڈگر کی وصول کی کردیا کیا کہ کردیا کہ کردیا کیا کہ کردیا کیا کہ کردیا کیا کہ کردیا کی کردیا کیا کہ کردیا کی کردیا کیا کہ کردیا کی کردیا کیا کہ کردیا کیا کہ کردیا کیا کہ کردیا کیا کردیا کہ کردیا کہ کردیا کیا کہ کردیا کیا کہ کردیا کیا کہ کردیا کیا کہ کردیا کے کردیا کر کردیا کردیا کہ کردیا کہ کردیا کہ کردیا کردیا کردیا کی کردیا کردی

<sup>(</sup>١) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا الا الفاظ والمباني (قواعد الفقه ص ١٩)

<sup>(</sup>٢) الله عليه الله المحتال فلان الدين حقه وهو الذي ينتقل بها والذمم متفاوتة فلا بدمن رضاه واما المحتال فلا له يله مه الدين ( هداية كتاب الحواله ٣ / ٢٩ ط. سعيد )

<sup>(</sup>٣) كيونك يهاك پچپائ يوند كابحر كو نفع بي غوض بهاس انديشه كاجوعم و كوزيد به قرض ملنديانه ملنه بين تفااه راس طرح فوظ (انديشه) كا اجرت ناجائز به كيونك اليم صورت مير. اجرت كي شرط لگانا يا اجرت كا متعارف مونانا جائز مونا به قويد بدرجه اولي ناجائز : و گاه ، منار ميس به : و قالو الذالم تكن بالمنفعة مشروطة و لا متعارفه فلا باس فيه ( كتاب الحواله ٣٥/٥ ط سعيد )

ر ؛ ) و تفسد بجهالة المسمى كله او عصه ..... و تفسد بعدم التسمية اصلاً اوبتسمية خمر او خنزير فان فسدت بالا خير بن بجهالة المسمى و عدم التسمية رجب اجر المثل يعني الوسط منه ( الدر المختار 'كتاب الاجارة ٦ ٨ ٤ ط سعيد )

خالد کے حوالہ کی اور اس ڈگری کارو پہیے عمر و سے وصول کرنے کے لئے زیدنے خالد کو اپنا مختار بنایا اور زید نے حسب شرط مذکورہ بالااصل بقایاور عدالتی اخراجات کے مجموعہ کی نصف رقم بیعانہ وضع کر کے خالد سے وصول کی اور خالد نے اپنے اصیل کی جانب ہے بحیثیت مختار زید عدالتی چارہ جو ئی کر کے عمر و سے کل عدالتی اخراجات اور کل بقایا وصول کیا۔ اب سوال بیہ ہے کہ اس قتم کی شر طیہ ڈگری کے حوالہ کی خریداری کہ اگر ڈگری ہو تو عقد صحیح ورنہ صحیح شرعاً صحیح ہے یا نہیں ؟ دائن ہے قرض خرید ناخواہ کسی قیمت پر ہو جائز ہے یا نہیں ؟اوراگر جائزے تو کم معاوضہ ہے خرید کر مدیون ہے پوری رقم وصول کرناشر عاً جائز ہے یا نہیں ؟اور خالد نے اس طرح عمر وے جور قم وصول کی بیہ خالد کے لئے حلال ہے یا نہیں ؟ ہیموا تو جروا۔ (جواب ۱۸۹) زید کا جودین که عمرو کے ذمہ ہےاس کی بیع خالد کے ہاتھ بہر حال ناجائز ہے خواہ ڈگری عاصل کرنے کی شرط ہوتی یانہ ہوتی۔ کیونکہ دین کی بیع غیر مدیون سے جائز نہیں۔فی اللدر المعختار وافتی المصنف ببطلان بيع الجامكية لما في الاشباه بيع الدين انما يجوز من المديون انتهي وفي رد المحتار اذا باع الدين من غير من هو عليه لا يصح انتهىٰ مختصراً () اس كے علاوہ اس بيع ميں عدم جواز کیا بک وجہ اور بھی ہے اوروہ ہیر کہ کل مطالبہ مع خرچہ کو نصف پر فروخت کیاہے تو گویا ہز ار روپ کو پانچ سو کے بدلے میں فروخت کیااور پیر پواہے (')پس چونکہ بیہ معاملہ ناجائز ہے اس کئے خالد نے عمروے جور قم وصول کیوہ اس کے لئے حلال نہیں واجب الروہ ہاورا بنی رقم زید سے واپس لے جواس نے زید کو دی ہےاور زیداینامطالبہ عمروے وصول کرے۔

لیکن اگر خالد کو زید نے اپنے دین کے وصول کرنے کاو کیل بنایا تھااور خالد نے عمر و سے بحیثیت و کالت رقم دین وصول کی ہے توزید کو حق ہے کہ خالد ہے پوری وہ رقم جواس نے عمر ومدیون سے بحیثیت و کالت وصول کی ہے وصول کرلے۔(°)اور چونکہ زیداور خالد کا معاملہ بیع صحیح نہیں ہواہے اس کیے خالد کواس کاوہ نسف قرض کے برابر روپیہ واپس دیدے جواس نے بحیثیت قیمت نصف کے برابراس سے لیاتھا۔ <sup>(۴)</sup>واللہ اعلم محمد كفايت الله كان الله لهـ

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار مطلب في بيع الجامكية ٤/١٠ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) فان وجدا حرم الفضل اي الزيادة والنساء ( الدرالمختار ' باب الربا ١٧٢/٥ ط س)

۳۱) کیونکه وه تمام رقم زیدگی مملوک ہے۔

<sup>(</sup>٤) وإذا بطل البيع يجب رد المبيع ان كان قائماً و قيمته ان كان هالكاً كما في البيع الفاسد ( فتح القدير ، باب الصرف (61000

### سا توال باب ضامن بننا

کیادائن نیادین ضامن سے لے سکتاہے؟

(سوال) زیدنے بحر کو محمود کی د کان ہے اپنی ضانت پر کچھ مال دلولیااور کھانہ کھلولیااور زید اور بحر دونوں نے نشان انگوٹھالگادیا بعد ازال بحر محمود کی دوکان ہے برابر مال لیتار ہازید نے کوئی اطلاع زبانی یا تحریری محمود کو شیان نشیں دی کہ بحر کواب آئندہ مال نہ دیا گروا یک عرصہ تک لین دین جاری رہابعد ازال بحر کا انتقال ہو گیا تو محمود کاروپید بروئے کھانتہ بذمہ زید و بحر باقی رہ گیازید و بحر دونوں غیر مسلم ہیں بحر متوفی کی صرف ایک بوہ موجود کاروپید بروئے کھانتہ بذمہ زید و بحر باقی رہ گیازید و بول غیر مسلم ہیں بحر متوفی کی صرف ایک بوہ موجود ہے ایسی صورت میں محمود کس سے اپناروپید وصول کرے۔المستفتی نمبر ۱۰۲۱ شیخ حافظ احسان اللہ و محمود کار ایسی صورت میں محمود کس سے اپناروپید وصول کرے۔المستفتی نمبر ۱۰۲۱ شیخ حافظ احسان اللہ و محمد البیاس (صدر باز ار ' د بلی ) ۲ رہیے الثانی ۱۹۳۵ و ۲۰ بحون ۲ سے ۱۹۳۱ و

اجواب ۱۹۱۱ زیر کے اگر بحرکی ہمیشہ کے لئے اور تمام لین دین کے متعلق ضانت کی تھی تو محمود ا پناتمام قرضہ زید ضامن ہے وصول کر سکتا ہے لیکن اگر زید نے ہمیشہ کے لئے تمام لین دین کی ضانت شیں کی تھی بلکھ پہلی مرتبہ مال دلواتے دفت ضامن ہو گیا تھا اور پیر نمیں کہا تھا کہ آئندہ بھی جومال بحر لیا کرے گااس کا بھی بلکھ میں ضامن ہول اور محمود کو لطور خود بحر کا اعتبار ہو گیا اور اس کے لین دین جاری کر دیا تو زید صرف پہلی مرتبہ کے دین کا ضامن ہوگا اس کے بعد کا ممام قرضہ دیکر ترکہ کے وصول کرنے کا محمود حق دار ہوگا۔ (اس محمد کا جام کہ کا متام قرضہ دیکر ترکہ کے وصول کرنے کا محمود حق دار ہوگا۔ (اس محمد کا بیان اللہ لہ دبلی

مقروض کو مفلس قرار دیاجائے توضامن سے قرض وصول کیاجائے گایا نہیں؟ (الجمعیة مور خد ۵ نومبر ۱۹۳۷ء)

(سوال) ایک شخص پربہت ساقرض ہو گیاہے قرض خواہوں میں ہے ایک شخص جو مقروض کا چھازاد بھائی ہے۔ اس نے اپنے قرض کی وصولی کے لئے عدالت میں مقد مہ دائر کیا توبعض مسلمانوں نے اسے سمجھایا کہ فی الحال اپنامقد مہ وائیس لے لوورنہ مقروض کو دوسرے قرض خواہوں کی طرف سے سخت نقصان پر داشت کرنا پڑے گا تووہ اس شرط پر رضا مند ہیں کہ اگر مقروض نے مدت معینہ میں میرادین ادا نہیں کیا تو میں آپ لوگوں سے وصول کروں گاور اس کے لئے تین شخص ضامن بنیں تین مسلمانوں نے شرط نہ کورہ کو قبول کیا لوگوں سے وصول کروں گااور اس کے لئے تین شخص ضامن بنیں تین مسلمانوں نے شرط نہ کورہ کو قبول کیا

<sup>(1)</sup> في العالمكيرية اذا قال الرحل لغيره بايع فلانا فما با يعت من شئ فهو على فهذا جانز استحسانا فاذا رحه شبنا باي جنس باعه و باي قدر باعه لزم الكفيل ذالك وايضاً فيه ولو قال ان بعته متاعاً واذا بعته متاعا فانا ضامن بثمنه فباعه متاعا نصفين كل نصف بخمس مانة احدهما قبل الا خر لزم الكفيل الاول دون الثاني (عالمكيرية كتاب الحوالة الفصال الخامس في التعليق والتعجيل ٢٧١/٣ ط ماجديه كوئته )

اور مقروض کی طرف سے ضامن ہوئے اور بیاوگ ضامن محض اس وجہ سے ہوئے کہ ایک مسلمان کوائل مصیبت سے چھڑ ائیں۔ اثائے مدت متعینہ میں حکومت وقت نے مقروض کو مفلس ظاہر کردیا حکومت خود بھی بتیموں کی طرف سے بطور والی قرض خواہ تھی۔ جب حکومت نے اس کو مفلس ظاہر کردیا تو اس نے بیموں کا قرض جو اس کے ذمہ تھا او اگر دیا اور اول الذکر قرض خواہ کو اوا نہیں کیا اب اس قرض خواہ نے ضامنین کو بکڑا کہ میرا قرض دلوا ہے یاد بھے اب سوال بیہ ہے کہ اول الذکر قرض خواہ اپنے قرض کا مطالبہ ضامنین سے کر سکتا ہے یا نہیں اگر کر سکتا ہے تو ضامنین قرضدار کی طرف رجوع کر سکتا ہے یہ بیں یا نہیں ؟ شریعت اسلامی میں مفلس کا کیا حکم ہے؟

(جواب ۱۹۹) ہاں اول الذكر فرض خواہ اپنے قرض كا مطالبہ ان اشخاص ہے كر سكتا ہے جو ادائيگی كے ضامن ہوئے تھے۔ضامن قرضدار كی طرف رجوع كر سكتے ہيں (''اور جور قم اس كے قرض ميں اداكريں وہ قرضدار ہے وصول كرنے كے مستحق ہيں مفلس يعنی ديواليہ قرار ديد ئے جانے ہے قرضدار ان مطالبات ہے جواس كے ذمہ واجب ہيں شرعاً برى نہيں ہوتا۔ (''محمد كفايت الله كان الله له'

### م شخوال باب غیر جنس میں قرض و صول کرنا

مشتر کہ مکان سے شریک کے حصے کو بیچ کر قرض وصول کرنا

(سوال) ماقولكم دام فضلكم شركاء في دار كائن بمكة المعظمة استدان احد الشركاء من شريكه والحال ان الشريك الدائن ذواليد في الهند و يتصرف في الدار المذكور وكيل الدائن المقيم في مكة المعظمة ثم ان الشريك المديون قال اني بعت حصتي ما يخصني من الدار من ابني بغير اطلاع شركائه وادعى ان ابني باع سهم المشتراة على ذي اليد الدائن فقال ذواليد الدائن اني قد استوفيت السهم بقيمته واسقطه من الدين الذي لي قبل تصرف المديون بزمان متمسكا بعبارة الشامي في جواز اخذ الدائن من مال مديونه من خلاف جنسه (جلدثالث ص ٢٧٧) وارخ تصرف اسقاطه و ثبت تصرف الدائن قبل تصرف المديون فهل له ذلك

 <sup>(</sup>١)ولو كفل بامره اى بامر المطلوب بشرط قوله عنى او على انه على وهو غير صبى و عبد رجع عليه بما ادى بما ضمن
 وان بغيره لا يرجع لتبرعه ( الدرالمختار ' كتاب الكفالة ٥/ ٤ ٣ ٩ ط سعيد )

<sup>(</sup>۲) مدیون کی طرف ہے اوائیگی یادائن کی طرف ہے معافی ان دوچیزوں ایعنی ادایا ایراء کے بغیر مدیون بری نہیں ہوتا " والدین الصحیح هو ما لا یسقط الا بالاداء او الا براء" (الدر المختار 'کتاب الکفالة ۵/ ۳۰۲ ط سعید )

الاسقاط ویسقط بھذا الجواب مطالبة المشتری الا جنبی علے ذی الید ام لا؟ بینوا تو جروا (ترجمہ) کیا فرماتے ہیں علائے دیناس مئلے میں کہ ایک مکان جو مکہ معظمہ میں واقع ہے اس کے مالک چند شرکاء ہیں ایک فرف ہورے شرکی میں ہے اور کی اس جھے پر متصرف تھاجو اس کے موکل کی ملکیت تھا چھر قرض دار شرکی نے کہا کہ میں نے مکان مذکور کے اس جھے پر متصرف تھاجو اس کے موکل کی ملکیت تھا چھر قرض دار شرکاء کو اس کے موکل کی ملکیت ہور دیا ہے اور شرکاء کو اس کی کوئی اطلاع نہ تھی اور چھر یہ بھی بتایا کہ میرے بیٹے نے میرا حصہ خرید نے کے بعد دوسرے شرکی قرض خواہ نے کہا کہ میں نے دہ حصہ بلا اور نیس خواہ نے کہا کہ میں نے دہ حصہ بلا اور نیس خواہ نے کہا کہ میں اس کے دم فسر فرا کو اس قرض دواہ نے شامی کی اس عبارت کا سمار الیاجو مال سے پہلے ہے اس کے ذمہ چلا آرہا تھا اس معاطع میں قرض خواہ نے شامی کی اس عبارت کا سمار الیاجو مال مدیون میں ہے خلاف جنس قرض وصول کرنے کے جواز میں ہے (جلد فالٹ ص کے ۲) مدیون میں نے خلاف جنس قرض وصول کرنے کے جواز میں ہے (جلد فالٹ ص کے ۲) اور نصر ف اسقاط کی پرانی فارت تج قرار دی جس سے نصر ف مدیون سے قبل نصر ف دائن فارت تا جو جائے تو اور نے میں استفاط کی پرانی فارت تی قرار دی جس سے نصر ف مدیون سے قبل نصر ف دائن فارت تا جو جائے تو

اور نصر ف اسقاط کی پرانی تاریخ قرار دی جس ہے نصر ف مدیون سے قبل نصر ف دائن ٹاہت ہو جائے تو کیا یہ اسقاط جائز ہے اور مشتر کی اجنبی یعنی ابن مدیون جو قرض کے معاملے سے بے تعلق ہے کیاا پنی قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا ؟

(جواب ۱۹۲) اصل مذهبنا معشر الحنفية عدم جوازا لاخذ من مال مديونه خلاف جنس دينه لكن قال الحموى في شرح الكنز نقلا عن المقدسي عن جده الاشفر عن شرح القدورى للا خصب ان عدم جواز الاخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم والفتوى اليوم على جواز الاخذ عند القدرة من اى مال كان الخ (ردالمحتار ص ۱۰۳ ج ٥) فعلى هذه الرواية يجوز للدائن ان ياخذ نصيب شريكه لكن يشترط ان يكون اخذه و قبضه قبل بيع المديون أو حصته والا لا يصح الاخذ ولما اخذ و قبض الدائن قبل بيع المديون لم يصح بيع المديون من ابنه ولا بيع ابنه من اجنبي أهذا والله اعلم

(ترجمه) ہم احناف کااصل مذہب ہے ہے کہ مدیون کے مال سے دین کے علاوہ کسی دوسری جنس میں دین اوصول کرلینا جائز نہیں ہے لیکن علامہ حموی نے شرح کنز میں مقدی عن جدہ الاشفر عن شرح القدوری اللاخصب کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ خلاف جنس قرض وصول کرلینے کاعدم جواز متقد مین کے زمانے میں نخالیکن آج کل قول مفتی ہے یہ مدیون کاجس قشم کامال قابو میں آجائے اس میں سے قرضہ وصول کرلینا

<sup>(</sup>١) (رد المحتار كتاب الحجر ٦/١٥١، ط، سعيد)

<sup>(</sup>۲) کیونکہ فروخت کرنے کے بعد بیہ ملک ہی شمیں رہے گا۔ اس کے میٹے کی ملکیت ہو جائے گااور دائن اپنے دین کے بدلے مدیون کی ملک تو لے سکتا ہے اس کے میٹے گی ملک نہیں

<sup>(</sup>٣) اس لئے كر جب دائن نے اپنے دين كے بدلے يہ حصہ قبضہ كر ايا تو يہ اس كى ملك ہو گيااب مديون كا اے فروخت يہ ملك فير كافر ، فت كرنا ہو گاجو فير كى اجازت پر مو توف ب لمما فى الدر ؛ وقف بيع حال الغير لو الغير بالغاً عاقلاً فلو صغيراً او مجنونا لم ينعقد اصلاً وهذا ان باعه على انه لمالكه (الدر المحتار فصل فى الفضولى ٥ / ١٠٧ ، ط، سعيد )

جائز ہے۔ (ردالمحتار ص ۱۰۳ج ۵) پس اس روایت کی بناپر قرض خواہ کو جائز ہے کہ وہ اپنے قرضہ میں اپنے شریک دار کا حصہ لے لے مگر شرط بیہ ہے کہ مدیون کے اپنے حصے کو فروخت کرنے سے پہلے قبضہ کرے ورنہ جائز نہیں۔اور بیع مدیون سے قبل اگر دائن نے قبضہ کر لیااور لے لیا تھا مدیون کا اپنے حصہ کو اپنے بیٹے کے ہاتھ فروخت کرنا صحیح وجائز نہیں تھا۔ واللہ اعلم۔

www.ahlehad.ors

### كتاب الهبة والعارية

بهلاباب

#### صحت وجواز بهبه

کیابیوی زوج کی کوئی چیز بلاا جازت ہیہ کر سکتی ہے؟

(سوال) ہندہ نے اپنے شوہر کی کچھ چیزیں بغیر اوازے زید کودیدیں اب شوہر زید ہے وہ چیزیں طلب کرتا ہو توزید نہیں دیا تاہ کہ میں نے تم ہے نہیں گیں میر کی ایک چیز ہندہ پر آتی ہے جب وہ میر کی چیز رہو اب تاہ کی تب میں دول گا ہبندہ کا شوہر زید ہوا آئی چیز شر عالے سکتا ہے یا نہیں ؟

(جو اب 19 ہم) ہندہ کو یہ اختیار نہیں کہ شوہر کی کوئی چیز اس کی اجازے بغیر کی کودید ہیہ کے واسطے موہوب کا واہب کی ملک ہونا شرط ہے۔ و منها ان یکون ملکا للواهب فلا تجوز ہمة مال الغیر بغیر اذنه لا ستحالة تملیك ما لیس بمملوك للواهب کذافی البدائع (هندیة ص ۲۷۸ ج ٤) (اور جب کہ ہندہ خود مالک نہیں اور جب کہ ہندہ خود مالک نہیں اور شوہر کی اجازت نہیں تو ہندہ کا یہ تصرف غصب کے حکم میں ہوا اور غصب میں غاصب اگر شی مخصوب کو کسی کو عاریت دیدے یا امات رکھ دے یا ہم کردے یا کوئی دو ہر اشخص غاصب سے غصب کرلے ان سب صور تول میں مالک کو اختیار ہے کہ خود غاصب سے نتا ضاکرے یا جس کو اس نے خصب کرلے ہاں لئے صورت نہ کورہ میں شوہر ہندہ کو دیا ہے سے دیا الفائی و یہ خود غاصب سے نتا ضاکرے یا جس کو فلاما للک ان یضمین الا ول والثانی و یہ خیر المالک ہین تضمین الغاصب و بین تضمین مو دعه ولوا عارہ الغاصب خیر المالک ولو و هب الغاصب المغصوب من انسان فھلک فی یدہ فضمنه ولوا عارہ الغاصب خیر المالک ولو و هب الغاصب المغصوب من انسان فھلک فی یدہ فضمنه المالک لم یہ جمع علی الغاصب کذافی محیط السر خسی (هندیه میں انسان فھلک فی یدہ فضمنه المالک لم یہ جمع علی الغاصب کذافی محیط السر خسی (هندیه ص ۱۹۳ ج ٥) (۱)

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الهبه الياب الاول ٤ / ٣٧٤ ط ماجدية كونته)

<sup>(</sup>٢) (عالمگيرية كتاب الغصب ٥/ ١٤٧ ط ماجديه)

#### مرض الموت میں وصیت کرنے کا حکم

(سوال) ایک عورت منکوحہ نے بمر ض تپ دق اپنی تمام جائیداد منقولہ وغیر منقولہ سب دار نول کو خاوند وغیر ہ کو محروم کر کے اپنی والدہ حقیقی کو بخش کردی ہے اور بخش نامہ سر کاری اسٹامپ پر لکھ دیا ہے بعد لکھنے کے مریضہ مذکورہ پندرہ روز کے بعد انتقال کر گئی آیا ایسی بخشش شریعت محمد عظیمی کی روسے جائز ہے یا نہیں ؟ بینواتو جروا

(جواب 194) صورت مذکورہ میں جو ہم کیا گیا ہے وہ ناجائز ہے اور اس کے عدم جواز کی چندو جہیں ہیں۔
اول تو یہ کہ یہ ہم مرض الموت میں کیا گیا ہے اور مرض الموت میں ہم وصیت کے حکم میں ہے اور وارث کے لئے وصیت تاو قتیکہ دوسرے ور فتر اضی نہ ہول جائز نہیں۔ والا تجوز الوصیة للوارث عندنا الا ان یجیز ھا الورثة انتھی (ھندیة ص 99 ج 7) دوسرے یہ کہ مریض کوم ض الموت میں صرف ثلث تک وصیت کا حق ہے تواگر یہ وصیت اجنبی کے لئے بھی ہوتی تاہم ثلث مال میں جاری ہوتی۔ والا تجوز الوصیة بما زاد علی المثلث الا ان یجیزہ الورثة بعد موتہ و ھم کبار (ھندیہ ص 99 ج 7) "

#### کیا ایک مکان کئی افراد کو ہبد کیا جاسکتا ہے؟

(سوال) میری والدہ ماجدہ نے انتقال سے چندروز قبل ایک تحریرا پنیر ادر کاال سے اس مضمون کی لکھائی مکان پختہ عزیز الرحمٰن اور حبیب الرحمٰن کو دیا گیاان کی ملک کیا گیا اور مکان خام لطف الرحمٰن اور اہلیہ الطاف الرحمٰن کو دیا گیااور عبدالرحمٰن اور فضل الرحمٰن رعایا میں مکان بنالیں میں اور میر ہے بھائی حبیب الرحمٰن کے والدین شریک سے نصف مکان سے زائد میر سے قبطائی حکیم فضل الرحمٰن صاحب محقیم سے اور در اصل والدہ صاحبہ مکانات کی مالک نہ تھیں والد صاحب مالک سے بعد چندماہ والد صاحب ملازمت پرسے تشریف لائے تحریر والدہ ماجدہ پیش ہوئی اس پر تحریر فرمایا میں اس تحریر کو منظور کرتا ہوں اس کے مطابق عمل کرنا چا ہئے اور نصف مکان سے کم میں جو میر سے بھائی حکیم فضل الرحمٰن صاحب کرتا ہوں اس کے مطابق عمل کرنا چا ہئے اور نصف مکان سے کم میں جو میر سے بھائی حکیم فضل الرحمٰن صاحب کہ مقیم سے مان کو علیحدہ کرکے کل مکان ہمار سے سپر دکر دیا تحریر والدین سیدی مولوی رشید احمد صاحب کے سامنے پیش ہوئی انہوں نے فرمایا مکان ہمار اسے مگر میں نے کچھ اس پر لکھایا نہیں اب یہ مکان ہماری ملک سے بیا نہیں مدلل تحریر فرمائیں ؟

(جواب ٩٥٥) ہم، مثاع قابل قسمت اشیاء میں ناجائز ہے ایس اگر مکان موہوب بڑا ہواور بعد تقسیم اللہ انتفاع بعنی رہنے سنے کے قابل رہتا ہو تواس کا ہمبہ ناجائز ہوا کیونکہ سوال میں تقسیم کر کے ہمبہ کرنے کا ذکر نہیں ہے ہمبہ غیر مقسوم کا انہیں اشیاء میں جائز ہو تاہے جوبعد تقسیم اس انتفاع کے قابل نہ رہیں جو قبل تقسیم ان سے حاصل تھا اور مثاع قابل قسمت میں معتبر قبضہ وہی ہے جو تقسیم کرکے کر لیاجائے۔ویصح

<sup>(</sup>٣-٣) (عالمگيرية كتاب الوصايا ١٠/٦ ط ماجديه كوئته)

(اى الهبة) في مشاع لا يقسم ولا يبقى منتفعا به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذى كان قبل القسمة كالبيت الصغير والحمام ولا يصح في مشاع يقسم و يبقى منتفعا قبل القسمة و بعد ها هكذا في الكافى و يشترط ان يكون الموهوب مقسوما مفرز اوقت القبض الخ (عالمكيري)())

کیا ہندہ کے قول ''میں اپناشیئر بیٹے کو دیتی ہوں''سے ہبہ ہو جائے گا؟

رسوال) ہندہ نے سورتی بازار رگون کا کیہ شیئر (حصہ) اپنے بیٹے کو دیدیا تھا بیٹے نے بازار سمپنی کے دفتر
میں اس جھے کو اپنے نام کر الیااور پھر اے فروخت بھی کر ڈالااور مشتری نے اپنے نام کھالیاب ہندہ کے
بیٹے کا انقال ہوا ہندہ کہتی ہے کہ بیں نے وہ شیئر بیٹے کو ہبہ نہیں کیا تھااور وہ اس کی آمدنی ماہواری لا کر جھے
دیا تھااور دیگر ور ٹاکتے ہیں کہ بازار کمپنی کے دفتر میں بیٹے کے نام وہ شیئر لکھا ہے اور ہندہ کے یہ الفاظ در ج
ہیں ''میں اپناشیئر پیارو بھیت سے اپنے بیٹے کو دیتی ہوں''یہ الفاظ ہبہ کی دلیل ہیں اور آمدنی لا کر والدہ کو دینا
عدم ہبہ کی دلیل نہیں غرضے والدہ عاریۃ دینا بیان کرتی ہے اور ورد شہبہ کے مدعی ہیں اس میں شرعی تھم

(جواب ١٩٦١) واضح ہوکہ صرف بازار کمپنی کے دفتر میں بیٹے کے نام شیئر کا کاھا ہوا ہو نایا والدہ کا ہیاں کہ میں اپنے بیٹے کو اپنا شیئر دیتی ہوں لکھا ہوا ہو نا ججت نہیں ہے بلے والدہ کا قرار یا ہہہ کے گوا ہوں کا موجود ہونا ثبوت ہیہ کے لئے ضروری ہے پس اگر والدہ اپنا الفاظ کا قرار کرتی ہو جود فتر میں لکھے ہیں کہ "میں اپنا شیئر پیارو محبت ہے اپنے کو یتی ہوں "یا اس امر کے گواہ موجود ہوں کہ والدہ نے بیٹے کو شیئر ہیں اپنا شیئر پیارو محبت ہے اپنے کو یتی ہوں "یا اس امر کے گواہ موجود ہوں کہ والدہ نے بیٹے کو شیئر ہیں آ گیا اور اس کی نیع بھی صحیح ہوگی آگر چہ یہ ہمہ مشاع ہے لیکن بقول مفتی ہہ ہمہ مشاع بعد قبضے کے مفید ملک ہوجاتا ہے آگر چہ ملک فاسد بی ہو ھبة المشاع فیما یحتمل القسمہ لا تجوز سواء کانت من شریکہ او من غیر شریکہ ولو قبضها ھل تفید الملك ذکر حسام الدین فی کانت من شریکہ او من غیر شریکہ ولو قبضها ھل تفید الملك ذکر حسام الدین فی کانت من شریکہ او من غیر شریکہ ولو قبضها ھل تفید الملك ذکر حسام الدین فی فاسدا 'و به یفتی کذافی السراجیة انتھی (عالمگیریة مطبوعہ مصر ص ١٩٨٣ جلد رابع) فاسدا 'و به یفتی کذافی السراجیة انتھی (عالمگیریة مطبوعہ مصر ص ١٩٨٣ جلد رابع) اور آگر والدہ ان الفاظ کا اور ہمہ کا آثر ارنہ کرے اور ہمہ کے گوئی گواہ نہ ہوں تو پھر والدہ کا یہ قول کہ میں نے مار ڈیڈ ویا تھا والدہ ہے قتم لے کر قبول کیا جائے گا اگروہ قسم سے انکار کرے توصرف انکار پرورشکا میں نے عار ڈیڈ ویا تھا والدہ ہے قسم لے کر قبول کیا جائے گا اگروہ قسم سے انکار کرے توصرف انکار پرورشکا

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الهبة ٢٧٦/٤ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٢) (عالمگيرية كتاب الهبة ٢٧٨/٤ ط ماجديه كوئته)

د عوئے ہبہ ثابت ہو جائے گا۔واللّٰداعلم وعلمہ اتم۔

کتبه محمد گفایت الله غفر له 'مدرس مدرسه امینیه سنهری مسجد د بلی الجواب صواب بنده محمد قاسم مدرس مدرسه امینیه 'د بلی 'الجواب صواب بنده ضیاءالحق عفی عنه مدرسه امینیه 'د بلی(مهر دارالا فناء مدرسه امینیه اسلامیه د بلی)۔

### متبنبی کوجائیدادو قف کرنے کا حکم

(سوال) زیدنے اپنے ایک بھائی عمر و کو بچپن سے اپناییٹا بنایا کیونکہ زید کے یہال کوئی اولاد نہیں ہے ہال زید کے بھائی بہن موجود ہیں۔ زید چاہتا ہے کہ عمر و کو جو کہ اس کامتبنی بیٹا ہے اپنی جائید داکاکل حصہ یا جزو حصہ وقف کرے تووہ ایبا کرنے میں عند اللہ گناہ گار تونہ ہوگا۔المستفتی نمبر می ڈاکٹر حسین صاحب مراد آباد'۲۰ جمادی الاخری ۳۵ ساتھ مراد آباد

(جواب ۱۹۷۷) نید کوچاہئے کہ اپنی جائیداد کا ۱/۳ احصہ عمر و کے لئے وقف کرے باقی ۲/۳ دوسرے شرعی وار نؤں کے لئے رکھنے دے لیمی اس کے لئے بہتر ہے۔''محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

### تمام جائيدادايك بيٹے كو بہبہ كرنا

(سوال) زید نے اپنی حیات میں کل جائیداد اپنے پانچول ہیں بحصہ مساوی تقسیم کر کے دیدی اب زید حیات ہے اور زوجہ ٹانی سے مسمی عزیز فوت ہواجس کی عورت بالولاد نہیں اور بروئے شرع محمدی زید کل جائیداد کاوار نہ ہوااب باپ (زید) کل مال موروثہ حبیب کے نام ہبہ کرتا ہے اور تین بیٹے جو زوجہ اول سے ہیں ان کو محروم کرتا ہے کیا ہے ہبہ بروئے شرع محمدی جائز ہے یاسب بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔المستفتی نمبر ۲۸۰ سید محمد شفیق (ہولی ضلع پشاور) ۲۷ محرم ساتھ سالھ م ۱۲ مئی ہم ساتھ ا

(جواب ۱۹۸) اگرزیدیه مال جوعزیزے اسے ترکہ میں ملاہے کل کاکل حبیب کو بہہ کردے گا تو بہہ تو قضاء صحیح ہوجائے گا مگرزید گناہ گار ہوگا۔ و کذا فی العطایا ان لم یقصد به الا ضرار وان قصد ه یسوی بینهم یعطی البنت کالا بن عند الثانی و علیه الفتوی ولو وهب کل المال للولد جاز واثم فی العمال کلولد جاز واثم فی الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا دوائم فی الله کا الله کا الله کا دوائم کا الله کا دوائم کا الله کا دوائم کا دوائ

<sup>(</sup>١) وعن سعد بن ابي وقاص قال مرضت عام الفتح مرضاً اشفيت على الموت فاتاني رسول الله ﷺ يعودني فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيراً و ليس يرثني الا ابنتي افا وصى بما لي كله قال لا قلت فثلثي مالى قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث والثلث كثير انك ان نذر و رثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى اللقمة ترفع الى في امراتك ( متفق عليه كذافي المشكوة ١ / ٢٥ ٢ ط سعيد )
(٢) ( الدرالمختار ' باب الهبة ٥ / ٢٩٦ ، ط، سعيد )

### ہبہ کی ہوئی جائیداد سے رجوع کا حکم

(سوال) زید کی دو زوجگان تھیں ان میں ہے ایک فوت ہو چکی اس کی اولاد دولڑ کے اور دولڑ کیاں موجود ہیں دید نے اپنی تمام جائیداد منقولہ دوسر کی زوجہ موجود ہیں زید نے اپنی تمام جائیداد منقولہ و سر کی زوجہ موجود ہیں تید نے اپنی تمام جائیداد منقولہ و غیر منقولہ دوسر کی زوجہ اور دولڑ کول کو ہبہ کردی جو اس کے بطن ہے ہیں یمال تک کہ مکان سکونت ہیں بھی اپنا حق سکونت ان کی مرضی پر منحصر کر دیا۔ اب موہوب ہم نے واہب ہے اتنی بد سلوگی اختیار گی ہے کہ اس مکان میں قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور زید کو اس کے پارچہ جات پوشید نی تک اٹھانے میں محرض ہوتے ہیں۔ زید نے ان کی بد سلوگی دیکھ کر بہہ منسوخ کر دیا ہے دریافت طلب یہ امر ہے کہ آیا بہہ جائز تھا اور منسوخی خارست ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۰۱ محمد سر اج الدین صاحب بھاول پور ۲۰ رجب سر ۱۳۵ اور منسوخی درست ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۰۱ محمد سر اج الدین صاحب بھاول پور ۲۰ رجب سر ۲۰ ساک تو پر ۱۳ ساک تو پر ۱۳ ساک تا بھا تھی تھی منسوخی خالف شر بعت ہے یا ہم ساک تو پر ۱۳ ساک تو پر ۱۳ ساک تا بھا تھی تھی تا بھی تھی تا بھی تھی تا بھی تھی تا ہیں میں تعرب کی تو اس سوخی درست ہے ؟ المستفتی تا بھی تا ہے تا بھی تھی تا ہے تا بھی تا ہو تا ہے تا ہو تا تا ہو تا تا ہو تا تا ہو تا ہو

(جواب ١٩٩٩) ہبد نامہ کی نقل ساتھ آتی توپورا تھم بتایا جاسکتا تاہم اس قدراس سوال ہے بھی واضح ہوتا ہے کہ زیدنے پہلی ہوتی کی اولاد کو محروم کر کے دوسری ہوتی اور اس کی اولاد کے نام ہبہ کیا تھا اور دوسری ہوتی کی اولاد کے نام ہبہ کیا تھا اور دوسری ہوتی کی اولاد کے نام ہبہ کیا تھا اور دوسری ہوتی کی اولاد میں ہے گئے تھا ور اس کی واپسی ضروری تھی شریعت میں ایسے ہبہ کو جور اور ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے جو اولاد میں سے بھن کے لئے نہ ہواور آنخضرت کی ایسے ایک ہبہ کی واپسی کا تھم فرمایا تھا لہذا زید کا واپسی لیا تھا ہدا زید کا واپسی لیا تھا ہدا زید کا واپسی لیا در صحیح ہوا۔ (ام محمد کھا ہے اللہ کان اللہ لہ وہلی ا

### مشتر کہ مال بغیر تنقسیم کئے بیٹول کو ہبہ کرنے کا حکم

(سوال) شیخ محمد اسلحق مرحوم نے اپنی ہی حیات میں مشتر کہ مال تجارت میں ہے جس کے اندر شریک غیر شخص بھی تھا ہے حصہ مملو کہ کوہر دوبالغہ دختر ان کو ہبہ کر دیا بغیر تقسیم کئے اور قبل از تقسیم وقبضہ دینے کے واہب کا نقال ہو گیا ہے ہبہ صحیح ہوایا نہیں ؟المستفتی نمبر 21۲ شیخ محمد صدیق دہلی ۳۲ شوال سم ۳ ساھ 19 جنوری از ۱۹۳ ع

(جواب ؟ ٢٠) صورت مرقومہ میں بوجہ موجود ہونے شیوع (لیمنی شرکت) کے جانبین سے ہمہ ہی نہیں ہوالہذا یہ ہمہ قابل اعتبار نہیں بلحہ کا لعدم ہو گیااور اگر مانع جواز کا موجود نہ ہوتا تو بھی بوجہ موت واہب کے قبل از تقسیم و قبضہ دینے کے بیہ ہمہ کالعدم وباطل ہوجاتا والشیوع من الطرفین فیما یحتمل القسمة مانع من جواز الهبة بالا جماع النج عالمگیری ج ٣١٠ ص ٣٨٣ واذا مات الواهب

<sup>(</sup>١) عن النعمان بن بشير ان اباه اتى به الى رسول الله ﷺ فقال انى فحلت ابنى هذا غلاماً فقال اكل ولدك غلت مثله قال لا قال فارجعه الخر متفق عليه كذافي المشكوة الفصل الاول ٢٦١/١ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (عالمگيرية كتاب الهبة الباب الثاني فيما بجوز من الهبة وما لا يجوز ٢٧٨/٤ ط مصري)

قبل التسليم بطلت النح ص ٧٠٤ <sup>(۱)</sup> فقظ والله اعلم حبيب المرسلين عفى عنه نائب مفتى مدرسه امينيه ' د بلى 'الجواب صحيح محمر كفايت الله كان الله له-

میں نے یہ مکان صرف رہنے کے لئے دیاہے عاریت ہے

(جواب ۲۰۱) اردو میں دین کا لفظ تملیک عین کے لئے مخصوص نہیں باحہ تملیک عین اور تملیک منفعت دونوں کے لئے مستعمل ہے اور اس قول میں کہ اس کو صرف رہنے کو مکان دیا دینے کی جت کابیان صراحة موجود ہے کہ تملیک منفعت کے لئے اور عن کی کے جملہ داری ھبة تسکنھا کواگر اردوزبان میں ادا کیا جائے تو یوں کما جائے گا میر اگھر تمہارے لئے بہہ ہے تم اس میں رہائش کرنایا میں نے گھر تم کو جہہ کیا تم اس میں رہنایا میں نے تم کو گھر دیا تم اس میں سکونت کرناان صور توں میں کما جاسکتا ہے کہ رہائش کا ذکر بطور مشورہ کے ہے وینے کی جت معین کرنے کے لئے نہیں لیکن اردوگی ان مثالوں میں نہیں نے تم کو صرف فور نے لئے دیا ہوئے کے لئے تناس دی میں نے تم کو صرف کو نے گئے دیا ہوئے کے لئے کتاب دی میں نے تم کو صرف کو نے گئے دیا گئے دیا گئے دیا ہوئے کے لئے گئات دیا میں نہیں ہے کہ موہوب لہ اس کی ذات کا وغیرہ تمین کرنے کے لئے ذکر کی جاتی ہیں کہ وینا اس چیز کا مراد نہیں ہے کہ موہوب لہ اس کی ذات کا جت معین کرنے کے لئے ذکر کی جاتی ہیں کہ وینا تا حیات مراد ہوئی ہے کہ موہوب لہ اس کی ذات کا لیک ہوجائے اور پچنا اور اپنی ملک ہو تا کے لئے دیا تا حیات مراد ہو اور یہ عاریت ہے ہیہ نہیں ہے۔ اس کی ذات کا کنا سے اللہ کان اللہ لہ وہائے اور یہ عال سرف سکونت مکان کا دینا تا حیات مراد ہو اور یہ عاریت ہے ہیہ نہیں ہے۔ (\*\*) محمل کانا سائٹہ کان اللہ لہ وہائی۔

 <sup>(</sup>١) والميم موت احد المتعاقدين بعد التسليم فلو قبله بطل في الشامية قوله بطل اى عقه الهبة والاولى بطلت الخ
 (الدرالمختار كتاب الهبة باب الرجوع في الهبة ١/٥ ٧٠ ط سعيد)

وراثت سے محروم کی ہوئی بیٹی کوشر عی طریقہ سے جائز حق دلوانا ثواب کا کام ہے!

(مسوال) میرے والد مرحوم کی اولادیا ور نا میں اس وقت چار میٹے ہیں اور ایک بیٹی اب سے آٹھ ہرس پہلے مرحوم نے اپنی کل جائیداد سوائے جزوی حصص کے اپنے چاروں بیٹوں کے نام ہبہ کردی تھی مگر اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا تھا حالا نکہ بیٹی ان کی حیات میں بیوہ ہو چکی تھی جسکے دو بیٹے اور دو بیٹیاں اب بھی جو ان اور غیر شادی شدہ ہیں اور وسائل آمدنی بہت کم اور محدود ہیں۔

ترکہ کے متعلق شرعی احکام اور خاص کر قرآن پاک کی ہدایتوں کو دیکھتے ہوئے مجھ ایسے گناہ گار کی اول روز
سے بندرائے تھی کہ والد صاحب سے یہ غلطی ہوئی اور اخلاقی ودینی اعتبار سے اس کی اللافی کرنا ہمارا فرض ہے
اور اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرحوم کی اس بھول سے شرعی احکام کی روشنی میں مرحوم پر ایک بارہ اور اس
بار کو ہلکا کرنا ان کی اولاد کا خوشگوار فرض ہونا چاہئے اور جب سے میں نے حضرت ابو بحرصد این کے متعلق
روایت پڑھی ہے میں پورا تہیہ اور عزم راسخ کر چکا ہوں کہ چاہاور تین بھائی مرحوم کے اس بار کو ہلکا کریں یا
نہ کریں میں جلد سے جلد اس کام کو کرڈالوں کیونکہ مرحوم کے لئے خیر خیر اے کرنا اور وہ بھی نمائش انداز میں
اس سے کہیں افضل اس کام کو سمجھتا ہوں۔

حضرت ابو بحڑ کی و فات کے واقعات علماء اسلام پر پوشیدہ نہیں ہیں تاہم مسئلہ غور طلب میں اس واقعہ کی روشنی غالبًا رہنمائی میں مدد دے گی جس کااثر میرے دل پر بہت ہے اس لئے اسے یہاں نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔

حضرت ابو بحر صدیق نے اپنی عزیز ترین اولاد حضرت بی بی عائشہ کو نواح مدینہ میں اپنی ایک جاگیر مخصوص طور پر ہبہ کر دی تھی کئین و فات کے وفت خیال آیا کہ اس سے دوسرے وار ثول کی حق تکفی ہوگی اس لئے ان کوبلا کر فرمایا : عبان پدرافلاس وامارت دونوں حالتوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب رہی ہو۔ (ابن سعد 'بحالہ خلفائے راشدین'' حاجی معین الدین ندوی)

جو جاگیر میں نے تہمیں دی ہے اب جا ہتا ہوں کہ اسے واپس لے لوں تاکہ میری تمام اولاد پر کتاب اللّٰہ کے احکام کے مطابق تقسیم ہو جائے میں اس حال میں خدا سے ملنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد میں کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دی ہے۔(ابن سعد بحوالہ ''ر حلت خلفائے راشدین ''عبدالرزاق ملیح آبادی)

میں شریعت اسلامیہ اور احکام دینیہ کی صحیح روح کی روہے یہ معلوم کرناچا ہتا ہوں کہ ایساا قدام کرنا کیا مرحوم کی اولا و کاخوشگوار فرض نہیں ہے اور کیا یہ ان کی روح کو سکون وراحت پہنچانے کا بہترین ذریعہ نہ ہوگا؟ میں یہ بھی معلوم کرناچا ہتا ہوں کہ مرحوم کی اس فروگذاشت سے میری طرف جو جائیداد زائد پہنچی ہے اس کا تناسب کیا ہے تاکہ اتنے کے بقدر جائیدادا پنی بہن کو منتقل یعنی ہبہ کردوں۔

ایک اوربات اس سلسلہ میں اطلاعاً عرض ہے کہ والد مرخوم کے ہبہ کرنے کے بعد جائیدادوں کاداخل خارج

بھی ہو گیا تھااور پڑاری کے کاغذات وغیرہ میں چارول پیٹول کے نام ملکیت میں درج ہوگئے تھے گر عملاً فیضہ نہیں ہواتھا یعنی جائیدادول کامنافع وغیرہ بھی کچھ نہیں ملاالبتہ بڑے صاجزادے کر تادھر تارہ ہیں المستفتی نمبر ۲۱۵۷خان الیاس احمد صاحب مجیبی (دبلی) ۸اذیقعدہ ۱۹۵۹ساھ۸اد سمبر ۱۹۵۰ء۔ المستفتی نمبر ۲۰۲۱ خان الیاس احمد صاحب مجیبی (دبلی) ۸اذیقعدہ ۱۹۵۹ساھ۸اد سمبر ۱۹۵۰ء مقوم مفرز ہو اجواب ۲۰۲) صحت ہہہ کے لئے شرطیہ ہے کہ موہوب مشترک مشاع نہ ہو اللہ مقدد ہوں توہر ایک کا یعنی جو چیز جس کو ہبہ کی جائے اس کو تقیم کرکے علیحدہ کر دیا جائے اگر موہوب ہم متعدد ہوں توہر ایک کا حصہ جدا جدا کر اگر متعدد اشخاص کو کوئی جائیداد مشترک (بغیر اس کے کہ تقیم کرکے ہر ایک کا حصہ جدا کر دیا جائے اگر متعدد اشخاص کو کوئی جائیداد مشترک (بغیر اس کے کہ تقیم کرکے ہر تواس کی تمامی اور بخیل اس پر موقوف رہے گی کہ موہوب لہ کو موہوب پر قبضہ دے دیا جائے اگر قبضہ نہ دیا گیاہو تواس کی تمامی اور بخیل اس پر موقوف رہے گی کہ موہوب لہ کو موہوب پر قبضہ دے دیا جائے اگر قبضہ نہ دیا گیااور واہب کا انقال ہو گیا تو موہوب لہ کالک نہ ہوگا بلعہ جائیداد موہوبہ واہب کا ترکہ قرار پائے گی (اکون شرعیہ کے موافق تقسیم ہوگی۔ فرائیس شرعیہ کے موافق تقسیم ہوگی۔ فرائیس شرعیہ کے موافق تقسیم ہوگی۔ فرائیس شرعیہ کے موافق تقسیم ہوگی۔

پس صورت مسئولہ میں اگر جائیداد مشترک بغیر تقسیم ہمہ کی گئی اور ہر بیٹے کواس کے جھے کی جائیداد مقسومہ مفرزہ پر قبضہ نہیں دیا گیا تو یہ ہمہ ہی جائز نہیں ہوا۔ (")ور بصورت عدم جواز ہمہ لڑکوں کواس جائیداد پر قبضہ کرلینااور بہن کواس کا حصہ نہ دینا جرام اور ظلم ہے (")اگر مرحوم کے ور ثاصر ف چار لڑکے اور ایک لڑکی ہے اور کوئی وارث نہیں ہے تو لڑکی کا حصہ 4 کا ہے یہ اس کود یناواجب اور فرض ہے۔ (۵) اگر صحت ہمیہ و شکیل ہمہ کی تمام شر انظا پوری ہو جائیں اور ہم صحیح ہو جاتا تا ہم چو نکہ مرحوم سے اس ہمہ میں ناانصافی سر زد ہوئی تھی (")س کے سعادت مند لڑکوں کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ والد مرحوم کی غلطی بیانا انصافی کی تلافی کر دیں اور ان کو آخوت کے مؤاخذہ سے نجات دلائیں اگر دوسر سے بھائی اس پر آمادہ نہ ہوں تو آپ اینے حصہ میں سے بہن کو 4 / ا دیڈیں یہ بھی واضح رہے کہ بڑے بھائی کا کر تاوھر تار ہنا موہوب ہم کے قبضے کے لئے کافی نہیں ہے اور اس سے تحمیل ہم نہیں ہوئی۔ (2) مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی

<sup>(</sup>١)وشرائط صحتها في الموهوب ان يكون مقبوضاً غير مشاع مميزاً غير مشغول ( التنوير الابصار مع الدرالمختار' كتاب الهبة ٩٨٨/٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) و تتم الهبة بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلاً لملك الواهب لا مشغولاً به في محوز مقسوم و مشاع لا يبقى منتفعاً به بعد ان يقسم وفي الشامية وكما يكون للواهب الرجوع فيهما يكون لوارثه بعذ موته لكونها مستحقة الرد( التنوير الابصار كتاب الهبة ٥/ ٢٩٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) لا تتم بالقبض فيما يقسم ولو وهبه لشريكه اولا جنبي لعدم تصور القبض الكا مل فان قسمه و سلمه صح لزوال المانع ولو سلمه شائعاً لا يملكه فلا ينفذ تصرفه فيه ( الدرالمختار ' كتاب الهبة ٥/ ١٩٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) قال تعالى: يا إيهاالذين امنو لا تاكلو اامو الكم بينكم بالباطل ( النسآء ٢٩)

<sup>(</sup>٥) ومع الابن للذكر مثل حظ الانثيين وهو يعصبهن (سراجي ص ٥ ط سعيد) (٦) وكذافي العطايا ان لم يقصد به الاضرار وان قصده فسوى بينهم يعطى البنت كالا بن عند الثاني و عليه الفتوى (الدرالمختار 'كتاب الهبة ٥/٦٩٦ ط سعيد)(٤) بهدكي يحميل كے لئے قضہ شرط ہے اور قبضہ كے مفيد ہوئے كے لئے موہوب له كا مكمل تخليه اور مشغول بقبض الغير نه ہونا ضرورى ہے لما في الدر، وتتم الهبة بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلاً لملك الواهب لا مشغولاً به في محوز مفرغ مقسوم و مشاع لا يبقى منتفعاً به بعد ان يقسم (الدرالمختار 'كتاب الهبة ١٩٢٥ ط سعيد)

#### طویل بیماری میں وفات سے پہلے بعض وار توں کو ہبہ کرنا

(سوال) محمودہ نے کافی عرصہ بیماررہے کے بعد انقال کیا اور اپنی بیماری ہی کے دوران میں کچھ جائیداد اولاد نرینہ کے نام میں جس میں بالغ اور نابالغ ہیں ہبہ کی ،جس میں دوسری اولاد یعنی لڑکیاں جو حقد ار تخییں ان کو محروم کیا مرحومہ نے مرض الموت ہی میں سے ہبہ کیا یعنی ای بیماری میں فوت ہو کیں کیا شرع شریف کے نزدیک سے فعل جائز ہے اور آیا ہے ہبہ موہوب سے واپس ہو سکتا ہے خواہ نابالغ ہی کیوں نہ ہو ۔ المستفتی نمبر ۲۰۴ عبد العزیز (کرنال) ۵ صفر الاسلام ۲۲ فروری ۲۴ فروری ۱۹۴۶ء

(جواب ۴۰۴) کافی عرصہ بیمار رہنے کی وضاحت سوال میں نہیں ہے اگر کسی بیمار کی بیماری ممتد اور طویل ہو جائے مثلاً ایک سال یااس سے زیادہ گزر جائے اور مرض کی ایک حالت قائم ہو جائے تو پھروہ مریض کے حکم میں نہیں رہتا تندرست کے حکم میں ہو جاتا ہے اور اس حالت کے تصرفات مریض کے تصرفات قرار نہیں دیئے جاتے۔ (۱)

پس اگر محمودہ نے الیم حالت میں ہمہ کیا کہ اس کی پیماری کو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا اور کوئی خاص تغیر اور مرض کی شدت کا وقت نہ تھا تووہ ہمہ تندرست شخص کے ہمہہ کی طرح ہوگا(۲) اور اگر وہ با قاعدہ ہو اور قبضہ کر ادیا گیا ہو تو موہوب ہم اس کے مالک ہو گئے اور اگر اس نے اپنی ساری ملکیت ہے بعض اولاد کو محروم نہ کیا ہو بلعہ کمی زیادتی کا فرق رہا ہو تو اب وہ ہمہ واپس نہیں لیا جاسکتا نہ بالغ سے نہ نابالغ ہے۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

### کیاا پنی زندگی میں ہبہ کی ہوئی جائیداد پرور ثاءتر کہ کاد عویٰ کر سکتے ہیں ؟

(سوال) ہندہ بیوہ زید نے اپنی زندگی میں بہ ثبات ہوش وحواس اپنی جائیداد کے ایک قلیل جسے کا قبضہ عمر و کے نام جس سے اس نے بعد فوت ہو جانے زید کے عقد کیا تھا منتقل کر دیااور اس انتقال قبضہ کے تخمیناً بائیس سال بعد وہ فوت ہو گئی مگر اپنے ایام زندگی میں ہمیشہ ہر موقع پر اس نے اپنے منتقلہ حصہ قبضہ جائیداد ہوقت انتقال قبضہ حصہ جائیداد کو عمر وکی ملک تشکیم کیا ہندہ کے انتقال کے بعد اس کے دیگر وریثہ اس قلیل جسے منتقلہ اسمی عمر و کے دعویدار ہوئے چونکہ ہندہ اپنی تمام جائیداد کی جائز مالک اور اس پر بلا شرکت غیرے قابض تھی

<sup>(</sup>١) و يبطل اقراره و وصيته ..... الى قوله ..... وهبة مقعدو مفلوج و اشل و سلول من كل ماله ان طالت مدته سنة ولم يخف موته منه و في الشامية (قوله ولم يخف منه) ثم المواد من الخوف الغالب منه لا نفس الخوف كفاية و فسر القهستاني عدم الخوف بان لا يزداد ما به وقتاً فوقتاً لانه اذا تقادم العهد صار طبعاً من طباعه كالعمى والعرج وهذا لان المانع من التصرف مرض الموت الخ ( الدرالمختار 'كتاب الوصايا ٢/ ١٦٠٠ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) اس لئے کہ وہ قبض کی وجہ سے مکمل ہو گیاہاں بیہ فرق اگر بغیر معقول وجہ کے تھا تو مرحومہ گناہ گار ہوگی لما فی الدر : و کذا فی العطایا ان لم یقصد به الاضرار' وان قصدہ فسوی بینہم یعطی البنت کالا بن عند الثا نی و علیہ الفتوی ولو وہب فی صحته کل المال للولد جاز واثم( الدرالمختار' کتاب الهبة ١٩٦/٥ طسعید)

لہذا الیں صورت میں بحروخالدوغیرہ کادعویٰ جو ہندہ کے دیگرور نہ ہیں جائز ہے یا نہیں ؟ مع حوالہ عبارت صحیح جواب سے مطلع کیا جائے۔ بینوا تو جروا ؟

(جواب ع ٢٠٠) اگر منده نے وہ حصہ جائیداد عمر و کو مبہ کر کے قبضہ دیدیا تھا توبیشک وہ عمر و کی ملک میں داخل ہوگا مگر قبضہ سے مرادیہ ہے کہ حصہ موہوبہ کواپنی جائیدادسے علیحدہ متمیز کر دیاہو کیونکہ مشاع کا مبہ صحیح نہیں ہے اور اپنا قبضہ اس پر سے اٹھالیاہ وبعد ملک و مبہ صحیحہ کے ثبوت کے پھر کسی وارث کو حق دعویانہ ہوگا۔ و تتم الهبة بالقبض الکامل (در محتار) فی محوز مفرغ و مشاع لا یقسم و لا فیما یقسم اللے (در محتار) "کتبہ محمد کفایت اللہ عفاعنہ مولاہ

#### مرض الموت ميں مكان اور روپيد غير وارث كو بہبہ كرنا

(سوال) ایک شخص کی دو حقیقی بیٹیاں ہیں اور دو حقیقی بھانج ہیں اور جب اس شخص کی بیٹیوں کی والدہ کا انقال ہوا توان دونوں لڑکیوں نے ایک حقیقی بھو پھی زاد بھا ئیوں کے پاس پرورش پائی اور بروفت انقال اس کے بید دونوں لڑکیاں نابالغ شمیں۔ ایک لڑکی جب کہ بالغ ہوئی تواس کی شادی بھو پھی زاد بھا ئیوں نے کی اور والد نے ان لڑکیوں کی پرورش میں نیز شادی وغیرہ میں کوئی کوڑی ہیسہ صرف نہ کیالیکن پیش از مرگ چندروز پہلے ایک غیر شخص کو اپنا بھائی بناکر اس کے نام ایک مکان اور بھے روپیہ نقد اور مکان بھی قیمتی واقع بازار کا رجٹری کراکر قبالہ بنوادیا اور اپنی بیٹیوں اور بھانجوں کو بالکل اطلاع نہ دی اور مر نے سے چھروز پہلے مکان اور رجٹری کراکر قبالہ بنوادیا اور انقال بھی اسکاای مکان میں ہوا اب ایک کڑی نابالغ ہے شرع شریف میں مسئلہ بذا کے متعلق کہا تھی جاتو جروا

مسئلہ ہذا کے متعلق کیا تھم ہے ؟ بینواتو جروا (جواب ۲۰۵) اگریہ شخص ہبہ کے وقت یمار ہو جس میں اس کواپئی موت کاخیال ہو تو یہ بہہ مرض الموت کا بہہ ہو گااگر اس شخص وا بہب نے بہہ کے بعد موہوب لہ 'کو مکان پر قبضہ دیدیا ہواور اپنا قبضہ اٹھالیا ہو تو اس صورت میں بھی چونکہ مرض الموت کا بہہ ہے ثلث مال میں جاری ہوگا('')ور دو تہائی اس کی بیٹیوں کو ملے گابھانج محروم ہیں اور اگر شخص وا بہ نے موہوب لہ 'کو قبضہ بھی نہ دیا ہو تو بہہ صحیح نہیں ''اور کل مکان لڑکیوں کو آدھا آدھا ملے گا قبضہ دیدیئے سے مرادیہ ہے کہ اپنا قبضہ اور رہنا سہنا اس مکان سے علیحدہ کرلیا ہو۔ ''' واللہ اعلم کتبہ محمد کفایت اللہ غفر لہ'

كيانابالغ لركول كے لئے جائيداد خريد ناہبہ ہے؟

(سوال) جرنے اپنی حیات میں جو جائیداد غیر منقولہ خرید کی وہ کچھ اپنے نام ہے اور کچھ اپنے دو پسر ان نابالغ

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار كتاب الهبة ٥/ ٢٩٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) ( ايضاً بحواله سابق نمبر إص ١٦٣) (٣-٤) و تتم الهبة بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلاً لملك الواهب لا مشغولاً به في مجوز مفرغ مشاغ (الدرالمختار كتاب الهبة ٥/ ٢٩٢ ط سعيد)

کے نام سے خرید کی اور بہیشہ ہر دوجائیداد پر چر قابض رہااوراس کی آمدنی کرایہ بھی بحرا پے نصر ف میں ایا۔ بحر نے جو جائیداد نابالغ لڑکول کے نام سے بیعنامہ کردیئے سے اس کی از سر نوم مت و تعییر بحر نے اپنے روپیہ سے کی جیسے اپنی جائیداد کی کرتا تھا کوئی حسات علیحدہ نابالغان کے نام کی جائیداد کا نہیں رکھا بحر تجارت پیشہ تھا اور اس کی تجارت کا مقام کلکتے میں تھا اور جائیداد دوسر سے مقام میں تھی بحر نے انتظام جائیداد غیر منتولہ کل کی وصولیت کرایہ وم مت واز سر نو تعییر جن اوگول کے سپر دکیا تھا ان کو بھی بحر کی کوئی ہدایت ایک منتقولہ کل کی وصولیت کرایہ وم مت و کرایہ وغیرہ کا حساب علیحدہ رکھا جائے کچھ کرایہ دار از نام نابالغان والی جائیداد کے ایسے بھی جر می کوئی ہدایت ایک جائیداد کے ایسے بھی جن میں جو کی اور بحر سے تجارتی کاروبار تھا بمیشہ ان لوگول نے کرایہ و آمد مال بحر ایک بی ساتھ میں بحر کے نام سے جع کیا یعنی اپنی بحل کی اور اس میں کل ساتھ میں بحر کے نام سے جع کیا یعنی اپنی ہی گاروبار تھا بمیشہ ان لوگول نے کرایہ و آمد مال بحر ایک بی ساتھ میں کیا بحر نے و و و و و و و و ایسے اور اس میں کل کوئی اعتراض نہیں کیا بحر نے و و و و ایسے اس کی قیت کا تھی اور دور و پیے نقداز قتم نوٹ و غیرہ تھے وہ لکھے اور لین اور اس میں کل اپنیوار جوار و پیے نقداز قتم نوٹ و غیرہ تھے وہ لکھے اور لین اپنیوار خوار تان میں چند لڑ کے اور دولا کیاں اور زوجہ کو چھوڑا۔ اب بحکم شرع شریف نو جائیداد جوان دو پسر ان ایک رہے۔ بیوا تو جروا؟ المستفتی رشد کے نام ہے وہ کل وار ثان پر تقسیم ہوگی یا آس کے وہی دو پسر ان مالک رہے۔ بیوا تو جروا؟ المستفتی رشد احمد صاحب تاجر میر ٹھے۔

(جواب ٢٠٩) صرف لڑکوں کے نام ہے جائد او خرید نا جبوت ہیہ کے لئے ناکافی ہے ''اگرچہ نابالغ اولاد کواگرباپ کوئی چیز ہیہ کردے تو نابالغ موہوب اولاد کواگرباپ کوئی چیز ہیہ کردے تو نابالغوں کا قبضہ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ (''اور باپ کا قبضہ نابالغ موہوب لہ'کے قبضے کے قائم مقام ہوجاتا ہے ''اکٹیکن ہیہ کرنے کا جبوت بہر حال ضروری ہے پس اگراس امر کے گواہ موجود ہوں کہ جرنے وہ جائیداد ان لڑکوں کو ہیہ کردی تھی تووہ ان لڑکوں کی خاص ملکیت ہوگی ورنہ بحر کواہ موجود ہوں کہ جرکے مار تقسیم ہوگی۔واللہ اعلم بالصواب۔کتبہ محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

کیاداداکی اجازت سے آباد کی ہوئی زمین پوتاواپس لے سکتاہے؟
(سوال) زید نے باجازت عمر ومالک ایک بخر زمین پھریلی دامن بہاڑ میں پھر توڑ کر آباد کی۔ جسکے مرنے کے بعداس کے دو بیٹے اس زمین کے قابض رہے مجموعہ قبضہ باپ بیٹوں کا تخمیناً عرصہ ساٹھ سال سے قائم ہے اب عمر وکا پوتاوہ زمین مقوضہ قابضوں سے لے سکتاہے یا نہیں؟ خلاصۃ المرام یہ کہ اس قدر مدت کے قبضے کا اور اس مشقت کا شرعاً کوئی حق ہے یا نہیں؟ اور کیا بہاڑوں اور چراگا ہوں کا شرعاً کوئی مالک ہو سکتاہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۹۲۰ کرم المی ٹھیکہ دار (ایب آباد) ۲۸ صفر هے ساتھ م۲۰ مئی ۱۹۳۱ء نہیں؟ المستفتی نمبر ۹۲۰ کرم المی ٹھیکہ دار (ایب آباد)

<sup>(</sup>١) كى كے نام پرليناعرف ميں تمليك كے لئے متعين شيں ببلحداور كئ اغراض كے لئے بھى ايباكياجاتا ہے۔ (٢) وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة تتم بالعقد اى الايجاب فقط (الدرالمختار 'كتاب الهبة ٥/٤ ٩ ٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) وان وهب له اجنبي يتم بقبض وليه وهو احدار بعة الاب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ( الدرالمختار كتاب الميراث ١٩٥/٥ ط سعيد )

(جواب ۲۰۷) قبضہ کے امتداد سے تو کوئی حق ملکیت حاصل نہیں ہو تا<sup>(۱)</sup>اور جب کہ سوال میں اعتراف کیا گیاہے کہ زیدنے عمروے جو مالک تھااجازت حاصل کر کے زمین کو آباد کیا تواب مالک کی ملکیت ے انکار کرنا کیسے درست ہو گااور مشقت کے عوض میں ساٹھ پرس کی رہائش کا فائدہ مالک کی اجازت ہے حاصل کیا گیااس کو بھی ملحو ظار کھنا جائئے۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

ربیبہ کے ناپالغ لڑکوں کو ہبہ کرنے کا حکم

(سوال) (۱) مسمی زید جس کے کوئی پسری یاد ختری اولاد نہیں تھی بقضائے الہی فوت ہو گیاہے۔لیکن متوفی نے اپنی حیات میں ایک لاوارث لڑکی ہو جہ نہ ہونے اولاد صلبی کے لیکریرورش کرلی متوفی نے اس کی شادی بھی کر دی تھی کیکن کچھ عرصہ کے بعد وہ رہیبہ لڑگی دو پسر ان نابالغ کو چھوڑ کر متوفی کی حیات میں ہی فوت ہو گئی متوفی نے کچھ جائیداد کا ہبہ نامہ رہیہ کے ہر دو پسر ان نابالغ کے نام بولایت وسریر ستی ان کے والد ك كرديا إزيد ك مرك يرزيد كى جائيداد كى تقسيم ميں نزاع پيدا ہوامتوفى كى ايك بيو ه اور ايك حقيقى بھائى موجود ہے اس صورت میں زید کی جائیداد کے سمام کس قدر اور کس کس کومل سکتے ہیں (۲)زیدنے جو ہیہ نامہ رہیبہ کے ہر دو پسران نابالغ کے نام کیا ہے آیاوہ بروئے شرع محمدی جائز قرار دیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتى نمبر ۱۳۱۲مجدابرار على صاحب(انباله)۱۴ یقعده ۱۹۵۵ صاص ۲۵ جنوری ۱۹۳۶ء (جواب ۲۰۸) رہیبہ کے نابالغ لڑکوں کے نام جو ہبہ نامہ لکھاہے اس کی صحت ونفاذ کے لئے یہ لازم تھا کہ نابالغول کے ولی کوشی موہوب کا قبضہ دیدیا جا تااوروہ نابالغول کی طرف سے نابالغول کے لئے موہوب کا قبضه کرلیتااگر صورت مسئوله میں ولی نابالغان کو قبضه کرادیا گیاتھا تو ہبه صحیح اور نافذ ہے (۲) اور اگر قبضه نهیں دیا گیا تھا تو ہبہ ناجائزے۔ (r) ہبہ ناجائز ہونے کی صورت میں اگر نابالغوں کے لئے کوئی وصیت بھی نہ ہو تو ترکہ کے مسحق صرف دووارث ہوں گے لیعنی بیوہ اور بھائی بیوہ کوم / اسلے گااور بھائی کوم / س فقط محمد كفايت الله كان الله له 'و ملى \_

<sup>(</sup>١) كيونك بير اسباب ملك مين سے تهمين اور اسباب ملك تين جين اعلم ان اسباب المملك ثلاثة : ناقل كبيع وهبة و خلاف كارث واصالة ( الدرلمختار ' كتاب الصيد ٦٣/٦ ع ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) وان وهب له اجنبي يتم بقبض وليه وهو احد اربعة الاب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ( الدرالمختار ُ كتاب الهبة

<sup>(</sup>٣) و تتم الهبة بالقبض الكامل (الدرالمختار كتاب الهبة ٥/٢٩٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) والربع لها عند عدمها وايضا فيه و عند الانفراد يجوز جميع المال و يقدم الاقرب نالا قرب الى قوله ..... ثم الاخ لاب وام الخ ( الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/٠٧٧ ط س )

### ' دوسر اباب ہبہ اولاد کے لئے

زندگی میں بیٹی کے لئےوصیت کرنے کا حکم

رسوال) مستی زین العابدین جو شیعی ند ہبر کھتا تھااس کی سات اولادیں تھیں پانچ لڑکیاں اور دولڑ کے۔
دونوں لڑکے اور ایک لڑکی تو تی بیس بی مر گئے تھے اور تین لڑکیوں کا نکاح ہوااور تینوں کی اولاد بھی ہوئی
لیکن یہ تینوں لڑکیاں بھی زین العابدین کی زندگی میں فوت ہو گئیں۔اب صرف ایک لڑکی موجود ہ اور زین
العابدین کی ہو کی بھی موجود ہے چونکہ زین العابدین کا کوئی لڑکا مہیں اس نے سوچا کہ آئیندہ اس موجودہ لڑکی
میں اور فوت شدہ لڑکیوں کی اولاد میں ضرور نزاع ہوگاس لئے اس نے اپنی حیات میں قبل وفات کے پانچ
میں اور فوت شدہ لڑکیوں کی اولاد میں ضرور نزاع ہوگاس لئے اس نے اپنی حیات میں قبل وفات کے پانچ
میال پہلے محالت صحت ذات و ثبت عقل ایک ہیہ نامہ با قاعدہ کھااور عدالت ما تحت میں رجٹ کی بھی کراد ک
میں ہو کی جائیداد کو فوت شدہ لڑکی کی اولاد پر مساوی حصے تقسیم کیا جائے اور اپنی تیدی کے نام
ہوائے اور بقیہ نصف جائیداد کو فوت شدہ لڑکی کی اولاد پر مساوی حصے تقسیم کیا جائے اور اپنی تیدی کے نام
ہوائے اور بقیہ نصف جائیداد کو فوت شدہ لڑکی کی اولاد پر مساوی حصے تقسیم کیا جائے اور اپنی تیدی کے نام
ہوائے اور بقیہ نصف جائیداد کو فوت شدہ اور انتقال کیا اس کی ہوئی کی سر پر سی باوغ تک کرتی رہ سے ہے ہیہ نامہ لکھ
ہوگی کر انی کی۔ بلوغ کے بعد لڑکی کا نکاح ہوگیا اب اس نے اپنچ تین کی کا نقاضا کیا گر اس کی مال یعنی ذین
ہوگی کی گر انی کی۔ بلوغ کے بعد لڑکی کا نکاح ہوگیا اب اس نے اپنچ تین کی کا نقاضا کیا گر اس کی مال یعنی ذین
ہوگی کے نوٹس دیا چواب میں دیا پھر نوٹس دیا جائے شرار دو ہے کی جائیداد شعمی دعو کی دائر کر دیا ہے ذین العابدین
ہیں علیہ کرنا جو صرف محافظ محمی خسیں ہے ہیہ ناجائز قرار دیا جائے لڑکی ہیہ کو خاست رکھنا چاہت کہ ہیہ صحبح ہے۔

سوال میہ ہے کہ آیا یہ ہبد نامہ صحیح ہوایا نہیں اگر ہبد صحیح ہے تومال کس طرح تقسیم کیا جائے اور ہبد صحیح نہ ہو توزین العابدین کی بیوی کو کچھ پہنچ سکتا ہے یا نہیں ؟ شرعی حکم دیا جائے ؟

(جواب ۴،۴) یہ بہہ نامہ اگر ان الفاظ ہے لکھا گیا ہے کہ میر ہے بعد فلال فلال کواس قدر دیا جائے تو یہ بہہ نمیں ہے بلحہ وصیت ہے ''اور لڑکی چو نکہ وارث ہے اس لئے اس کے لئے وصیت بدول رضامندی دوسرے وارثوں کے باخ دوسیت ہوں رضامندی دوسرے وارثوں کے ناجائز ہے۔ ولا تجوز لوارثه الا ان یجیزها الورثة انتھی مختصر ال گذافی الکھدایة) ''فوت شدہ لڑکیوں کی اولاد چو نکہ وارث نہیں ہے اس لئے ان کے حق میں یہ وصیت معتبر ہے۔ یہ الکھدایة) ''

 <sup>(</sup>١) وركنها قوله او صيت بكذا لفلان وما يجرئ مجراها من الفاظ المستعملة فيها وفي الشامية في الخانية قال او صيت لفلان بكذا الى قوله قال محمد اجيز هذا على الوصية (الدر المختار كتاب الوصايا ٦/٠٥٦ ط سعيد)
 (٢) (هداية كتاب الوصايا ٤٧/٤ ط امداديه ملتان)

لین ان کو بچائے نصف کے ثلث ملے گاکیونکہ غیر وارث کے لئے بھی ثلث سے زیادہ کی وصیت بدون رضا مندی ورث کے جائز شیں ۔ولا تجوز بھا زاد علی الثلث الا ان یجیز ھا الورثة بعد موته وھم مندی ورث کے جائز شیں ۔ولا تجوز بھا زاد علی الثلث الا ان یجیز ھا الورثة بعد موته وھم کیار ولا معتبر باجازتھم فی حال حیوته (ھدایه) (ا) پس ثلث مال فوت شدہ لڑکیوں کی اولاد کو بحصہ ماوی تقسیم کیا جائے گا اور باقی دو ثلث میں سے آٹھوال حصہ زوجہ زین العابدین کو دے کر باقی موجودہ لڑکی کو ملے گا۔

اور اگر بہد نامہ میں یہ بھی لکھا ہو کہ میں نے بہد کردیا تاہم ہوجہ مشاع ہونے کے بہد ناجائز ہے۔ والا تجوزا لہبة فیما یقسم الا محوزة مقسومة (هدایه) (۱) واللہ اعلم كتبہ محمد كفایت اللہ نفر له مدرس مدرسہ امینیه ' دبلی

#### بعض اولاد کو بہد کرنااور بعض کو محروم کرنے کا اخروی عذاب

(جواب، ۲۱) بعض اولاد کو بہہ گرنااور بعض کونہ دینا گاجائزہ جس کو آنخضرت ﷺ نے جوہ فرمایا ہے اور واپس لینے کا حکم دیا تھا عور تول یا چھوٹی اولاد کو محروم رکھنے کی غرض ہے بڑے لڑکے کو بہہ کردینا حرام اور ظلم ہے (۵) اور اگرباپ نے ایسا بہہ کردیا ہو توواپس لیناواجب ہاگر واپس نہ لے تو قیامت کے روز ماخوذ ہوگااور سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ محمد کھایت اللہ کا ن اللہ لہ 'د بلی۔

<sup>(</sup>١) (هدايه كتاب الوصايا، ٤/٥٥٥)

<sup>(</sup>٢) ( هداية كتاب الهبة ٣ / ٢٨٥ ط امداديه ملتان)

 <sup>(</sup>٣) وعن النعمان بن بشير ان اباه اتى به الى رسول الله ﷺ فقال انى نحلت ابنى هذا غلاماً فقال أكل ولدك نحلت مُثّله قال لا قال فارجعه وفى رواية قال ماتقوالله واعد لوابين اولاد كم قال فرجع فرد عطيته الحديث ( متفق عليه كذافى المشكوة ١٠١١ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٤) والعطايا أن لم يقصد به الاضرار وأن قصده ليسوى بينهم يعطى البنت كالا بن عند الثاني و عليه الفتوى ولو رهب في صحته كل المال للولد جازواثم (الدرالمختار٬ كتاب الهبة ٥/ ٦٩٦ ط سعيد)

#### زند کی میں جائید دائفتیم کرنے کا طریقہ

(سوال) زید اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کے حصے بانٹنا **ج**ا ہتا ہے چار لڑکے چار لڑکیوں میں کس طرح حصے تقسیم کرے۔المستفتی نمبر ۹۲۱ شجاع الدین (دہلی)۲۰ صفر ۱<u>۳۵۵ هـ۱۲</u> میکا <u>۱۳۹۱</u> و (جواب ۲۱۱) بہتر ہیہ کہ زیدا پی جائیداد کے آٹھ تھے کر کے ہرایک لڑے اور لڑ کی کوایک ایک حصہ تقسیم کرکے ہر ایک کو قبضہ بھی ریرے (قولہ و علیہ الفتویٰ) ای علی قول ابی یوسف من ان التنصيف بين الذكر والا نثى افضل من التثليث الذي هو قول محمدٌ رملي (ردالمحتار جلد رابع ص ٦٤٥) (١) والله اعلم 'حبيب المرسلين نائب مفتى مدرسه امينيه 'و بلي\_ اگر اور وارث نه ہو تو نیمی صورت افضل ہے۔ محمد گفایت اللہ کان اللہ لہ۔

#### قرض اداکروانے کی خاطر د کان کی فرم بیٹے کے نام کروانا

(سوال ) میری سات اولادیں ہیں ہم بیٹے اور تین بیٹیاں پیشہ دو کا نداری ہے ان میں سے چھے اولاد کی شادی بھی دو کان کی آمدنی ہے ہو چکی ہے اور جب علیحدہ علیحدہ ہیں نتیوں لڑ کے اپنااپنا کاروبار کرتے ہیں نتیوں بیٹیاں اپنے اپنے گھر کی ہیں چھوٹالڑ کا محمد اساعیل دو کان پر ہیٹھتا ہے وہی دو کان کا کاروبار کرتا ہے اس کی ابھی شاد ی نہیں ہوئی ہےاور نہاس کی شادی کے لئے کچھ سر مایا ہے دو کان کی آمدنی میں بمثل گزر ہو تاہے اور مبلغ آٹھ سورو پے کادو کان میں سر مایہ ہےاور مبلغ۲۶ سورو پے بازار کادینا ہے چونکہ میں بیمار رہتا ہوں اور کوئی سر مایہ بھی نہیں ہے اس لئے قرضہ کی ادائیگی کی اس کے سوااور کوئی صورت نہیں ہے کہ دو کان چلتی رہے اور آہتہ آہتے۔اس میں سے قرضہ ادا کیا جائے اور اس کے لئے نہی صورت ہو سکتی ہے کہ چھوٹالڑ کا محمد اساعیل اس کی ذمہ داری لے تومیں چاہتا ہول کہ دو کان کی فرم کانام اس کے نام رجٹری کرادوں تاکہ وہ دو کان کو جاری رکھے. اور قرضہ ادا کر تارہے اور میری اور اپنی والدہ کی کفالت بھی کرے توالیمی صورت میں صرف فرم گی رجیڑی کرنا اس کے نام جائز ہو گایا نہیں۔ جب کہ دو کان کے اندر موجودہ سر مایہ سے سہہ گنا قرضہ بھی دینا ہو یعنی میں اس کو کو ئی مالیت ہیہ نہیں کر رہاصرف فرم کانام وے رہاہوں توبہ شرعامیرے لئے جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتى نمبرا۴۸ عبدالتار چنلی قبر د ہلی ۲۷ رجب ۱<u>۹۳۱ ه</u> ساکتوبر ۱<u>۹۳۶ء</u>۔ (جواب ۲۱۲) اگر دو کان پر فی الحقیقت سر مایہ ہے سہ گناہ قرضہ ہے تو کوئی مالیت لڑکے کو ہبہ نہیں گ جار ہی ہے<sup>(۱)</sup> کہ اس میں دیگر اولاد کی مساوات کا حکم ہوبلعہ اس صورت میں کہ لڑ کا قرضہ کی ادا ٹیکی کا ذمہ کے لے گویااس سے مزید سولہ یاا محارہ سورو پیہ لیاجارہاہے اور فرم کی رجسڑی جس مصلحت ہے کی جار ہی

<sup>(1) (</sup>ردالمحتار' کتاب الهبة ٦٩٦/ ط سعید ) (٢) کیونکہ یہ بہدبالعوض ہے اور جب لڑ کاوہ قرضہ اداکرے گا توبیہ انتہاء بیع ہو جائے گی کما فی ردالمحتار تحت قولہ ( فخرج النبوع من الجانبين) والهبة بشرط العوض فانه ليس ببيع ابتداء وان كان في حكمه بقاءً ( رد المحتار كتاب البيوع ٢/٤ . ٥ ط سعيد )

ہےوہ نیک ہے کہ قرض خواہوں کا قرضہ بھی اداہو جائے اور والدین کی کفالت بھی ہوتی رہے۔ پس صورت مسئولہ میں فرم کی رجٹری چھوٹے لڑکے کے نام کرادینے میں کوئی محظور شرعی نہیں ہے بلا شبہ جائز ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ' د ہلی

### کیا چار بیٹوں کاباپ اپنی جائیداد دو کو ہبہ کر سکتاہے؟

(سوال) (۱) زیدگی آبائی ملکیت ایک مکان ہے اور اس کے چار لڑکے ہیں ان چاروں لڑکوں میں ہے دو لڑکے زید کے ہمراہ رہنے ہیں اور دولڑکے علیحدہ ۔زیداگر چاہے تواپنی آبائی ملکیت ان دونوں لڑکوں کو فروخت کر سکتا ہے یا نہیں جواس کے ہمراہ رہنے ہیں اور شرعاً اسے فروخت کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں چاروں لڑکے حقیقی بھائی ہیں

(۲) زید کے چار لڑکے ہیں جس میں دولڑکے زید کے ہمراہ رہتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں اور دو لڑکے زید سے میں اور دو لڑکے زید سے ہمراہ رہتے ہیں اور دو لڑکے زید سے علیحدہ ہیں اب اگر زید اپنی آبائی ملکیت ان دونوں لڑکوں کے نام جواس کی خدمت کرتے ہیں ہمبہ کرناچاہے توکر سکتا ہے انہیں چاروں لڑکے حقیقی بھائی ہیں۔ المستفتی نمبر ۲۴۳۹ سید نظام علی صاحب (اندور)۲۷ زیقعدہ کے ساتھ مراجوری وسواء

(جواب ۲۱۳) زید کوابیاکرناکه دولڑکول کودے اور دوکونه دے جائز نہیں ہے۔ چارول لڑ کے برابر کے حقد اربی دوکو ہید کردیناد رست نہیں (۱) ہال اگر دولڑکول کے ہاتھ اپنی جائیداد واجبی قیمت ہے فروخت کرکے ان سے قیمت وصول کرلے اور وصول شدہ قیمت میں سے سب لڑکول کوبرابر رقم دیدے تو یہ جائز ہے اور اس صورت میں اپنے لئے بھی جتنی رقم چاہے بچالے۔ (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'د بلی الجواب حق صحیح فقیر محمد یوسف د ہلوی مدرسہ امینیہ 'د بلی۔

اولاد کووراثت ہے محروم کرنے کا حکم

(سوال) اگر کسی شخص نے اپنامال کسی غیر کے نام ہبہ کردیاحالا نکہ اس کی اولاد موجود ہویااولاد میں ہے اگر کوئی اولاد خرج نان نفقہ اٹھائے وہ شخص خرج اٹھانے والی اولاد کو تمام مال دیدے جیتے جی دیگر اولاد کو نہ دے یا خرج اٹھانے والی اولاد کو تمام مال دیدے جیتے جی دیگر اولاد کو نہ دے یا خرج اٹھانے والا خود جبر اُخرج کے عوض مال لیوے جائز ہے یا نہیں اور حن تلفی کنندہ کی کیاس اجزا ہوگا۔ ( جواب ۲۱۶) اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے اولاد کو محروم کرنے کی نیت ہے کسی شخص کو جو اس کردیا تو جب بھی گناہ گار ہوگا۔ ہبہ کردے تو یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ ہبہ نافذ ہوجائے گا۔ د جل و ہب فی صحته کل المال للولد جاذ فی القضاء و یکون اہما فیما صنع

 <sup>(</sup>١) وكذا في العطايا أن لم يقصد به الاضرار وأن قصده فسوى بينهم فيعطى البنت كالا بن عند الثاني و عليد الفتوى (الدرالمختار كتاب الهبة ٦٩٦/٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>r) كيونكه بياس كي اين ملك بم من الموت مي أيلي جيها جاء تصرف كرسكتاب.

کذافی فتاوی قاضی خان (هندیه ص ۳۹۷ ج ٤) (۱)

### تبسرا باب مدیه وعطیه

کیا مبلغین 'مدر سین اور سفر او سالانہ جلسوں میں شریک ہو کر ہدیہ وغیرہ لے سکتے ہیں ؟

(سوال) مدرسہ عربیہ جس میں علوم دینیہ کی تعلیم کے لئے مدرس اور عوام کی ہدایت کے لئے بہلغاور فراجی سرمایہ کے لئے سفیر مقررہ تخواہوں پر کام کرتے ہیں اس مدرسہ کے مدرسوں اور مبلغوں سے اطراف کے عوام کو کچھ الی و کچی الی و کھی ہیں ہے کہ اپنی انجمنوں اور اپنے مدرسوں کے سالانہ جلسوں پر بلاتے ہیں اور علاوہ افراجی سفر کے کوئی پر اپنچھ مٹھائی کوئی بھی نور اور اپنے مدرسوں کے سالانہ جلسوں پر بلاتے ہیں اور علاوہ افراجی سفر کے کوئی گیرا پچھ مٹھائی کوئی بھی نور اور اپنی ملیت ہوں گی یامدرسہ کی ملکت سخجی جائیں گی اور موقعہ بلاور معقول طریقہ پر کریں گے تو یہ حقی تھے تھی تھی ہوگئی ہو کہ مدرسہ کی خدمت ہم لوگ کسی اور موقعہ پر اور معقول طریقہ پر کریں گے تو یہ حقی تھے بھی نظر افراد کیا گیا ہوگئی مدرسہ کی خدمت ہم لوگ کسی اور موقعہ کر آب و حدیث و فقہ حقی ہے الحصوص اپنے اکار کے و ستور العمل کے حوالہ سے فتو کی عنایت فرمایا جاوے ؟ براور معقول طریقہ برنی مور ہوں ایتی فرائی پر آپ کے اکام پر مامور ہوں اور ان کو شخصی المحسنفتی نمبر ۲۱ امنظم الدین وائی میں ہیں جو صرف تدریس اور تبلیغ کے کام پر مامور ہوں اور مدرسہ طور پر کوئی چیز یا نقد مدیت ہو ان کی اپنی ہو ان پر لازم ہے کہ یا تو وہ شخصی بدایا قبول نہ کریں اور ان کو شخصی بدایا قبول نہ کریں ہوں اور کوئی تو تو مقتصی بدایا قبول نہ کریں ہوں اور مدرسہ کے فتد میں ڈال جو کہ کے کہ یا تو وہ شخصی بدایا قبول نہ کریں ہوں گریں ہوں گریا ہوں کریں ہوں اور مدرسہ کے فتد میں ڈال دی ہوں کے کہاں کوئی اندہ کوئی اندہ کو کہاں کہ کریں ہوں گریں ہوں کریں ہوں کریا ہوں کریا ہوں کریں ہوں گریں ہوں گری ہوں گریں ہو

<sup>(</sup>١)(عالمگيرية كتاب الهبة ١،٤ ٣٩١ ط ماجديه)

 <sup>(</sup>۲) يجوز للامام والمفتى والواعظ قبول الهدية لانه انما يهدى الى العالم لعلمه (الدرالمختار كتاب القضاء ٥/٣٧٣ طـ سعيد)

<sup>(</sup>٣) وعن ابى حميد الساعدى قال استعمل النبى على رجلاً من الا زريقال له ابن النبية على الصدقه فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدى لى فخطب النبى على امور مما ولانى الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فإنى استعمل رجالا منكم على امور مما ولانى الله فياتى احدهم فيقول هذا لكم وهذه هدية اهديت لى فهلا جلس فى بيت انبه أو بيت امه فينظر ايهدى له ام لا والذى نفسى بيده لا ياخذ احد منه شيئاً الا جاء به يوم القيامة يحمله على رفبته الى اخر الحديث (مشكوة كتاب الزكاة الفصل الاول المحديث (مشكوة كتاب الزكاة الفصل الاول

### كتاب الغصب

### يهلاباب

### فبضئه مخالفانه

کاشت کے لئے دمی ہوئی ہندؤ کی زمین پر ملکیت ثابت کر کے اسے پیخااور خریدنا
(سوال) (۱) ایک مسلمان نے عرصہ تمیں سال ہے ایک ہندو کی اراضی کو اپنی کاشت و کرایہ کے طور پر تصرف و قبضہ میں رکھااور چو نکہ قانون رائج الوقت قبضہ مخالفانہ کی روسے جو اتنی زیادہ مدت تک رہے ایسے شخص کو ملکیت مطلقہ کا حق حاصل ہو جاتا ہے اس مسلمان شخص نے اپنی ملکیت کادعوی دائر کیا اور بجور مر او آباد اور ہائی کورٹ الہ آباد سب جگہ اس مسلمان شخص کے قبضہ مخالفانہ کی وجہ سے ملکیت تسلیم کرلی گئی اور ہندو (اصل مالک) کی ملکیت باطل قرار دی گئی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی دوڈھائی سال گزر گئے ہیں اور اصل مالک قانون وقت کی وجہ سے مجبور ہو گیاہے صورت نہ کورہ میں یہ مسلمان شخص کے ہاتھ فرو فت کرنا جاہتا ہے ایسی زمین کا خرید کرنا کیسا ہے ؟ مسلمان شخص کے ہاتھ فرو فت کرنا جاہتا ہے ایسی زمین فرو فت کردے اور پھر اس ہندو سے دوسر اسلمان اس کو خرید ہو سکتا ہے کہ مسلمان کسی ہندو کو یہ زمین فرو فت کردے اور پھر اس ہندو سے دوسر اسلمان اس کو خرید

(۳) اگر شرعاً الیی زمین کو خرید ناناجائز ہے تواگر اس اراضی کے اصل مالکان کو کسی طرح رضامند کر لیاجائے تو پھر تو خرید نے میں شرعاً کو گی حرج نہیں ؟المستفتی نمبر ۲۰۳ مولوی سیداحمد رضاصاحب بجنور (ناظم مجلس علمی ڈابھیل)ااشوال ۱۳۵۶ ھے کے جولائی ۲۳۹۱ء

(جواب ۲۱۲) (۱) جس کوواقعہ معلوم ہے اسے خربیرنا ناجائز ہے کیونکہ قابض در حقیقت مالک نہیں

(۲) جہاں تک علم قائم رہے گاوہاں تک حکم عدم جواز ہی ہو گا۔ <sup>(۲)</sup>

(m) ہاں اگر اصل مالک کوراضی کر لیاجائے اور وہ بعوض یا بلاعوض قابض کو مالک بنادے تو پھر قابض اس کی فرو خت کر سکتاہے اور خرید نے والے کو خرید نابھی جائز ہو گا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

### دوسر اباب حق تلفي

يتيم بطيحول كاحق كهانے والے كى امامت كا حكم

(سوال ) زیدوبحر دو بھائی ہوتے ہیں زید انقال کرجاتا ہے اور بحر حیات ہے زید کے دو بچے بیتم ہیں جن کی بحر پرورش کررہاہےاور زیدو بحر کی جوجدی جائیداد تھی اس کو بحر نے اپنے قبضہ میں کر لیاہےاور زید کے پچوں کو حصہ دینا نہیں چاہتا جب کہ ان پچوں کے حصہ میں آدھی جائیداد آتی ہے حالا نکہ بچے بیتیم ہیں اور بحر امام جامع مسجد اور شہر قاضی و نکاح خوال کلیانہ علاقہ دادری ہے اور زید امام جامع مسجد اور شہر قاضی و نکاح خوال شہر دادری تھا کیااس صورت میں بحر کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں نکاح خوانی درست ہے یا نہیں اس کے یمال کا کھانا پینادرست ہے یا نہیں جب کہ وہ تیبمول کامال ہڑپ کر گیا ہو۔ المستفتی نمبر ۲۷ کا سید محمد اسحاق(چرخی دادری)۳ارجب۲۵۳اهه م ۱۹ستمبر ۴ ۱۹۳۰-

(جواب ۲۱۶) اگر بحریتیم بھیجوں کاحق ادانہ کرے اور اپنی اس ناجائز حرکت سے توبہ نہ کرے تواس کی امامت مکروہ ہے اس کوامامت ہے معزول کر دینا چاہئے اور نکاح بھی اس سے نہ پڑھوایا جائے۔ <sup>(۲)</sup>محمد کفایت الله كان الله ابدايه ، و ہلى۔

> ينتيم به تيجول كاحق كهائے جانے پر خاموش رہنے والے كا حكم (اجمعیة مور خه ۲ فروری ۱<u>۹۲</u>۶ء)

(سوال) چند بھائی جائیداد وزمین میں حصہ داریں ایک بھائی انقال کر گئے ان کے معصوم پجے موجود ہیں ا یک بھائی جو صاحب ثروت ہیں وہ جائیداد ہے روپیہ وصول کراتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کے ذریعے ہے اوروہ روپیہ وصول کر کے کھا جاتا ہے۔معصو مول کو پچھ نہیں دیتااوروہ صاحب ٹروت بھائی پچھ نہیں کہتے

<sup>(</sup>١) اور غير مملوك كي يع صحيح نهين ، وتي و بطل بيع ما ليس في ملكه (الدرالمختار 'كتاب البيوع ٥/٨٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) وفي الاشباه الحرمة تنتقل مع العلم بها الخ (الدرالمختار كتاب الحظر والاباحة ٣٨٥/٦ ط سعيد) (٣) فهو اى الفاسق كالمبتدع تكره اما مته بكل حال الخ (الدرالمختار باب الامامة ١/٦٥ ط سعيد)

خاموش ہیں۔ایسے حالات میں وہ گناہ گار ہیں یا نہیں؟

(جواب ۲۱٪) چھوٹا بھائی جواپے بھتیجوں کاروپیہ کھاجاتاہے سخت ظالم ہے تیبیوں کا مال کھانا گناہ کہیرہ اوربڑا ظلم ہے اوربڑا بھائی جو پچوں کا چھاہے اگر پچوں کے حق کی حفاظت کر سکنے کے باوجود کو تاہی کر تا ہے تو اس کو تاہی کاوہ بھی مواخذہ دارہے کیونکہ اس نے ایسے ظالم کو مسلط کرر کھاہے جو تیبیوں کا مال کھا جاتا ہے چھوٹے بھائی پر لازم ہے کہ تمام روپیہ جو پچوں کے حق کا اس نے کھایا ہے اداکرے ورنہ وہ دوزخ کے انگارے ہیں جواس نے اپنے بیٹ میں بھرے ہیں۔ (ا) محمد کفایت اللہ غفرلہ۔

### تیسرا باب تصر ف بغیر اجازت

سر كارى زمين بلاا جازت قبضه مين ليكر تصرف كرنا

(سُوال) اگرکوئی شخص سینکڑوں سال کی سرکاری قبضہ و تصرف کی زمین بغیر کسی تحریر سند قبالہ یا عینی ثبوت مثلاً آثار عمارت ظاہر یا پوشیدہ موجودہ حکومت کی اجازت لئے بغیر سنی جھوٹے فریب سے قبضہ کرکے شارع عام اور بعض مکانوں کے راستے روکے تو جائز ہے یاناجائز؟ بیان فرماکر اجر عظیم حاصل کریں۔ المستفتی نمبر ۲۲۲ حسن مختیار (راندیر) ۱ ازیقعدہ ۲۵ سام سارچ ۱۹۳۴ء

(جواب ۲۱۹) عام زمینیں جو آج کل میونسپلٹی یا زول کی زمینیں کہلاتی ہیں یا شارع عام جس کے ساتھ عوام کا استفادہ متعلق ہو تاہے بغیر اجازت کے اپنے تصرف خاص میں لے آنا (''اور عوام کو تکلیف اور مضرت پہنچانا جائز نہیں ہے۔ <sup>(۳)</sup>محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ۔

#### مالک کی رضامندی کے بغیر جائیداد کادوسرے کومالک بنانا

(سوال) گور نمنٹ آف انڈیا نے کاشتکاران زاکدازبارہ سال کوازروئے قانون جاربہ حق و خلیاتی یا موروثی مانا ہوا ہے جس کو علائے اسلام بالا نفاق غصب قرار دے چکے ہیں اور یہ حق و خلیاتی مانع و منافی حقوق مالکانہ زمیندار کا ہے حق ملکیت زمیندار کے فرامین و دیگر دستاویزات انقال جائیدوا عمد اکبر اعظم سے تا ایندم زمیندار کے پاس موجود ہیں اس حق د خیلکارانہ غاصبانہ و دیگر قشم کے کاشتکاران کو کانگر ایس وزارت جواس وقت صوبہ متحدہ کی قابض و متصرف جماعت ہے حق مالکانہ اراضیات زیر کاشت کابغیر رضامندی مالک باختیار خود

 <sup>(</sup>١) قال تعالىٰ: ان الذين يأكلون اموال اليتامیٰ ظلماً انما ياكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ( النسآء ٠٠)
 (٣-٣) اخرج الى طريق العامة كنيفاً او ميزاباً الىٰ قوله .... لودكانا جاز احداثه ان لم يضرب بالعامة فان ضرلم يحل (تنوير الابصار مع الدرالمختار كتاب الجنايات ٢/٦٥ ط سعيد)

دیناچاہتی ہے۔ جس کے متعلق پنڈت جواہر لال نہر وود گر ارباب حل وعقد ممبر ان کا گریس کمیٹی مسلس و متواتر اعلان کر چکے ہیں تو کا گریس وزارت کا بہ حکم کہ کا شتکار کو خواہ وہ وخلیکار ہویا کی دوسری قتم کا کا شتکار بلا مرضی ورضامندی زمیندار بنادیاجائے شرعاً جائز ہوگایا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۹۳۱ھ ااستمبر کے ۱۹۳۳ء (جواب ۲۰۲۰) مالک کی مرضی کے بغیر اس کی زمین و جائیداد مملوکہ کا حق ملکیت کسی غیر مالک کو دیدینا جائز نمیں ۔ ''ابسا کوئی قانون واجب التعمیل نہیں ہے نہ کوئی ایسے قانون کی جمایت کر سکتا ہے نہ ایسی حمایت قابل پذیرائی ہو سکتی ہے پنڈت جواہر لال نہر و کا کوئی ذاتی بیان اور ان کا اپنار جمان یو پی گور نمنٹ کوئی خلاف شرع قانون بھی بنادے تو اس کی حیثیت بھی وہی منہ قرار دیا جاسکتا اور بالفر ض یو پی گور نمنٹ کوئی خلاف شرع قانون بھی بنادے تو اس کی حیثیت بھی وہی ہوگی جوائی خوانین کی ہے حق دخیکاری و حق موروثی جو اس ہوگی جو اس خوانین کی ہے حق دخیکاری و حق موروثی جو اس خوانین خلاف شرع جاری ہیں ان کی مخالف یا مانون شاہد اور مفروضہ قانون رہاوغیر ہ بہت ہے قوانین خلاف شرع جاری ہیں ان کی مخالف یا منہ احت کا شکل و منہ ہو گی ہو انین خلاف شرع جاری ہیں ان کی مخالف یا منہ و خوانین کی سعی ہر مسلمان پر لازم ہے ('') فقط محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی

### چوتھاباب اتلاف واہلاک مال غیر

کیامال کا تاوان قیمت خرید کے حساب سے لیاجاسکتاہے؟ (سوال) کئی موضع میں ایک انجمن کی زیر مگرانی ایک اردور جٹر ڈمدرسہ ہے۔ اس مدرسے میں دومدر سین اردو پڑھانے کے لئے مقرر ہیں ایک کانام زید جو کہ ہیڈ ماسٹر ہے اور دوسر اعمر وجو کہ اسٹنٹ ماسٹر کی حیثیت سے ہے مذکورہ انجمن نے خالد کو دبینیات پڑھانے کے لئے عارضی طور پر مقرر کرر کھاہے ایک روز زید اور خالد کے در میان کئی بات پر جھگڑ اہوااور ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی زید کے منہ پر طمانچہ لگ گیااور زید چند آد میوں

<sup>(</sup>١) لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير اذنه ( فواعد الفقه ١١٠/١ ط 'صدف' پبلشرز)

<sup>(</sup>۲) اس كى تفصيل پيچھے ص۱۲۵ جواب ۱۲ اے ضمن ميں بھى گزر چكى ہے -اسبارے ميں اصل ضابط شرعيہ بيہ كه بر ايك اجاره مدت اجاره ختم ہونے پريااحد المتعاقد بن (كرايد دارياز ميندار)كى موت ہے ختم ہو جاتا ہے پھر كرايد داركو قبضہ باقى ركھنے كاكو كى حق نهيں كما هو مصرح فى عامة المتون والشروح والفتاوى ، و تنفسخ بلا حاجة الى الفسخ بموت احد المتعاقدين عندنا لا بمجنونه مطبقاً عقدها لنفسه (الدرالمختار، كتاب الاجاراة ٨٣/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) عن طارق بن شهاب وهذا حديث ابي بكر قال: قال : اول من بدء بالخطبة يوم العيد قبل الصلوة مروان فقام اليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنا لك فقال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله عليه يقول من راى منكم منكراً فليغيرة بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان (صحيح مسلم كتاب الايمان ١/١٥ ط قديمي)

کے ساتھ ڈنڈاہاتھ میں لیکر خالد کومار نے دوڑا موضع والوں نے ان دونوں کے در میان پڑ کر معاملہ کور فع دفع کر ادیاب خالداس معاملہ کوا مجمن کے صدر کے سامنے پیش کرنے چلا گیا توزید نے خالد کی غیر موجود گی میں خالد کے تمام سامان کو توڑ پھوڑ دیااب خالد زید ہے اپنے سامان کا تاوان چاہتا ہے اور نقصان کی فہر ست خریدی ہوئی قیمت لگا کر پیش کر تاہے زیدا نکار کر تاہے اور کہتا ہے کہ نقصان کی مالیت ہیں پچیس روپے کی ہے آیا یہ تاوان لینا جائز ہے یا نہیں ؟ اور قیمت کونسی معتبر ہوگی ؟ المستفتی نمبر ۲۸۱ مولانار حمت الله (رگون) ۱۲ صفر ۱۲۵ سے مرامئی ۱۲۵ میں اور قیمت کونسی معتبر ہوگی ؟ المستفتی نمبر ۲۸۱ مولانار حمت الله

(جواب ۲۲۱) اگر زیدنے خالد کی مملو کہ اشیاء پربلاوجہ معقول تعدی کی ہے اور توڑ پھوڑ دیاہے تو زید پر تاوان لازم ہے اور خالد اس تاوان کو وصول کرنے میں حق بجانب ہے۔ رہا قیمت کا اختلاف تو ان اشیاء کی موجودہ حیثیت میں ان کی بازاری قیمت دلوائی جائے گی یعنی توڑتے وقت جو موجودہ حیثیت تھی اس کے لحاظ سے بازار میں ان کی جو قیمت لگ سکتی ہے وہ دلوائی جائے گی۔ (''قیمت کا ندازہ کرنے کے لئے دو مبصر مقرر کردئیے جائیں ان کی جو قیمت لگ سکتی ہے وہ دلوائی جائے گی۔ (''قیمت کا ندازہ کرنے کے لئے دو مبصر مقرر کردئیے جائیں ان کی اندازہ کے مطابق ضمان کی مقد ار معین کی جائے۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

(۱) و يجب رد عين المغصوب في مكان غصبه و يبرا بردها ولو بغير علم المالك ..... او يجب ردعين مثله ان هلك وهو مثلي وان انقطع المثل بان لا يوجد في السوق الذي يباع فيه وان كان يوجد في البيوت فقيمته يوم الخصومة اى وقت القضاء و عند ابي يوسف يوم الغصب و عند محمد يوم الانقطاع و رجحا قهستاني و تجب القيمة في القيمي يوم غصبه اجماعاً وفي الشامية : هذا في الهلاك كما هو فرض المسئلة ، قال القهستاني اما اذا استهلك فكذالك عنده و عند هما يوم الاستهلاك ( الدرالمختار ، كتاب الغصب ١٨٢/٦ ط سعيد )

(۲) قال تعالى : يحكم به ذوا عدل منكم الخ (المائدة : ٥)

## كتاب الاضحية والذبيحة پهلاباب قرباني كابيان فصل اول وجوب قرباني اور نصاب

(سوال) زید عمر و بحر خالد چار حقیقی بھائی ہیں جن کا جملہ حساب آمد و خرج کیجا ہے۔ ان ہیں ہے تین بالغ ہیں اور ایک خور دسال ہے مجملہ تیں بالغ کے ایک ملازم اور دو زمینداری کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہیں بیعہ خام اراضی زرعی موروثی دو بیل ایک گائے اور ایک ہلکی قیمت کی بھینس ہے۔ اور قریباڈھائی سوروپیہ ان کے ذمہ قرض ہے۔ کیاوہ صاحب نصاب ہوں تو صرف ایک بحرا قربانی کرنے ہے مسب کی طرف ہے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا یاان کو جدا جدائی میں ایک بحرا قربانی کرنی پڑے گی۔ بھورت دیگر اگر صاحب نصاب نہ بھی ٹھیریں تا ہم اگر وہ ایک بحرا قربانی کرنا چاہیں تو کیا وہ ثواب قربانی کے مستحق دیگر اگر صاحب نصاب نہ بھی ٹھیریں تا ہم اگر وہ ایک بحرا قربانی کرنا چاہیں تو کیا وہ ثواب قربانی کے مستحق ہوں گے یا ضرف کرنے واللہ صاحب نصاب کی دیو ی اور اولاد کے لئے کیا تھم ہے جو شامل ہوں ؟ بیتوا تو جروا۔

(جواب ۲۲۶) جب چاروں بھائیوں کا مال مشترک ہے تو وہ چاروں برابر کے حصہ دار ہیں اور قربانی اس شخص پرواجب ہے جس کے پاس حاجات ضرور ہیہ ہے فارغ بقد رنصاب مال موجود ہو '' پس اگران چاروں کا مال مشترک اس قدر قیمت رکھتا ہو کہ ادائے قرض کے بعد ہر ایک کا حصہ بقد رنصاب ہو جائے توانیں سے بالغوں پر فرض ہوگی نابالغ پر نہیں ''اور جن پر فرض ہوگی ان میں سے ہر ایک پر ایک ایک بڑ ایا گائے کا ساتواں حصہ کرنا ضروری ہوگا۔ ''مال مشترک میں سے ایک بحراکردینا کافی نہیں '''بحرا اگر یہ نیت قربانی دو

 <sup>(</sup>١) وشرائطها الاسلام والا قامة واليسار (واليسار بان ملك مانتي درهم او عرضا يساويها غير مسكنه و ثياب اللبس او متاع نحتاجه) الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر ( الدرالمختار 'كتاب الاضحية ٢/٦ ٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) تجب على حر مسلم مقيم موسر يسار الفطرة عن نفسه لا عن طفله (الدرالمختار كتاب الاضحية ٦/٩١٣)

<sup>(</sup>٣) تجب شاة او سبع بدنة هي الابل والبقر سميت به لضخا متها ز الدر المختار ٦/٥١٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) وفي اضاحي الزعفران اشترى ثلاثة بقرة على ان يدفع احدهم ثلاثة دنانير والاخر اربعة والاخر ديناراً على ان تكون البقرة بينهم على قدر راس مالهم فضحوابها مالم تجز ( البحر الرائق٬ كتاب الاضحية ٢/٨ ٩ ٠ ط بيروت )

شخصوں کی طرف سے کیا جائے تو خواہ فرض قربانی اداکرنا مقصود ہویا نفلی'نا جائز ہے اور وہ قربانی نہ ہوگ۔'' یوی اور اولاداگر خود صاحب نصاب ہوں تو خود ان پر قربانی واجب ہوگی اور اگر وہ صاحب نصاب نہ ہوں تو زوج ووالد پران کی طرف ہے قربانی کرناضر وری نہیں۔''محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰدلہ۔

### نابالغ برز كوة اور قرباني واجب نهيس

(سوال) ایک شخص متوفی نے اس قدر مال چھوڑاکہ تمام اولاد کوتر کہ میں مال بقدر نصاب پہنچاان ور ثامیں تین نابالغ لڑ کے بھی ہیں کہ جواپنے دو بھائی بالغ اور اپنی والدہ کی سر پرستی میں ہیں اب دریا فت طلب یہ امر ہے کہ ان ہر سہ نابالغ اور صاحب نصاب لڑکوں کی طرف سے قربانی کا کیا جگم ہے آیا انکے ذمے قربانی واجب ہے یا نہیں ؟ ان لڑکوں کا مال ان کے بھائی تجارت میں ہے یا نہیں ؟ ان لڑکوں کا مال ان کے بھائی تجارت میں بھی لگاتے ہیں ؟

(جواب ٢٢٣) نابالغ كے مال پرنہ زكاۃ واجب ہے نہ قربانی بالغ بھا يُوں كو اپنی طرف ہے قربانی كرنی چاہئے۔ ور نابالغ كی طرف ہے ضمیل كرنی چاہئے۔ ویضحی عن ولدہ الصغیر من مالہ صححہ فی الهدایہ و قبل لا وصححہ فی الكافی قال وليس للاب ان يفعله من مال طفله و رجحہ ابن الشحنه قلت و هو المعتمد لما فی متن مواهب الرحمن من انه اصح ما يفتی به الخ (درمختار) قوله قلت و هو المعتمد واختارہ فی الملتقے حیث قدمہ و عبر عن الاول بقیل و رجحہ الطرسوسی بان القواعد تشهد له و لا نها عبادۃ و لیس القبول بوجوبها اولی من القول بوجوب الزكاۃ فی مالہ انتہی (ردالمحتار)

### جائداد مشترك ہونے كى صورت ميں قربانى اورز كوة كا حكم!

(سوال) (۱) ایک شخص کے چار لڑکے ہیں باپ کے ہمراہ کماتے ہیں اور خوب کماتے ہیں گھر میں بھی بفضل خداسب کچھ ہے حویلیاں 'جائیداد زمین زرومال ہویاں پچو غیر ہاور سب مشتر ک رہتے ہیں ایک جگہ کھانا پینا اور دیگر اخراجات ہیں باپ نے بیٹوں کو حسب مرضی خرچ کرنے کا اختیار دے رکھا ہے کیا اس شخص پر قربانی ایک واجب ہے یازیادہ ؟ اگر ایک کرے توباپ ہی کی طرف سے ہوگی یا سال بسال نام بنام نمبر جلے گا؟ زکوۃ مشترک ادا ہوگی یا اور کسی طرزیر ؟

(٢) ای طرح چار بھائی مالک نصاب مشترک ہیں کہ باپ کے مرنے پرترکہ تقسیم کر کے الگ الگ نہیں

<sup>(</sup>١) فلا تجوز الشاة والمعز الاعن واحدوان كانت سمينة عظيمةً (عالمگيرية ٥/ ٢٩٧ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) تجب على حر مسلم مقيم موسر عن نفسه (ايضاً بحواله نمبر ٢ صفحه سابقه)

<sup>(</sup>٣) (تنوير الابصار مع رد المحتار كتاب الاضحية ٦/٦ ٣١٧ ٣١٧ طسعيد)

ہوئے مشترک ہی کماتے اور خرچ کرتے ہیں۔المستفتی نمبر ۲۴۷ نور محد صاحب جونڈلہ ضلع کرنال کاذیقعدہ سم سراھ م اافروری ۲<u>۳۳</u>۱ء

(جواب ۲۲۶) اس صورت میں اگر سب مالک نصاب ہیں توہر ایک پر قربانی واجب ہے ''ایک باپ کر طرف ہے اور چار لڑکوں کی طرف ہے یعنی پانچ قربانیاں توبیہ ہوئیں اور اگر بیویاں بھی مالک نصاب ہوں توالز کی قربانیاں الگ الگ ہوں گی زکوۃ بھی ہر ایک کی ملک کے حساب دی جائے گی۔''زکوۃ چاندی سونے ہوئیاں الگ الگ ہوں گی زکوۃ بھی ہے۔''نہر ۲کاجواب بھی وہی ہے کہ اگر ہر ایک کا حصہ نصاب کے برابریا زیادہ ہے توہر ایک کی قربانی اور زکوۃ علیحدہ علیحدہ ہوگی۔ مجمد کفایت اللہ

## (۱) کیا قیدی اور ملازم پر قربانی واجب ہے؟

(۱) ایک شخص پرایک قربانی واجب ہے خواہ کتناہی مالدار ہو

(سوال) آزاد صلمان بالغیر قربانی واجب بے اس کی تشر تکے فرمائیں کہ مندرجہ ذیل قشم کے لوگ بھی اس میں شامل میں یا نہیں ؟ قیدی جور کیس زمینداروں نے کچھ نو کری پر سر کارے منگار کھے ہیں بیوی خاوند کے ہوتے ہوئے' میٹے باپ کی موجود گی میں ملازم وماتحت سر کاریاغیر سر کار۔

(۲) میں مدرس ہوں اس وقت میری ہوئی چے جو نگر لے میں میرے ساتھ ہیں اکثر جہاں تبادلہ ہوتا ہے ساتھ ہیں کیتھل کار ہے والا ہوں وہاں پر والد صاحب بٹائی پر بھیتی کرتے ہیں میں قرضدار نہیں ہولہ میں ایک قربانی کروں یادو؟ کیتھل میں باپ کے پاس کرناواجب ہے ؟اگر کسی وقت خدا کرے جمع ہو جائے ، میں ایک قربانی ہوگی یادو؟ المستفتی میرے پاس یا گھر پر والد صاحب کے پاس یا ہر دو جگہ جمقد ار نصاب تب بھی ایک قربانی ہوگی یادو؟ المستفتی نمبر ۲۲ کی نور محمد صاحب ہیڈ ماسٹر جو نڈلہ ضلع کرنال۔

(جواب ۲۲۰) (۱) آزادہ مرادیہ ہے کہ وہ غلام یاباندی نہ ہو عورت خاوند کے ہوتے ہوئے بھی آزاد ہیں اور ملازم سر کار آزاد ہیں ازاد ہیں ہندوستان میں غلامی کاوجود نہیں ہے قیدی بھی آزاد ہیں اور ملازم سر کار وغیر سر کار بھی آزاد ہیں اگریہ لوگ مالک نصاب ہول توان سب پرز کوۃ اور قربانی واجب ہوگی۔ (۲) وغیر سر کار بھی آزاد ہیں اگریہ لوگ واجب ہوتی ہے دو نہیں ہو تیں خواہ وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہویہ ضرور ک نہیں کہ باپ کے پاس کیتھل میں قربانی کی جائے آپ کواختیارہے خواہ جو نڈلے میں کریں خواہ

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله نمبر ١ ص ٨>١)

 <sup>(</sup>٢) وشرط افتراخها عقل و بلوغ و اسلام و حرية و سببه ملك نصاب حولي فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد و فارغ عن حاجته الاصلية (الدرالمختار كتاب الزكوة ٢/٩٥٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) و ثمنية المال كالدراهم والدنانير لتعينهما للتجارة باصل الخلقة فتلزم الزكوة كيفما امسكهما ولو للنفقة او السوم اونية التجارة في العروض (الدرالمختار كتاب الزكوة ٢٦٧/٢ ، ط سعيد )

<sup>(</sup> ٤ ) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ ص ١٠٨)

کیتھل میں ایک شخص کی ملک میں کتنے ہی نصاب جمع ہو جائیں اس پر ایک ہی قربانی واجب ہو گی۔(۱)

نابالغ لڑ کے کے مال سے قربانی جائز نہیں

(سوال) نابالغ ذی نصاب لڑ کے کی طرف ہے والد قربانی کرے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۸۳۳ محد ہاشم (ضلع لائل پور) ۱۳ محرم ۱۳۵۵ ها ۱۱ پریل ۱۳۹۱ء

رجواب ٢٢٦) نابالغ لڑکے کے مال میں سے اگر چہ وہ صاحب نصاب ہو قربانی کرنا جائز نہیں۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'و ہلی۔

## کھر کے صاحب نصاب افراد پر قربانی واجب ہے

رسوال) برامینڈھا ونبہ میں سے کی ایک کی قربانی صرف ایک جانور بھی گھر بھر کی طرف سے کائی ہے بینچہ صحیح مسلم مندایام ایم ایوداؤد بیں حضوراکرم بیٹ کا عمل موجود ہے کہ آپ نے ایک بھیر کی قربانی برت وقت فرایا بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحی به "ونیز بن باہد بیس ہے کہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ دومینڈھا قربانی بیس دیتے فذبح احدهما عن امة لمن نہد بالتو حید و شهد له بالبلاغ و ذبح الاخر عن محمد و آلی محمد رواہ ابن ماجه "" یعنی ایک مت کی طرف سے دوسرا اپنی طرف سے اور ائل بیت کی طرف سے دوسرا اپنی طرف سے اور ائل بیت کی طرف سے دیالاوطار جلد م صحاح بن یسار قال سألت ابا محاب کا داندر سالت مآب بیس تھا ان ماج ترذی کی حدیث ہے عن عطاء بن یسار قال سألت ابا یوب الانصاری کیف کانت الضحایا فیکم علی عہد رسول الله سے قال کان الرجل فی عهد لیبی تین نظر ایک دنبہ والترمذی و صححه (نیل الاوطار جلد ع صحمی بالشاۃ عنه و عن اهل بیته فیا کلون و یطعمون حتی تباہی الناس فصار کما النبی شخ یصحی بالشاۃ عنه و عن اهل بیته فیا کلون و یطعمون حتی تباہی الناس فصار کما النبی نظر ایک دنبہ یا آیک بحرا یا گی بحرا اگر بھر کی طرف سے کافی ہے آگرچہ گھر میں سویا اس سے بھی الدافر ادکیوبانہ ہوں ایک گائیا کہ اوٹ میں سبعۃ والجزور عن سبعۃ رواہ مسلم و ابو داؤد و وعن جابر ان النبی کے قال البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ رواہ مسلم و ابو داؤد و وعن جابر ان النبی سے قال کنا مع رسول الله کے فی سفر فحضر الا ضحی الفظ له و عن ابن عباس قال کنا مع رسول الله کے فی سفر فحضر الا ضحی

١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ١ص ١٤٨)

٢) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٣ ص ١٠٩)

٣) (صحيح مسلم كتاب الاضاحي باب استحباب استحسان الاضحية ٢ /١٥٧ ط قديمي )

٤) ( ابن ماجة ابواب الاضاحي ١ / ٢٢٦ ، ط قديمي )

٥) (ترمذي ابواب الاضاحي ٢٧٦/٢ ط سعيد)

فاشتر كنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حدیث حسن غریب (مشکوة شریف ص ۱۲۰) گائے اونٹ میں سات سات اشخاص شریک ہو سکتے ہیںاونٹ میں دس اشخاص بھی جائز ہیں۔ بذاماعندی واللہ تعالیٰ اعلم۔ مومن یورہ جمبی۔ (جواب ۲۲۷) قربانی صاحب نصاب پرواجب ہے دلیل وجوب سے حدیث ہے جوائن ماجہ میں مروی ہے۔ عن ابي هريرة ان رسول الله علي قال من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا (٢٠)يعني جس كو وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے اور ظاہر ہے کہ صاحب نصاب ذی وسعت ہے پس اگر ایک گھر میں دو شخص صاحب نصاب ہوں تو دونوں پر قربانی واجب ہو گی اور چار ہوں تو جاروں پر اور ایک ہو توایک پر۔باں ہر فرض عبادت کی طرح اس کا بھی حال ہے جارر کعت فرض ظہر ادا کر نا ہر شخص پر فرض ہے پھراہےا ختیار ہے کہ چارر تعتیں مزید نفل پڑھ کراس کے ثواب میں اپنے گھر والوں کو خاندان والول کوشریک کرلے۔(۲) زکوۃ فرض اداکر کے بطور نفل مزید صدقہ کرے اور اس میں گھر والول خاندان والوں کو شریک کرلے اس طرح قربانی واجب اداکر کے اسے حق ہے کہ مزید ایک تفلی قربانی کر کے اس کے نواب میں سب گھر والوں کو بلحہ تمام امت کو شریک کرلے آنخضرت ﷺ کی قربانی تمام اہل بیت یا آل محد ﷺ یاامت محرﷺ کی طرف ہے ای پر محمول ہے کہ ریہ قربانی تفلی ہوتی تھی اوراس میں خاندان یا امت کو نواب کاشریک کرلیتے تھے۔ '''ورنہ ہمرشخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر ایک بحرایا مینڈھا تمام امت کی طرف ہےادائے داجب کے لئے کافی ہو تا تو جن حدیثوں میں گائے کوسات کی طرف اور اونٹ کوسات کی طرف سے معین کیا گیااس کے کیامعنی ہول گے گائے میں اگر آٹھ شریک ہو جائیں تو بمقضائے تحدید البقرة عن سبعة (۵) قربانی جائزنه ہوگی۔ورُنه تحدید بیکار ہوجائے گی اور ظاہرے کہ ایک بھیڑے کا تمام امت کی طرف ہے ہو جانااور گائے کا آٹھ نو کی طرف ہے نہ ہو ناغیر معقول ہے پس سکیجے بیہ ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے اور نفلی قربانی کا بواب تمام گھر والوں کو یا تمام امت کو بخشا جا سکتا ہے مگر قربانی ایک ہی کی ہو گی اور گائے میں فرض قربانی والے یا تفل قربانی کرنے والے سات ہی شریک ہوں گے جو فرض والے تھے ان کا فرض ادا ہو گااور جس کا حصہ فنلی قربانی تھاوہ اپنی قربانی کے نواب میں دس ہیس آد میوں بلعہ تمام امت کوشریک کر سکتا ہے۔ (۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ له ' دہلی

<sup>(</sup>١) (ترمذى ابواب الاضاحي ٢/ ٢٧٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٤ ص١٨١ )

 <sup>(</sup>٣) الافضل لمن يتصدق ان ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لانها تصل اليهم ولا ينقص من اجره شئ ( الدرالمختار ا كتاب الزكاة ٢/٢ ٣٥ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٤) عن جابر بن عبدالله والله والله الله على الله على الله على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه والله الله الله والله الكبر هذا عنى و عمن لم يضح من امتى ( ابو داؤ د شريف ٣٢/٢ ط امداديه)

<sup>(</sup>٥)ايضا حواله نمبر ٣)

<sup>(</sup>٦)(ايضاً حواله نمبر ٣)

کیا قربانی کرنےوالے ہی پرذی کرنالازم ہے ؟

(سوال) کیا قربانی میں ایک آدمی کا قربانی کی نیت آہت یابلند آوازے پڑھنااور دوسرے آدمی کا قربانی کے جانور کو ذرج کرنا درست ہے۔ یاجس کے نام سے قربانی ہواس کو نیت پڑھنا چاہئے یااسی کو ذرج کرنا چاہئے۔ المستفتی نمبر ۱۰۱۹ یم عمر صاحب انصاری (سارن) ۲ربیح الثانی ۱۳۵۵ سام ۲۲ جنوری ۱۹۳۱ء۔ (جواب ۲۲۸) قربانی کرنے والے کوسم اللہ اللہ اکبر کہنا لازم ہے۔ (اننیت کی عبارت پڑھے یانہ پڑھے صرف دل سے بیارادہ کرلینا کہ قربانی کرتا ہوں کافی ہے۔ (مناح کانا اللہ لہ وہلی۔

كيانابالغ مالداراولاد كى طرف يےباپ پر قربانی واجب ے؟

(سوال) والد کواپنی اولاد صغار کی طرف سے قربانی کرناواجب ہے یا نہیں اور اولاد صغار کے غنی اور عدم غنی ہوئے کی صورت میں والد پر کیا تھم ہوگا کہ آیا اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں اولاد صغار غنی ہو تو کیا والد البخال سے مال سے۔ المستفتی نمبر ۱۳۵۵ عبدالخالق صاحب طالب علم مدرسہ عبدالرب دہلی 'ساذی الحجہ ۵۵ سالھ م ۱۵ فروری کے ۱۹۳۳ء۔

(جواب ۲۲۹) مفتی بہ یہ قول ہے کہ باپ پر نابالغ پڑوں کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے نہ اپنال سے نہ پڑوں کے مال سے پچے خواہ غنی ہوں بانہ ہوں ہاں اگر باپ اپنالے سے نابالغ پڑوں کی طرف سے تطوعاً قربانی کر دے تواسے اختیار ہے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہلی۔

صدقہ فطراور قربانی صاحب نصاب پرواجب ہے

(سوال) صدقہ فطرو قربانی صاحب نصاب پرواجب ہے یااس کے علاوہ بھی؟ المستفتی مولوی محمد رفیق دہلوی۔

(جواب م ۲۳) صدقه فطراور قربانی صاحب نصاب پرواجب ہے۔ (م) محمد کفایت الله کان الله له و ملی

 <sup>(</sup>١) قال تعالى : ولكل امة جعلنا منسكاً ليذكرواسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام (الحج ٣٤) وفي الحديث ومن
كان لم يذبح فليذبح باسم الله و في رواية على اسم الله وقال النووى على اسم الله هو بمعنى رواية فليذبح باسم الله اى
قائلة ً باسم الله هذا هو الصحيح في معناه ( مسلم شريف ' كتاب الاضاحي ١٥٣/٢ ط قديمي )

<sup>(</sup>٢) فلا تتعين الا ضحية الا بالنية وقال النبي على انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرى مانوى و يكفيه ان ينوى بقلبه ولا يشترط ان يقول بلسانه ما نوى بقلبه لان النية عمل القلب والذكر باللسان دليل عليها (بدائع الصنائع كتاب التضحية ٥/١٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٣ ص ١٤٩)

<sup>(</sup>٤)(١) وشرائطها الاسلام والاقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر (الدرالمختار' كتاب الاضاحي ٣١٢/٦

### (۱) صحیح تلفظ "عیداضحی" ہے

(٢) كيامسافرير قرباني واجب ٢٠

رسوال) (۱) عیدالاضحی تلفظ صحیحیاعیداضحیٰ(۲) مسافراگر صاحب زکوۃ ہو تواس پر قربانی واجب ہے کہ نہیں؟(۳) مسافراگی نوی الحجہ کی تیر ھویں تاریخ کواپنے مقام پرواپس آجائے تووہ قربانی کر سکتا ہے یا نہیں المستفتی مولوی محدر فیق صاحب دہلوی

(جواب ۲۳۱) (۱) عیداضحی صحیح ہے (۲) جس پرز کوۃواجب ہواس پر قربانی بھی واجب ہو گی (۳) (۳) قربانی بارہ تاریخ تک ہوتی ہے تیر ھویں تاریخ کو قربانی نہیں ۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی

## 9 ذی الحجه کو عیداضحیٰ کی قربانی کرناجائز نہیں

(الجمعية مورخه ۳۰جنوري ۱۹۳۱ء)

(سوال) بتاریخ و عیدال صحی قربانی کرنااور نمازیر هناکیسا ؟

ر جواب، ۲۳۲) قربانی ۱۰ ذی الحجه کو ہوتی ہے اور دس ہی کو نماز پڑھی جاتی ہے۔ ۹ کو نہ نماز ہوتی ہے نہ قربانی۔ (۱۵)محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دہلی۔

# فصل دوم ۔ بڑے جانوں

## قربانی کے لئے خریدی گئی گائے کے متعلق چند سوالات

(سوال) عرفے کے روزشام کے وقت ایک شخص مسمی عبدالعزیز نے اپی طرف سے اور اپنے شرکاء کی جانب سے ایک گائے قربانی کے واسطے خرید کی اور ایک روپیہ بیعانہ دیکر میہ کما کہ کل میہ گائے ہمارے مکان پر پہنچادو چنانچہ کل کو قصائی گائے ان کے مکان پر پہنچانے چلے راستے میں ان سے چھوٹ کر ایک متمول ہندو کے اصطبل میں گھس گئی وہاں سے زکال کر چلے تو آگے چل کر ایک در خت کے نیچے بیٹھ گئی قصائیوں نے اسکا کو اٹھا کر ایک در خت کے نیچے بیٹھ گئی قصائیوں نے اسکا کو اٹھا کر ایک در خت کے خیچے بیٹھ گئی قصائیوں نے اسکا کو اٹھا کر ایک در خت کے خیچے بیٹھ گئی ہو ایک کار

 <sup>(</sup>١) كما في اللباب للميراني والرابعة اضحاة بفتح الهمزة والجمع اضحى ومنه عيد الاضحى كذافي المصباح واللباب على هامش الجوهرة ٢٤١/٢ ط مير محمد)

<sup>(</sup>٢) وشرائطها الاسلام والاقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر (درمختار ٤ /١٩٧)

 <sup>(</sup>٣) مالك عن نافع أن عبدالله بن عمرو قال الاضحى يومان بعد يوم الاصحى وقال مالك أنه بلعه عن على بن أبي طالب مثل ذالك (مؤطا أمام مالك ٩٧/٢ كل مير محمد) وفي شرح التنوير سنة أو سبع بدية فحر بوم النحر الى آخر أيامه وهي ثلاثة أفضلها أولها ( الدرالمختار كتاب الإضاحي ٣١٥/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) (ايضاً بحواله نمبرس)

(۱) بیع اول جو قصائیوں ہے ہوئی شرعاً منعقد ہوئی یا نہیں؟

(۲) آیام قربانی میں ان چند مسلمانوں کوالی شرط جائز تھی یا نہیں کہ چھے ماہ تک قربانی نہ کریں گے۔

(۳) وقف کا جانوراگرایک مکان میں بند ہواورا یک شریک ہے کہ دے کہ میں نے وقف کر دیااور مدرسہ والوں نے اس پر قبضہ نہ کیا ہو بھے اس کو دیکھا تک نہ ہو اس صورت میں وقف ثابت ہو گایا نہیں اور اس کا نیام درست ہو گایا نہیں ؟
نیلام درست ہو گایا نہیں ؟

(س) در صورت عدم جواز نیلام گائے کے مستحق کون لوگ ہیں؟

(۵) اگر مشتری نیلام اس گائے کو ہندوؤل کو دیدے تواس کی نسبت کیا تھم ہے؟

(جواب ۲۳۳) صورت مسئولہ میں جو بیع قصائیول ہے ہوئی ہے وہ منعقد تو ہو گئی کیکن چونکہ مشتریوں نے مبیع پر قبضہ نہ کیا تھااس لئے مبیع ان کے ضمان میں داخل نہیں ہو گی اور جب تک کہ قصائی مبیع کو مشتریوں کے قبضے میں نہ دیدیں مبیع کے ہر نفع نقصان کے ذمہ دار ہیں۔

(۲) اس شرط میں چونکہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی اورا یک شعار مذہبی پر صدمہ پہنچتا ہے اس کئے بیہ شرط ناجائز بھی۔

. (٣) پیروقف صحیح نہیں ہوا کیو نکہ واقف تمام گائے کا مالک نہیں اور وقف بدوں ملک صحیح نہیں ہو تا۔ <sup>(۳)</sup>

(۴) ابھی تک گائے کے مستحق قصائی ہیں کیونکہ وہ انہیں کے صان میں ہے اور نیاام تعلیم شین واکیونکہ مالکوں کی رضامندی ہے نہیں ہوا ہے۔

(۵) مشتری نیلام کی خریداری ہی بھیجے شیں ہے (۱۵)ور ہندوؤں کو دیدینا تو خریداری تھیجے ہونے

<sup>(</sup>١) لا يصح اتفاقاً ككتابة واجارة وبيع منقول قبل قبضه ولو من بانعه كما سيحي (رد المحتار ٤/ص ١٨١) ط كونمه

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: يا ايها الذين آمنو لا تحلواشعائر الله (المائدة)

 <sup>(</sup>٣) ولا يتم الوقف حتى يقبض و يطرز فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافا للشافعي و يجعل احره لجهة قربة لا تنقطع (ردالمحتار ٣/٤/٣ ط بيروت)

<sup>(</sup>٤) لا يصح بيع منقول قبل قبضه ولومن بانعه (رد المحتار ١٨١ ط كوشه)

 <sup>(</sup>٥) لا يصح اتفاقاً ككتابة واجارة و بيع منقول قبل قبضه ولو من بانعه كما سيجئ (رد المحتار ١٨١/٤)

## کی صورت میں بھی ناجائز تھا کیو نکہ اس میں ایک اسلامی حکم کی ہتک اور بے عزتی ہوتی ہے۔ ('واللّٰہ اعلم

## گائے کی قربانی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے

(سوال) بقر قربانی کردن از قرآن مجید ثابت است یا زحدیث شریف؟

(ترجمہ) گائے کی قربانی کرنا قر آن مجیدے ثابت ہے یاحدیث شریف ہے؟

(جواب ۲۳۶) حلت بقر از قر آن مجیدو قربانی بقر از حدیث صحیح که مخاری روایت کرده ثابت است ـ کتبه محمد کفایت الله عفا عنه مولاه ـ

(ترجمہ) گائے کی حلت قر آن مجیدے (۲)اور اس کی قربانی کرنا بخاری کی صیح حدیث سے ثابت ہے۔ (۲)

## گائے کی قربانی میں ہر شریک کا کم از کم ساتواں حصہ ہوناضروری ہے

(سوال) سات شخصوں نے مل کرایک گائے قربانی کے لئے لا بھی روپے کی خریدی شرکاء میں ہے کسی نے دوروپے دیئے اور ہر ایک شریک نے مطابق اپنے اپنے روپوں کے گوشت تقسیم کر لیالہذا شر عابیہ قربانی جائز ہو گیا نہیں ؟

(جواب ٢٢٥) گائے میں سات آدمی شریک ہو گئے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ ان میں ہے کسی کا حصہ سن کے اسے کم نہ ہو لیس صورت مسئولہ میں جب کہ شرکاء سات ہیں اور بعض نے دورو پے اور بعض نے میں اور بعض نے میں اوا کئے تو یقیناً بعض شرکاء نے دورو پے ہے کم بھی اوا کئے ہول کے اور جب کہ بقد ررو پے کے ہر شریک حصہ دار ہے تو بعض شرکاء کا حصہ سبع یعنی کے اسے کم ہو گیا تو اس صورت میں کسی بھی قربانی درست نہ ہوئی۔ ولو لا حدهم اقل من سبع لم یجز عن احد انتھی (در محتار) (محکتہ محمد کفایت اللہ غفر له منہری معجد دبلی۔

## قربانی ذیج کرتے وقت تمام شر کاء کے نام لیناضروری نہیں

(سوال) ہماری طرف بقر عید میں جو قربانیاں ہوتی ہیں اس میں سات آدمی شریک ہو کر ایک گائے یابیل قربانی کرتے ہیں اور ذرج کے وقت شر کاء کے نام پکارے جاتے ہیں اب سوال ہے ہے کہ شر کاء کے نام پکار نا

<sup>(</sup>١) قال تعالى : يا ايها الذين آمنوا لا تحلو اشعائر الله (المائدة)

<sup>(</sup>٢) قال تعالى : ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ( الانعام : ١٤٤)

<sup>(</sup>٣) عن عائشة ان النبي على دخل عليها و حاضت بسرف قبل ان تدخل مكة وهي تبكي فقال مالك انفست قالت نعم قال ان هذا امر قد كتبه الله على بنات آدم فاقضى ما يقضى الحاج غير ان لا تطو في بالبيت فلما كنا بمنى اتيت بلحم بقر فقلت ماهذا قالوا ضحى رسول الله على عن ازواجه بالبقر (بخارى شريف ٢/٢ ٨٣٨ ط قديمي)

<sup>(</sup>٤) (الدرالمختار' كتاب الاضحية ٦/ ٣١٥ ط سعيد)

شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟

رجواب ٣٣٦) شرکاء کے نام قربانی کو ذرج کرتے وقت رکارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہال ذرج کرنے وقت رکارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہال ذرج کرنے والا نیت میں ان سب کی جانبیں اور مقصود اعلام ہو تو مضا کتھ نہیں لیکن رکارنے کو ضروری یا اضحیہ میں لازم سمجھنا ہے اصل ہے۔ واللہ اعلم

## بڑے جانوروں میں سات حصول سے کم بھی رکھ سکتے ہیں

(سوال) جس جانورے سات تک جھے کرناجائز ہو کیااس کے دو تین چارپانچ چھے حصے کرناجائز ہے یا نہیں؟

(جواب ۷۴۷) گائے اونٹ میں دو تین چارپانچ چوھے کرنابھی جائز ہے ایک اور سات ہی میں منحصر نہیں سات سے زیادہ نہیں ہو سکتے اس سے کم میں بیہ شرط ہے کہ کسی شریک کا حصہ ساتویں سے کم نہ ہو۔و التقدیر بالسبع یمنع الزیادہ ولایمنع النقصان کذافی الحلاصة (۱) (ہندیہ)

## شر کاء میں ہے کسی ایک کا نگلنا قربانی کے لئے مضر نہیں

(سوال ) ایک گائے میں سات آدمی شریک ہوئے بعد میں ایک شخص نکل گیااور وہ گائے قربانی کی گئی آیاوہ قربانی جائز ہوئی یا نہیں ؟ ہینوا توجروا

روں با رور روپایا میں با بیوا تو بروا (جواب ۲۳۸) قربانی جائز ہو گئی ساتویں شریک کا نکل جانا کچھ مضر نہیں۔

## گائے کی قربانی میں ہر شریک کا حصہ ساتویں حصے سے کم نہ ہو

(سوال) ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی شخص مرااوراس نے دویا تین لڑکے چھوڑے توان میں سے بڑے لڑکے کواس کے برادران خور دبالغین اپنے کل کاروبار کا مختار بنادیتے ہیں۔ پس اگریہ مختار مشترک مال میں سے اور چھاشخاص دیگر ایک گائے کی قربانی کریں تو یہ اضحیہ بالبقرہ جائز ہے یا نہیں ؟ رجواب ۲۳۹) جب کہ چھ حصہ دارا جنبی ہوگئے اور ساتویں جصے میں یہ شخص شریک ہوا تواگر اس نے اپنے حصہ میں قربانی کی نیت صرف اپنی جانب سے کی ہے تو قربانی صحیح ہوگئی۔ "اگر چہ مال مشترک میں اپنے حصہ میں قربانی کی نیت صرف اپنی جانب سے کی ہے تو قربانی صحیح ہوگئی۔ "اگر چہ مال مشترک میں سے قیمت اداکی ہو مگروہ اس کے حصہ میں اور اس کے ذمہ حساب میں محسوب ہوجائے گی لیکن اگر اس نے سے قیمت اداکی ہو مگروہ اس کے حصہ میں اور اس کے ذمہ حساب میں محسوب ہوجائے گی لیکن اگر اس نے

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ ص ١٤٨)

<sup>(</sup>٢) (عالمگيرية كتاب الاضحية الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة ٥/٤٠٠ ط كوتئه)

<sup>(</sup>٣) (ايضابحواله بالا )

<sup>(</sup>٤) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٥ ص ١٨١)

اپنے تمام شرکاء کی جانب ہے گائے گاصرف ساتوال حصہ لیاہے توکسی کی قربانی صحیح نہیں ہوئی نہاس کی نہ باقی چھے حصہ داروں کی کیونکہ اگر شر کامیں ہے کسی کا حصہ ساتویں جصے ہے کم ہو تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ '''

## مسلمانوں کا ہندوؤل کے ساتھ ملکر گائے کی قربانی رکوانا صحیح نہیں

(سوال) مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ اس قتم کا اتفاق کرنا جس کی وجہ سے وہ گائے کی قربانی کو ہند کر دیں جائز ہے یا نہیں؟ اور گیا کسی کوابیا حق ہے کہ وہ ہندوؤں سے اتفاق کے لئے گائے کی قربانی کو بند کر دے آکہ کسی کوابیاحق نہیں تو کیااییا تخص شر عا کچھ مجر م ہےیا نہیں؟ اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں مکہ معظمہ وغیر ہ میں کیااس قشم کے قوانین نافذ ہوئے ہیں جس سے گائے کی قربانی نہ کی جائے۔ بینوا تو جروا (جواب ۲۶۰) مسلمانوں کا کفار کے ساتھ کسی ایسی بات میں متفق الرائے ہونا جس میں شعار اسلام کی بتک اور ہے حرمتی ہوتی ہو ناجائز اور حرام ہے۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ اس قتم کا انفاق کرے جس کی وجہ ہے گائے گی قربانی کا شرعی اختیار مسلمانوں ہے سلب ہو جائے کیونکہ اس میں اسلام کی بتک ہوتی ہے۔ ''کمیا وہ شخص مسلمان رہ سکتاہے جو اسلام کی بتک میں کفار کے ساتھ خود بھی شر یک ہو قربانی ایک بڑا اسلامی عمل ہے اگر آج گائے کی قربانی بند کردیجائے توبہت ہے غریب مسلمان ا پہے بھی ہیں جوبالکل قربانی ہی نہ کر شکیں گے کیونکہ گائے کا ساتواں حصہ دوڈیڑھ روپے میں حاصل ہو سکتا ہے بخلاف بخرے بھیڑ کے کہ اس میں چار پانچے روپ صرف کرنے پڑتے ہیں کھر ان کے اس امر شرعی کو ادانه کرینے کاعذاب کس کی گردن پر ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ بالحضوص گائے گی قربانی کر ناکوئی فر ض واجب نہیں ہے لیکن اس موقع پر جب کہ ہندو تعصباً گائے کی قربانی سے مانع ہوں ان کے اس کہنے کونہ ما ننااور گائے کی قربانی کرتے رہناواجب ہے نہ اس وجہ ہے کہ گائے کی قربانی واجب ہے بلحہ اس وجہ ہے کہ ہندوؤں کے کھنے ہے اسی مباح شرعی کو چھوڑ دینانا جائز ہے جب کہ اس کے ترک میں ہتک اسلام بھی ہوتی ہو جو او گ کہ ہندوؤل کے ساتھ ان کے اس قتم کے مشورے میں شریک ہوں وہ گناہ گار ہوں گے ان لو گوں کو تو ہے کرنا چاہئے اور اپنے اس خیال سے باز آنا چاہئے ان لو گوں کے بیچھے نماز مکروہ ہو گی (۳٪سی حجکہ اور خصوصاً مکہ معظمہ میں اس قشم کے قانون جاری ہونے کا ہمیں علم نہیں ہوااور اگر جاری بھی ہواہے تاہم خلاف شرع

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٤ ص ١٨٦)

<sup>(</sup>٢) ولا تعاونوا على الاثم والعدوات (المائدة : ٢)

<sup>(</sup>٣) في الجوهرة وإن اشترى شاة للاضحية فضلت فاشترى غير ها ثم وجد الاولى فالا فضل أن يذبح الكل وإن ذبح الاولى لا غير اجزاء ٥ سواء كانت قيمة الاولى اكثر من قيمته الثانية اواقل وإن ذبح الثانية لا غير أن كانت مثل الاولى أو أفضل جاز وإن كانت دونها يضمن الزيادة ويتصدق بها ولا يلزمه أن يجمعهما جميعاً سواء كان معسرا أو موسرا (الجوهرة النبرة كتاب الاضحية ٢ ٢٤٣ ط مير محمد)

## ہونے کی وجہ سے نا قابل ججت ہے۔(''واللّٰداعلم

قربانی کے لئے گائے خریدی کیکن وہ گابھن نکلی تو کیا کیا جائے؟

(سوال) گزشتہ بقر عید کے موقع پر بقر عید ہے کچھ ونوں پہلے بارادہ قربانی میرے یہاں ایک گائے خریدی گئی خرید نے والوں نے اپنے نز دیک فربہ 'جوان اور عمدہ گائے سمجھ کر خرید کی مگر د سویں ذی الحجہ کو عین قربانی کے وقت بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ گائے گیا بھن معلوم ہوتی ہے۔اسے قربانی شیں کرناچا ہئے بدیں وجہ اس کی قربانی سنمیں کی گئی کچھ دنوں کے بعد اس نے بچہ دیااب اس وقت گائے اور بچہ دونوں موجود ہیں دریافت طلب یہ امرے کہ آیا صرف گائے کو قربان کیا جائے یادونوں کو؟ المستفتی نمبر ۲۲۹ محمد ابر اہیم سکیل الطب کا لج لکھنؤ کے اذ ی قعدہ ۱۳۵۳اھ سمارچ سواء

(جواب ٢٤١) گائے جس سخص یا جن اشخاص نے قربانی کے لئے خریدی تھی اگروہ صاحب نصاب نتھے اور انہوں نے قربانی دوسرے جانور پر اداکر لی تواب گائے اور اس کا بچہ ان کی ملک ہےوہ ان دونوں کو خواہ رکھیں خواہ فروخت کریں جو چاہیں کریں۔اور قربانی کے ایام میں دوسر اجانور خرید کراس کو کام میں لائیں۔(\*) محمد كفايت الله كان الله له ، و ہلی۔

دویا تین تھن خشک ہونے کی صورت میں قربانی جائز شیں

(سوال) آیک بھینس قربانی کے واشطے خریدی گئی اس کے تھنوں میں سے دو تین بالکل خشک ہیں اور دو تھنوں میں سے با قاعدہ وودھ آتا ہے اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ؟ غایۃ الاوطار کتاب الا ضحیّہ کے اندر تھنوں کی تخصیص نہیں کی گئی ہے۔المستفتی نمبر ۳۳۵ مولوی عبدالرحمٰن (سیکر) ۲۸ ذی الحجہ ۳<u>۵ سا</u>ھ ۳

(جواب ۲۶۳) اونٹ گائے بھینس کے اندرایک تھن خشک ہوجانے پر تو قربانی جائز ہوتی ہے کیکن دو تُصُن خَتُكَ مُوجاً نَيْنِ يَاكَتْ جَانَيْنِ تُو قَرِبانَي جَائِزَ نَهْيِن \_والشطور لا تجزئ وهي من الشاة ما انقطع اللبن عن احدي ضرعيها ومن الابل والبقر ما انقطع اللبن من ضرعيها لان لكل واحد منهما اربع اضرع كذافي التتارخانيه (عالمگيري) قلت والجاموس (٢)محمد كفايت الله كال الله له و بلي ــ

کیا قربانی کا جانور خرید نے سے پہلے شر کاء کی تعیین ضروری ہے ؟ (سوال) قربانی گاؤوغیرہ میں جو حصہ دار شریک ہوتے ہیں بیاشتر اک بعد البیع ہوناچاہئے یا قبل البیع۔ اور اگر

<sup>(</sup>۱) يه فتوكا انقلاب كرسم واءت پهلے كا تحرير كيا بواے(واصف) (۲) و يكره امامة فاسق وفي الشامية و لعل المواد به من يرتكب الكبائو (الدرالمختار مع ودالمحتار كتاب الامامة

<sup>(</sup>٣) (عالمگيرية كتاب الاضحية ٥/ ٢٩٩ ط ماجديه كوئنه)

بعد بیع شریک ہوں تو قربانی جائز ہو گی یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۴۵۳ مولوی بہاؤالدین (ضلع ملتان) ۵ محرم مهی ساھ م ۱۰ ایریل ۱۹۳۵ء

(جواب ٢٤٣) گائے میں شریک ہونے والے خریدنے سے پہلے شریک ہوجائیں اور پھر گائے خرید ہے والااس نیت سے خرید ہو جائیں اور پھر گائے خرید ہیں توبیہ احوط اور افضل ہے اور ای حکم میں یہ صورت بھی ہے کہ خرید نے والااس نیت سے خرید کہ ایک حصہ یادو حصے میں اپنی قربانی کے لئے رکھوں گا اور باقی حصص میں دوسر ول کو شریک کر لوں گا کہ یہ بھی جائز ہے لیکن اگر اس نے بغیر کسی نیت کے خرید لی اور بعد میں دوسر ول کو شریک کر لیا تواس کے جواز میں اختلاف ہے۔ لیکن رائج جواز ہے۔ والا شتو الله فیل الشواء احب (در مختار) لو لم ینو عند الشواء ثم اشر کھم فقد کر ھه ابو حنیفة (ردالمحتار) وان نوی ان یشوك فیھا ستة اجزاته (ردالمحتار) "محمد کفایت الله کان الله له

## سود خور کے ساتھ قربانی میں شرکت کا حکم!

(سوال) سود خوار کے ساتھ شریک ہو کر قربانی کرناجائز ہو گایا نہیں ؟المستفتی نمبر ۲۲۶۴محد عبدالوہاب صاحب(جسور) ۲۲ ربیع الاول کے میزاہم ۲۵مئی ۱۹۳۸ء (جواب ۲۶۴) سود خوار کے ساتھ قربانی میں شریک نہیں ہوناچا بئے۔(۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

بیل 'بحری اور بھینسہ کی قربانی جائزہے!

(سوال) قربانی کے لئے بیل بحری اور بھینسہ جائزہ یا نہیں؟ المستفتی خمبر ۲۲۷اے سی منصوری اسلام پورہ بمبئ ازبیع الثانی کے سے ساوے م ۲جون ۱۹۳۸ء اسلام پورہ بمبئ اربیع الثانی کے ساوے م ۲جون ۱۹۳۸ء (جواب ۲۶۵) بیل بحری اور بھینسہ کی قربانی جائزہے۔ (۳)محد کفایت اللہ کان اللہ لد۔

## اونٹ کی قربانی میں احناف کے نزدیک صرف سات حصے ہی ہوسکتے ہیں!

(سوال) زیدنے ایک کتاب میں دیکھاہے کہ اونٹ، بیل، گائے، بھینس کی قربانی میں سات آدمی شریک ہوتے ہیں بلحہ ایک اونٹ میں دس آدمی بھی شریک ہوسکتے ہیں تو دریافت طلب یہ ہے کہ اونٹ میں دس آد میول کی شرکت امام شافعی صاحب کے مذہب میں ہے یا حفی صاحب کے مذہب میں یادیگر ائمہ کے نزدیک'

<sup>(</sup>١)(الدرالمختار كتاب الاضحية ٦/ ٢٧١ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٢) او كان شريك السبع من يريد اللحم او كان نصرانياً و نحوذالك لا يجوز للآخرين كذافي السراجية (عالمگيرية)
 كتاب الاضحية ٥/٤ ، ٣ ط ماجديه كوئنه)

<sup>(</sup>٣) اما جنسه فهو ان يكون من الاجناس الثلاثة الغنم اوالا بل اوالبقر في كل جنس نوعه والذكر والانثى منه و قيل ايضاً والمعز نوع من الغنم والجاموس نوع من البقر (عالمگيرية كتاب الاضحية ٥/ ٢٩٧ ط ماجديه)

آخر کتاب والے نے کس امام کی پیروی کرتے ہوئے لکھاہے؟ المستفتی دستی بلائمبر۔ عبدالعزیز ٹونک (جواب ۴ ۲۶) اونٹ میں بھی حنفیہ کے نزدیک سات ہی آدمی شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں۔ (اوس کی شرکت کی روایت کی روایت میں تصر سے نہیں ہے کہ حضور ﷺ نے اونٹ میں دس آدمیوں کی شرکت کی اجازت دی تھی نیز سات کی شرکت میں قربانی کا ہونا متفق علیہ ہے اور دس کی شرکت محت مختلف فیہ ہے تو متفق علیہ پر عمل احوط ہے۔ (امجمد کفایت اللہ کان اللہ له وبلی

گھوڑے اور مرغی کی قربانی نہیں ہوسکتی

(سوال) عیدالفتی کے موقع پر گھوڑے کی قربانی جائز ہے یا نہیں ؟اور مرغ بھی قربانی میں قربانی کا جانور سمجھا جاتا ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۸۰۴ عبدالواحد رنگساز (دہلی) کا ذی الحجہ سم سیاھ م ۱۲مار چ السمجھا جاتا ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۸۰۴ عبدالواحد رنگساز (دہلی) کا ذی الحجہ سم سیاھ م ۱۲مار چ

رجواب ۲۶۷) قربانی کے جانوراونٹ گائے ' دنبہ 'بھیر' بحرا (مذکرومؤنٹ) ہیں بھینس گائے کے حکم میں ہے گھوڑے اور مرغ کی قربانی نہیں ہو سکتی اور نہ آل حضرت ﷺ سے قولاً یا فعلاً گھوڑے کی قربانی کا کوئی ثبوت ہے۔ (۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ (

## ہر ن اور نیل گائے کی قربانی در ست نہیں

(الجمعية مور خد ٢ اگست ١٩٢٤)

( مسوال ) کیاہرن اور نیل گائے کی قربانی جائز ہو سکتی ہے ؟ اگر نہیں تو کیاوجہ ہے؟
(جواب ۲۶۸) ہرن اور نیل گائے کی قربانی درست نہیں قربانی کے جانوروں کی تعیین شرعی ساعی ہے قیاس کواس میں دخل نہیں ہے اور شریعت مقد سہ سے صرف تین نوع کے جانور ثابت ہوئے ہیں نوع اول اونٹ نرومادہ' نوع دوم بحرا، بحری' مینڈھا، بھیڑ، دنبہ نرومادہ' نوع سوم گائے بھینس نرومادہ۔ بس انکے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی جائز نہیں اور ان کے لئے شرط یہ ہے کہ یہ وحشی نہ ہوں بلحہ اہلی' (پالتو) اور آدمیوں سے مانوس ہوں۔ (\*)واللہ اعلم۔ محمد کھایت اللہ غفر لہ۔

## جانور ذرج کرنے سے پہلے کسی شریک کے علیحدہ ہونے کا حکم (الجمعیۃ مور ندہ ۲۴ ستبر و ۱۹۳۹ء)

(سوال) قربانی میں شریک ہو کر پھر قربانی ہے ایک روز پہلے حصہ چھوڑنے پر قربانی واجب سنت کچھ

<sup>(</sup>١) فتجب على حر مسلم مقيم شاة او سبع بدنة هي الابل والبقر (درمختار ٢/ ٥ ٣١ ط س)

 <sup>(</sup>٢) وفي البدائع: أن الاخبار أذا اختلف بالظاهر يجب الاخذ بالاحتياط وذالك فيما قلنا: لان جوازه عن سبعة ثابت الاتفاق وفي الزيادة اختلاف فكان الاخذ بالمتفق عليه اخذاً بالتيقن (بدائع كتاب التضحية ٥/١٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣-١) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ص ١٩٠٠)

اس کے ذمے باقی ہے یا سیس؟

(جواب ۲۶۹) قربانی کی گائے میں اگر کوئی ایسا شخص شریک تھاجس پر قربانی واجب تھی اور پھر ذرج سے پہلے وہ شرکت سے علیحدہ ہو گیا اور دوسر ا آدمی اس کی جگہ شریک ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی۔ اور جس پر قربانی واجب نہ تھی وہ اگر ذرج کرنے سے پہلے علیحدہ ہو جائے تو اس پر قربانی واجب رہے گی۔ (''اور اس جانور کے واجب نہ تھی وہ آئی کھی در ست نہ ہو گی جب تک وہ اس کو شریک کرکے قربانی نہ کریں۔ ('')

## فصل سوم' چھوٹے جانور

كياچھ مهينے كے ميندھے يا بھيراكى قربانى جائزے؟

(سوال) چے مینے کا جانور بحری یا مینڈھا بھیڑیا دنبہ چکتی والا قربانی میں جائزہ یا نہیں ؟ بینوا تو جروا (جواب) (از مولوی محمد ابراہیم صاحب واعظ دہلوی) چے ماہ کا بحر ایا بحری بھیڑیا یا مینڈھا قربانی کر ناجائز نہیں ہے یہ جانور پورے ایک سال کے ہونے لازم ہیں۔ ہاں صرف دنبہ یاد نبی نر ہویا مادہ چکتی والا جانور چے ماہ کہ بخر طیکہ سال بھر والے جانور کے قدو قامت میں ماتا جاتا ہو تو جائزہ جیسے کہ در مختار اور اس کے حاشے روالمحتار میں صاف ثابت ہے۔ وصح المجذع فوستہ اشہر من الضان ان کان بحیث لو خلط بالثنایہ لا یمکن التمیز من بعد (در محتار) قولہ من الضان ہو مالہ الیہ (منح) قید به لا نه لا یجوز من الصغز وغیرہ بلا خلاف کما فی المبسوط (ردالمحتار میں محمد اجراہیم

(جواب ، ٥٧) (از حضرت مفتی اعظم ) ہوالمصوب سال ہر ہے کم کا جانور قربانی میں بوجہ اس صحیح حدیث کے فقہاء نے جائز کہا ہے جو کسی قدر اختلاف الفاظ کے ساتھ اس طرح وارد ہوئی ہے۔ لا تذہب حوا الا مسنة الا ان یعسر علیکم فتذ بحوا جذعة من الضأن (الفاظ کے ساتھ کے سوا قربانی نہ کروہاں اگر مند ملنا مشکل ہو توضان کا جذعہ ذیج کردواب بیبات تحقیق طلب ہے کہ ضان کیا ہے ؟ جمال تک دیکھااو غور کیا گیا ہی معلوم ہوا کہ عربی زبان میں لفظ عنم ایک عام لفظ ہے جو بحری بھیرو د نبے تینوں کو شامل ہے اور پھراس کو باعتبار صوف ہونے نہونے کے فقط دو قتم پر منقسم کیا گیا ہے جس پر صوف نہ ہواس کو معز کتے ہیں اور جس پر صوف نہ ہواس کو معز کتے ہیں اور جس پر صوف نہ ہواس کو معز کتے ہیں اور جس پر صوف نہ ہواس کو معز کتے ہیں اور جس پر صوف ہو جسے بھیرہ 'دنیواس کو ضان کتے ہیں ایس ضان میں دنیہ اور بھیرو دونوں شامل ہیں۔ اور بی

 <sup>(</sup>١) و فقير شراها لها لو جوبها عليه بذالك حتى يمتنع عليه بيعها ( التنوير الابصار مع الدرالمختار٬ كتا ب الاضحية ٣٢١/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) لان بعضها لم يقع قربة (الدرالمختار كتاب الاضحية ٦/ ٣٢٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (الدرالمختار مع الرد كتاب الاضحية ٦/ ٣٢١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) (مسلم شريف كتاب الاضاحي ٢/٥٥ ١ ط قديمي)

عبار تیں اس کی دلیل ہیں۔قولہ غنما یشمل الضان والمعز ﴿ عینی شوح بخاری جلد عاشو ص ٦٧) والغنم صنفان المعز والضان (كذافي حاشية ابي داؤد نقلا عن الشيخ المحدث الدهلوی) ان عبار تول سے ثابت ہو تاہے کہ لفظ عنم عام ہے جس میں معزاور ضان دونول شامل ہیں اب يني كه معزاور ضان كے كتے بيں۔المعز بالفتح و يحرك خلاف الضان من الغنم انتهى مختصراً قامو میں ،اس عبارت ہے جیسے کہ عنم کا عموم ثابت ہو تا ہے ایسے ہی ہے بھی ثابت ہو تا ہے کہ عنم میں معز کے علاوہ جو ہے وہ سب ضان ہے کیونکہ عنم کی صرف دو قشمیں ہیں فالمعز ذوات الشعور منها والضان ذوات الصوف، انتهى تاج العروس () جلد رابع ص ٨٢ معز الماعز ذوالشعر من إ الغنم خلاف الضان انتهى لسان العرب (٢) جلد سابع صان من الغنم ذو الصوف والضائن خلاف الما عز انتهي مختصراً لسان العرب (٢٠)جلد سابع عشر والضان ذوات الصوف من الغنم والمعز ذوات الشعر من الغنم نفسير كبير (م) جلدرابع ، والضان ذوات الصوف من الغنم والمعز ذوات الشعر من الغمم خازن (٥) جلد ثاني ص ٦٠ قوله ﷺ فتذ بحوا جذ ته من الضان بالهمز و يبدل و يحوك خلاف الما عزمن الغنم ( مرقات شرح مشكوة ( ) جلد ثاني ص ٢٦١) ان تمام عبار توں ہے واضح ہے کہ معز تواہے کہتے ہیں جس بربال ہوں۔اور ضالن وہ ہے جس پر صوف بعنی اون ہو اور لسان العرب اور مر قاۃ کی عبار تلیں آئی بارے میں نص صریح ہیں کہ معزے خلاف عنم میں جو جانور ہیں وہ سب ضان ہیں اور خاہر ہے کہ عنم میں جری جمیع ، دنبہ نتیوں داخل ہیں۔ توجب کہ فقط بحری ان میں ہے معزے تو بھیڑ اور دنبہ دونول ضان ہیں اور ضان کا جذبہ جائز ہے تو بھیڑ اور دنبہ دونوں جھ ماہ سے زائد کے جائز ہوں گے صرف دنبہ کے جواز اور بھیڑ کے عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں اور اس کی پوری تشر سى شيخ عبد الحق محدث و بلوى في اشعة اللمعات شرح مشكوة مين بذيل حديث الاتذبيحوا الا مسنة الاان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من المضان (٤) كروى ٢- فرماتے بين "پس وَ كنير جذعه رااز ميش" اور پھر تحقیق کرتے ہیں۔"وغنم دوصنف است معز کہ آل رابز گویندوضان کہ آنرامیش خوانند" (^^)ور ظاہرے کہ میش میں دنیہ اور بھیرا دونوں شامل ہیں اور بر فقط بحری کو کہتے ہیں نواب قطب الدین خال مظاہر حق میں اسی حدیث کے ترجمہ میں لکھتے ہیں" لیس ذیح کرو جذعہ دینہ یا بھیڑ ہے" (\*)لیس اب اس میں

<sup>(</sup>١)(تاج العروس للزبيدي فصل الميم من باب الزا ٤ / ٨٢ طبيروت)

<sup>(</sup>٢) (لسان العرب ٥/٠١ ع طبيروت)

<sup>( &</sup>quot; YO1/1" " +) (T)

<sup>(</sup>٤) (تفسير كبير ١٦/١٣ ط تهران)

<sup>(</sup>٥) (تفسير خازن ٢/ ١٩٢ ط)

<sup>(</sup>٦) (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ٣/٤ ، ٣ ط امداديه ملتان)

 <sup>(</sup>٧) (مسلم شريف كتاب الاضاحي ٩/ ١٥٥ ط قديمي)
 (٨) (اشعة اللمعات باب الاضحية ١/ ١٠٨ ط و كثوريه سكهر)

<sup>(</sup>٩) (مظاهر حق ١/٥٠٥ ط ادار ماشاعت دينيات)

کوئی شبہ نہیں کہ بھیر اور دنبہ دونوں کا ایک بی حکم ہاور بد دونوں غنم کی ایک قسم میں داخل ہیں اور دوسر ک قسم بحری ہے اور ممیزان دونوں میں صوف کا وجود اور عدم ہے۔ البہ یعنی چکتی کواس میں کچھ دخل نہیں ہے۔

ربی بدبات کہ منح الغفاد شرح در مخارمیں ضان کی تغییر ماللہ المبة کی گئی ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ یہ قول در حقیقت تغییر لغت کی طرف راجع ہے نہ حکم فقهی ' پس اس میں ارباب لغت کے اقوال سے مطابقت ضروری ہے اور چونکہ قاموس 'صراح لسان العرب 'تاج العروس' مجمع البحار ( کتب لغت) اور تغییر نازن کشاف ( کتب تغییر 'اور مینی شرح خاری ' اشعة للمعات ' مظاہر حن (شروح حدیث) اور قاوی برازیہ وغیرہ کتب فقہ سے بدبات شاہت ہوتی ہے کہ ضان بھیر اور دنبہ دونوں کو کہتے ہیں تو مخ الغفار کا یہ قول برازیہ و قبل کا ماللہ صوف اوالیہ مانعہ الدحلو کے صرف ماللہ المبہ کو اللہ اعلم بالصواب کتبہ الراجی رحمہ مولاء تو مانعہ الدون کا یہ تا اللہ اعلم بالصواب کتبہ الراجی رحمہ مولاء تو کا بیت اللہ رضی عنہ رب وارضاہ۔

خصی جانور کی قربانی جائز ہے (سوال) قربانی خصی بحرے یا مینڈ ھے پالیل کی جائز ہے کوئی نقص شرعی تو نہیں ؟المستفتی نمبر ۲۱۵ ماسٹر یونس خال لا ہور '۸ محرم ۳۵ ساھ ۲۳ اپریل ۴۳ اواء۔ (جواب ۲۰۱۱) خصی بحرے 'مینڈ ھے بیل کی قربانی جائز ہے اس میں کسی قشم کی کراہت نہیں۔ (''

خصی جانور کی قربانی کا تھم (سوال) قربانی خصی دنبه یا خصی بحرے کی جائز ہے یا نہیں ؟ خصی دو طریقے ہے کیا جاتا ہے خصیتان کو کائے کریا دباکر خصیتین نکال دیئے جاتے ہیں طریقہ ثانیہ میں اعضاء میں کی ہوجائی ہے کیابیہ دونوں قتم کے خصی جائز ہیں۔المستفتی نمبر ۲۰۷ منشی مشاق حسین (پئیالہ) ۲۰ محر م ۱۵ سارہ م ۲۵ سارہ یل ۱۹۳۵ء (جواب ۲۰۲۲) دونوں قتم کے خصی کی قربانی جائز ہے عضوکا کم ہوجانالور کچل کر میکار کردینا یکسال نے گریہ عیب گوشت کی عمد گل کے لئے قصدا کیا جاتا ہے۔ یجوز المحبوب العاجز عن الجماء (عالمگیری ص ۳۳۰ ہے ۵) و یضحی بالجماء والخصی والثولاء (در مختار علی هامش ر المحتار ص ۲۲۶ ہے ۵) و یجزئ الخصی لانه اطیب کما قال الشعبی مازاد الخصی فی طیبة لحمہ خیر للمساکین مما فات من الخصیتین (البرهان شرح مواهب الرحمن قلمی ص

 <sup>(</sup>١) في التنوير : ويضحى بالجماء والخصى والثولاء ( درمختار على هامش رد المحتار كتاب الاضحية ٣٩٣/٦ .
 سعيد)

<sup>(</sup>٢) (عالمگیریة کتاب الاضحیة ٥/ ٢٩٧ ط ماجدیه کوئنه) (٣) (ایضاً بحواله سابق نمبر ١ ص هذا) (٣) به کتاب عد تلاش کثر کے نمیں ملی

#### ويجزئ الخصى (سواجيه) () محمد كفايت الله كال الله له

کیا خصی جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے ؟

(سوال) حضرت امام او حنیفہ کے نزدیک قربانی کے لئے خصی کی فضیلت زیادہ ہے یا غیر خصی کی ؟ المستفتی نمبر ۲۸۱ حکیم محمد ابراہیم صاحب (جود حیور)۵ ذی الحجہ ۱۹۳۳ اھ م۲۹ فرور کی ۱۹۳۱ء المستفتی نمبر ۲۸۳ حکیم محمد ابراہیم صاحب (جود حیور)۵ ذی الحجہ ۱۹۳۳ هم ۲۵۳ فرور کی ۱۹۳۳ میں جب کہ گوشت کے لحاظ ہے بہتر ہو تووہ افضل ہے بینی اگر فقر او نادار لوگ زیادہ بول توزیادہ گوشت والا جانور افضل ہے اور حاجت مند کم بول تو پھر جس کی قیمت زیادہ اور گوشت محمدہ ہووہ افضل ہے۔ الله کان الله له۔

جانور کو خصی کرنے کا حکم

(سوال) جانور کوبر هیا گرنا پینی اس کے خصیوں کو نکال دینا جائز ہے یا نہیں؟ اوربد هیا جانور کی قربانی ہوسکتی ہے یا نہیں؟ اوربد هیا جانور کی قربانی ہوسکتی ہے یا نہیں ؟ بد هیا جانور خواہ براہ و پائیل اس کوبد هیا کرنے کا ثبوت کو نسی کتاب ہیں ہے؟ عیب دار جانور کی قربانی تو جائز نہیں پھربد هیا خصی کی قربانی کیوں جائز ہے؟ کیونکہ خصینین کا نکال دینا تو ہوا عیب اور صرح کے ظلم ہے؟ المستفتی نمبر ۷۹۷ شیخ غلام قادر صاحب (ضلع پور نبیہ) موادی الحجہ میں ساتھ موادی ہوں۔ اور ساتھ ہوں نبیہ کا ساتھ موادی ہوں۔ الم

(جواب ٢٥٤) آخضرت ﷺ نے کہ ثمین موجو ئین لیمنی ایسے دو ملیند ھوں کی قربانی کی ہے جن کے خصے کیل کربیکار کردیئے گئے تھے۔ بد ھیا کرنے کے دوطریقے تھے ایک توخصے نکال کرید ھیا کرتے تھے اے خصی کہتے ، تھے۔ دوسرے خصے کچل کربیکار کردیئے تھے اسے موجوء کہتے تھے۔ یہ حدیث ترمذی ، ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ ("(کذافی جمع الفوائد) بد ھیا کرنے سے گوشت اچھا اور چکٹا اور زیادہ ہوجا تا ہے ال فوائد کے لئے بد ھیا کرنا جائز ہے۔ ("میونکہ انسان کے انتفاع کے لئے جب ذیخ کرنا اور کھانا جائز ہے توبد ھیا کرنا تو ذیخ کرنا کے انتفاع کے لئے جب ذیخ کرنا اور کھانا جائز ہے توبد ھیا کرنا تو ذیخ کرنا کے نہیں شار کیا گیا کہ اس سے جانور مونا عمدہ پیش قیمت ہو جاتا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

<sup>(</sup>١) (فناوي سراجيه ص ٩٨ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) في الشامية تحت قوله: اذا استويا فان كان سبع البقرة اكثر لحماً فهو افضل والا صل في هذا اذا استويا في اللحم والقيمة فاطيبهما لحماً افضل واذا اختلفا فيهما فالفا ضل اولى (رد المحتار كتاب الاضحية ٣/ ٣ ٣ ٢ ط سعيد)
(٣) عن جابر بن عبدالله قال ذبح النبي على يوم الذبح كبشين اقر ثين املحين موجؤين وفي التعليق على هامش ابي داؤد قال الخطابي الموجو مفزوع الانثيين والو جاء الخصاء وجواز الخصى في الاضحية قد كرهه بعض اهل العلم لنقص العضو لكن ليس هذا عيب لان الخصاء يغبر اللحم طيباً و ينفي عنه الزهومة و سؤ الرائحة (ابو داؤد شريف ٢٠٣٧ س)
(٤) وجاز خصاء البهائم حتى الهرة (الى ان قال) و قيدوه بالمنفعة والا فحرام وفي الشامية : اى حواز خصاء البهائم بالمنفعة وهي ارادة سمنها او منعها عن العض (درمختا رمع رد المحتار كتاب الحضر والاباحة فصل في البيع ٣٨٨٨٣

## خصی بحرے اور دینبہ کی قربانی جائز ہے

(سوال ) کیا خصی بحرے اور د نبے کی قربانی جائز ہے اور آنخضرت ﷺ سے ثابت ہے ؟ المستفتی نمبر ۳۱ ۱۳۳۱ عبدالحمید جی صاحب(مارواژ) ۲۸ زیقعده ۵۵ سیاه م کم فروری ۴ ۱۹۳۷ء

(جواب ۲۵۰) خصی بحرے اور دینے وغیرہ کی قربانی جائز ہے حدیث سے ثابت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حصی جانور کی قربانی کی ہے۔ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔اس میں موجو ئین کالفظ ہے موجوء ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کے انٹیین نکال کران کو برکار کر دیا جا تا ہے۔اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ عیب قربانی کے جواز کے لئے مانع نہیں ہے۔ ''محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ ' دہلی

خصی بحرے کی قربانی کا حکم

(سوال) خصی بحرے کی قربانی جائزہے کہ نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۳۱۸-اے، سی منصوری (جمبیً) ۱۵ ربیع الثانی سره ۱۳۵ هاجون ۱۹۳۸ء (جواب ۲۰۲) خصی بحرے کی قربانی جائز ہے۔ (۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'وہلی

## د س ماہ کے بحرے کی قربانی نہیں ہو سکتی

(سوال ) بجرا دس مہینے کا جب کہ فربہ ہو قربانی ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۷۸۳ مولوی عبدالحمید مہتم مدرسہ رشید یہ عربیہ لد هیانہ '۵انو مبر ۱۹۳۳ء (جواب ۲۵۷) بحراسال بھر سے کم کا قربانی میں جائز نہیں۔ (۲)بھیڑ اور دنبہ جائز ہے جب کہ چھ ماہ سے زیاده کا هواور فربه هو په (<sup>۴)</sup>محمر کفایت الله کان الله له ' د ملی

## فصل چہارم' قربانی کے جانور کی تعیین یا نذر

کیا قربانی کا جانور متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے ؟۔

(سوال) قربانی کاجانور ایام قربانی میں ہی خرید کر متعین کرناجائز ہے یایہ بھی جائز ہے کہ دوچار روزیا مہینہ

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق ص ١٩٢ حاشيه ٣)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ١ ص ١٩٨)

<sup>(</sup>٣) وصح الثني فصا عداً من الثلاثة والثني هو ابن خمس من الابل وهو حولين من البقر والجاموس وحول من الشاة والمعز ( درمختار ' كتاب الاضحية ' ٦ / ٣٢٢ ط سعيد )

<sup>(£)</sup> وصح الجذُّع ذوستة اشهر من الضان ان كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التميز من بعد (درمختار مع رد المحتار' كتاب الاضحية ٦ / ٣ ٢١ ط سعيد)

بھر پہلے قربانی کی نیت ہے لوئی جانور خرید کیایا ہے گھر میں کوئی جانور تھااس کے متعلق یہ نیت کرلی کہ امسال اس کو قربانی کروں گا تواس صورت میں قربانی سیج ہو گی یا نہیں؟

(جواب ۲۵۸) قربانی کا جانور خواہ پہلے سے متعین کر لیا جائے خواہ ایام قربانی میں خرید کیا جائے دونوں صور تیں برابر ہیں لیکن اگر متعین کرنے والایا ہہ نیت قربانی خریدنے والا صاحب نصاب نہیں تواس پراس جانور کی قربانی کرناواجب ہو جاتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>اوراگر صاحب نصاب ہےاورایام قربانی سے پہلے اس نے جانور خریدا اور اسے بطور نذر قربانی کے لئے متعین کر لیا تواس پر بھی اسی جانور کی قربانی واجب ہو گئی اور نصاب کی وجہ ہے دوسری قربانی واجب ہو گی '''اور اگر بطور نذر تعیین نہ کی تواس کے ذمہ صرف ایک قربانی واجب رہے گی اور تعیین بھی لازم نہ ہو گی۔

اگر ہما ی کی وجہ ہے قربانی کے جانور کوایام قربانی سے

پہلے ذیج کیا جائے تو گوشت کا کیا حکم ہے؟

(سوال ) ایک شخص نے قربانی کے واسطے دنبہ خرید کر متعین کیا پھروہ دنبہ یمار ہو گیالیں اس شخص نے اس کو قبل ایام نحر ذبح کر لیابایں ارادہ کہ اس کی جگہ دوسر اد نبہ خرید کر ذبح کر لوں گا کیااس د نبہ مذبوحہ قبل ايام نحر كا گوشت وه مالك كھا سكتا ہے يانه ؟ المستفتى نمبر ٢١٦ما فيض الله متعلم مدرسه امينيه ' د ہلی ۵ اصفر

٢٥٣١٥م ٢ ١١ يريل ١٩٣٤ء-

(جواب) (از مولوی محمد اساعیل) والله الموفق للصواب۔ اگر و نب کوالیی پیماری لگ گئی که معیوب ہو کر قابل قربانی سنیں رہاتو مالک اگر غنی ہے تواس کو ذبح کر لے اور اس کا گوشٹ خود کھائے یا پچے جائز ہے کیو نکہ بید د نبہ قابل قربانی نہیں رہااس کے قائم مقام اس پر دوسر اواجب ہے۔اوراگر مالک فقیر ہے تواس کو گوشت کھانا جائز نہیں جب کہ قبل ایام نحر ذبح کرے اور دوسر ااس پر واجب نہیں کیونکہ مسکین پر بعینہ وہی متعین ہے اگر قابل قربانی نہ ہواور اگر ایسی ہماری ہے کہ قربانی کو مانع نہیں اور مالک نے قبل ایام نحر ذیج کر لیا تو جإہے عَني ہویا فقیراس كو گوشت كھاناجائز نہیں۔كما في الهندية ولو اشترى شاة للاضحية فيكره ان يحلبها او يجزصوفها فينتفع به لانه عينها لاقربة فلا يحل له الانتفاع بجزء من اجزائها قبل اقامة القربة فيها كما لا يحل الا نتفاع بلحمها اذا ذبحها قبل وقتها ومن المشائخ من قال هذا في الشاة المنذوربها بعينها من المعسر والموسر وفي الشاة المشتراة للاضحية من المعسر فاما

<sup>(</sup>١) في شرح التنوير : و فقير شراها لها لو جو بها عليه حتى يمتنع عليه بيعها ( التنوير الابصار مع الدرالمختار كتاب الاضحية ٦/ ٢ ٣٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) واعلم انه قال في البدائع: ولو نذران يضحي شاة وذالك في ايام النحر وهو موسر فعليه ان يضحي بشاتين عندنا شاة بالنذر وشاة بايجاب الشرع ابتداء (ردالمحتار كتاب الاضحية ٦/ ٣٢٠ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) وفي الشامية ايضاً الا عنى به الا خبار عن الواجب فلا يلزمه الا واحدة رد المحتار 'كتاب الاضحية ٦/٠٢٣ ط سعيد)

المشتراة من الموسر للاضحية فلا باس ان يحلبها ويجز صوفها كذافي البدائع والصحيح ان الموسر والمعسر في حلبها و جزصوفها سواء هكذا في الغياثية اه "وقال ابن عابدين عند قول صاحب الدرالمختار و منهم من اجاز هما للغني والجواب ان المشتراة للاضحية متعينة للقربة الي ان تقام غير ها مقامها فلا يحل له الا نتفاع بها ما دامت متعينة ولهذا لا يحل له لحمها اذا ذبحها قبل وقتها بدائع و ياتي قريبا انه يكره ان يبدل بها غير ها فيفيد التعين ايضا اه "عبده مداما عيل عني عند التعين ايضا اه "عبده مداما عيل عني عند المناه المناه المداما على المناه المناه المداما على المناه المناه المداما على المناه المداما على المناه المناه المداما على المناه المناه

## قربنی کے لئے خریدے ہوئے جانور کو پیچنے کا تکم

(سوال) (۱) زبیرے قربانی کے لئے بحراخر بداجتنے کا خرید اٹھااس سے زیادہ قیمت پر فروخت کر دیا پھا اور خرید اوہ بھی زیادہ قیمت ملی تو پھر فروخت کر دیا کیا قربانی کے جانور کو فروخت کیا جا سکتا ہے؟ (۲) قربانی کے لئے جانور خرید ایکھے دن کے بعد پتہ چلا کہ بیہ جانور چوری کا ہے اس کی قربانی جائزے کے نہیں یا اور جانور خرید کر قربانی کی جائے ؟ (۳) قربانی کرناواجب نہیں مگراس کادل جا بتا ہے کہ اروں آتہ قرین

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الاضحية ٥،٠٠ ط ماجديد كوليد)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار كتاب الاضحية ٦ / ٣٢٩ ط سعيد)

٣) (عالمكيوية كتاب الاضحية ٥ / ٢٠٠٠ ط كوله)

<sup>(</sup>٤) (ردالمحتار كتاب الاضحية ٦ ٣٢٩ ط سعيد)

کر قربانی کر سکتاہے کہ نہیں؟ المستفتی مولوی محمد رفیق صاحب دہلوی۔ (جواب ۲۶٫۴) (۱) قربانی کے جانور کو فروخت نہ کرناچاہئے تھااگر فرونت کر کے دوسرا کم قیمت کا خریدا توجو نفع حاصل ہواہے اسے بھی خیرات کردے۔ ''

(۲) اگر چوری کرنے والے ہے۔ وہ جانور خریدا ہے تواس کی قربانی جائز نہیں دوسرا جانور خرید کر قربانی لرے۔

(٣) قرض لے كر قربانى كر نابہتر نعيں جب كه واجب نهيں ہے۔ (٢) محمد كفايت الله كان الله له 'و بلى۔

## عیداضی سے پہلے بحرے کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو قربانی کا حکم!

(سوال) ایک شخص جس پر قربانی واجب ہوتی ہے وہ قربانی کرنے کی نیت ہے ایک بحری یا بھیڑیا اور کوئی جانور خرید کرتاہے جب قربانی کا وقت قریب آتا ہے تواس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تواب وہ شخص وہی جانور قربانی کرے یادوسر اخرید کر قربانی کرے اور اس جانور کا کیا کرے اس کوچ کراس کی قیمت اپنے کام میں لاسکتا ہے کہ نہیں ؟ المصنفی نمبر ۱۲۲۱محد نذیر صاحب ریاست (بیکانیر) ۱۲جمادی الاول ۲۳ میں اوم ۲۲ موال کے سائی کے سائی کے سائی کے سامیا۔

(جواب ٢٦٦) اگر خرید نے والامالدار اور غنی ہے اور اس نے ای واجب قربانی کی ادائیگی کی نیت ہے ہے جانور خرید انتخااور وہ قربانی کے ایام ہے پہلے عیب دارہ و کیا تواہ لازم ہے کہ دوسر الصحیح جانور خرید کر قربانی کرے اور اس عیب دار کو خواہ فی ڈواہ ذی کر کے کھالے اسے اختیار ہے ولو اشتراها سلیمة ثم تعیبت بعیب ما نع کما مر فعلیه اقامة غیر ها مقامها ان کان غنیا (درمختار) "و یقیم بدل هدی واجب عظب او تعیب بما یمنع الاضحیة و صنع بالمعیب ماشاء (درمختار) قوله ماشاء من بیع و نحوہ فتح (رد المحتار ج ۲) (درمختار) توله ماشاء من بیع و نحوہ فتح (رد المحتار ج ۲)

<sup>(1)</sup> ولو باع الاولى بعشرين فزادت الاولى عند المشترى فصارت تساوى ثلاثين على قول ابى حنيفة بيع الاولى حائز فكان عليه ان يتصدق بحصة زيادة حدثت عند المشترى (عالمگيرية كتاب الاضحية ٥/ ٢٩٤ ط ماجديه كوننه) (٢) پورتى كامال پُونَاد قرام بِابدابال قرام بِيْرُ وَاور قر بانى فيره جائز شين ووتمام كاتمام واجب التصدق بي واجب الروعلى صاحبه : و تا ب

<sup>(</sup>٣) ويستلونك ماذا ينفقون قل العفو بالنصب اى ينفقون العفو او انفقوا العفو و قرى بالرفع على ان ما استفها مية وذا موصولة صلتها ينفقون اى الذين ينفقون العفو قال الواحدى اصل العفو فى اللغة الزيادة وقال القفال العضو ما سهل و تبسر مما فضل من الكفاية وهو قول قتادة و عطاء والسدى وكانت الصحابة رضوان الله عليهم يكسبون المال ويمسكون قدر النفقه و يتصدقون بالفضل (كذافى تفسير ابى سعود ١/ ١ ٢٤٣ ط مكتبه الرياض الحديثيه)

<sup>(</sup>٤) (الدر المختار على هامش رد المحتار 'كتاب الاضحية ٦/ ٢٢٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٥) (الدر المختار؛ باب الهدى ٣/ ١١٧ ط سعيد)

## کیا بحری خریدتے وقت ''اس بحری کوایام نحر میں ذبح کروں گا"کہنانذرہے؟

(سوال )ماقولكم في هذه المسئلة رجل موسر اشترى شاة قبل ايام النحر قال عند شرائها اذبح هذه الشاة في ايام النحر للاضحية التي اوجبها الله تعالى على عباده الموسرين ولم يقل لله على ان اضحى بها اى لا او جبها على نفسه بل قال اضحى ما او جب الله تعالى في هذه الصورة ان ضحى بها في ايام النحر تؤدى عنه الاضحية ام تصير نذرا فيذبح للاضحية شاة اخرى بينو اتو جو و ا

(ترجمہ) آپ کیا فرماتے ہیں اس مسلے میں کہ ایک مالدار آدمی نے لیام نحرے قبل ایک بحری خریدی اور خریدتے وقت سے کہا کہ اس بحری کو میں ایام نح میں ذخ کروں گا۔بطور اس قربانی کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مالدار بندول پر واجب کی ہے۔اور پیے نہیں کہا کہ اس کا قربانی سکرنا مجھے پر واجب ہے۔ یعنی اس کو اپنے او پر واجب نہیں کیابلحہ بیہ کہا کہ قربانی جواللہ نے واجب کی ہےوہ کروں گا۔ کیااس صورت میں اگر اس نے بحری کو ایام نحرمیں ذبح کر دیا تواس کی واجب قربانی او اہو جائے گی یاوہ بحری نذر ہو جائے گی اور قربانی کی اوا نیکی کے لئے اس کودوسر ی بحری فریدنی پائے گا۔

(جواب) (از مولوی مشاق احمہ چشتی) جب غنی اور دولت مندنے قربانی کاارادہ کر کے ایک شاۃ کو مزیدااور اس خریدے قربانی ہی ہے فارغ الذمہ ہونے کی نیت کی تھی ازوقت پر یعنی ایام نح میں قربانی کرنے ہے فارغ الذمہ ہو گی۔اور علیحدہ اس کے سوابہ نیت نذر کے ادا کریں گے اس کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ر بی اول تو بید نذر شیں اور اگر نذر ہی ہو توواجب کی نذر صحیح ہے لیکن قبل ایام نحر کے نذر کرنے ہے موافق تحقیق محققین دوسری بحری بھی ذخ کرنی پڑے گی۔ رد المحتار ص ۲۱۰ جلد ۵ میں ہے۔ و اعلیم انہ قال فی البدائع ولو نذران يضحي شاة و ذلك في ايام النحر وهو موسر فعليه ان يضحي شاتين عندنا شاة بالنذر وشاة بايجاب الشرع ابتداء الا اذا عنى به الاخبار عن الواجب فلا يلزما الاواحدة ولو عبل ایام النحو لزمه شاتان بلاخلاف <sup>(۱)</sup>احتیاطاً مسّله نذرکا بھی لکھ دیا گیا گر صورت مسئولہ میں نذر تهيں۔واللہ اعلم۔ كتبہ العاصي مشاق احمد چشتی۔

رجواب ٢٦٢) (از حضرت مفتى اعظم ) لو ضحى بهذه الشاة المشتراة بنية التضحية الواجبة عليه نتادي بها فريضة الله تعالى ويصير فارغ الذمة ولا يجب عليه التضحية بشاة اخرى وذلك لانه لم ينو ولم يوجب على نفسه شاة مبتدأة لتصير نذرا وانما عين الشاة المشتراة لاقامة الواجب الشرعي الذي كان عليه قبل الشواء و بمثل هذا الكلام لا ينعقد النذر كرجل قال ان برنت من مرضى هذا ذبحت شاة فبرئ لا يلزمه شي الا ان يقول ان برئت فلله على ان اذبح شاة (كذافي الهنديه ص ٧٦ ج ٢) () وعلم منه ان النذر لا يصح حتى ياتي الناذر بصيغة

<sup>(</sup>۱) (الدر المختار مع رد المحتار كتاب الاضحية ٦/ ٢٠٠ ط سعيد) (٢) (عالمگيرية كتاب الايمان ٢/ ٢٦ ط سعيد)

الالتزام والا يجاب عليه لله وهي غير موجودة في صورة السؤال كتبه محمد كفايت الله عفي عنه مدرسه امينيه سنهرى مسجد دهلي ٩ محرم ١٣٦٥ه

(ترجمہ) اگراس شخص نے اپنی واجب قربانی اداکرنے کی نیت ہے اس خریدی ہوئی بحری کو قربان کر دیا تواللہ تعالیٰ کا فریضہ اس ہے ادا ہوگیا اور وہ شخص فارغ الذمہ ہوگیا اور دوسری بحری کی قربانی اس پر واجب نہ ہوگی کیونکہ اس نے پہلی بحری خریدتے وقت اپنے اوپر خود واجب کرنے یابطور خود اپنی طرف ہے قربانی کرنے کی نیت نہیں کی تھی اگر ایسا ہوتا تو وہ نذر بن جاتی اور اس خریدی ہوئی بحری کو اس نے اپنے واجب شرعی کی ادائیگی کے لئے متعین کیا جو خرید نے سے پہلے ہے اس کے ذمہ تھا اور اس قتم کے کلام سے نذر منعقد نہیں ہوتی ہوتی کے لئے متعین کیا جو خرید نے سے پہلے ہے اس مرض سے شفایاب ہوجاؤں تو ایک بحری ذرج کروں گا پھر وہ تھی ہوتی تو اس پر بچھ واجب نہیں ہاں اگریوں کے کہ اگر میں اچھا ہوگیا تو اللہ کے لئے ایک بحری قربان کروں گا۔ (وہ نذر ہوجائے گی اور اس کی ادائیگی ضروری ہوگی) اور اس سے معلوم ہوگیا کہ نذر صحیح نہیں کروں گا۔ (وہ نذر ہوجائے گی اور اس کی ادائیگی ضروری ہوگی) اور اس سے معلوم ہوگیا کہ نذر صحیح نہیں موتی جب تک کہ نذر کرنے ولا صیغہ التزام وا بجاب کے ساتھ اپنے اوپر اللہ کے واسطے واجب نہ کرے اور صورت مسئولہ میں بیب نہ موجود نہیں ہے۔ واللہ اعلم

(جواب) (از مولوی عبدالرجمن صاحب) در صورت مسئوله برغنی فرکوردو شاة لازم خوابد شد یکے به نذرو دیگربا بجاب شرع - جراکه نذر مختص به لفظ لله علی یا علی نیست بلحه اگر گوید این شاة رااضحی خواجم نمودیا این مااضحی کردم تاجم نذر خوابد شدقال فی الکفایة تحت قول الماتن ان کان او جب علی نفسه الخ ای شاة بعینها بان فی ملکه شاة فیقول اضحی بهذه النج وقال فی ردالمحتار تحت قول الماتن ناذر لمعینة النج فالمنذ و ربه بان قال لله علی ان ضحی شاة او بدنه او هذه الشاة او البدنة او قال خی نفسه الواجب فالمنذ و ربه بان قال لله علی ان ضحی شاة او بدنه او هذه الشاة او البدنة او قال خولت هذه اضحیة انتهی (" باقی مانداگر درایام نح این صیخها بوقت شراء گوید و در قصدش اخبار عن الواجب الشرعی نیست تاجم دو شاة واجب خوابد دیدواگر در قصدش اخبار عن الواجب و پس یک شاة لازم خوابد شدواگر قبل از دم نح این صیخها گوید بهر حال بر او دو شاة واجب خوابد گردید بر ابر است کر در قصدش و اخبار عن الواجب الشری در نصدش و اخبار عن الواجب الله علی اله و داند.

قال في رد المحتار باب الاضحية اعلم انه قال في البدائع ولو نذر ان يضحى شاة وذلك في ايام النحر هو موسر فعليه ان يضحى شاتين عندنا شاة بالنذر و شاة بايجاب الشرع ابتداء الا اذا اعنى به الاخبار الواجب عليه فلا يلزمه الا واحدة و لو قبل ايام النحر لزمه شاتان بلا خلاف لان الصيغة لا تحمل الاخبار عن الجواب قبل الوقت (انتهى)

قال في موضع آخر وقد منا ان الغني اذا قصد بالنذر الاخبار عن الواجب عليه كان في ايام النحر لزمه واحدة و الا فشاتان انتهي (٢)

<sup>(</sup>١) (رد المحتار' كتاب الاضحية ٦/٠٢٠ طسعيد)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار كتاب الاضحية ٦/ ٢٠١٠ طسعيد)

<sup>(</sup>٣) ( ردالمحتار كتاب الاضحية ٦/ ٣٣٢ ط سعيد )

پس ازیں عبارت داختے گردید که صیغه نذر مختص به لله علی یا علی نیست در صورت مسئوله برغنی مذکور دوشاة الازم خوابد شد وانچه قبل النخر اخبار عن الواجب نمود قطعاً معتبر نیست پس انچه مولانا مشاق احمد صاحب و مولانا گفایت الله صاحب قلمی نموده اند که قول مذکور نذر نیست و نه برغنی مذکور سوائے یک شاۃ مشتر اة لازم خوابد گردید در نظر فقیر ازروایات فقها معلوم نمی شود کماعر فت والله اعلم

حررهالفقير عبدالرحمٰن شكاريوري\_

(ترجمه) صورت مسئولہ میں غنی فد کور پر دو بحریال الازم ہو جائیں گی۔ایک نذرگی وجہ ہے اور دو سری و اجب شرکی گی وجہ ہے۔ یونکہ نذر میں اللہ کے لئے اپنے اوپر واجب والازم کرنے کے الفاظ ضروری شیں بیسے اگر اس نے کما کہ اس بحری کی قربانی کرول گایاس کی قربانی کرول گائو نذر منعقد ہو جائے گی۔ کنا یہ مین ہے کہ اگر اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا مثلا ایک جانور پہلے ہے اس کی ملک میں شخااس نے اس کے متعلق کما کہ میں اس کی قربانی کرول گا( تووہ نذر ہو جائے گی) اور روالحجار میں قول ما تن ناذر لعید کی تشریق میں کہا ہے کہ منذور ہو اس طرح ہو گاکہ اس نے کما کہ اللہ کے لئے جھے کو ایک قول ما تن ناذر لعید کی تشریق میں کہا ہے کہ منذور ہو اس طرح ہو گاکہ اس نے کما کہ اللہ کے لئے جھے کو ایک گری اون کرنا ہے یا یہ خاص بحرکی یا و نی اور ایس کی تربانی کو قربانی کے لئے قرار رواندی رہی ہو ہو بھی ہو کہا ہے کہ اگر ایا م نح ہے قبل الفاظ کم کورہ کے اور اگر ایام نح ہے قبل الفاظ بحرکی اور م کے توال سے بول گی اور اگر ایام نح ہے قبل الفاظ ندگورہ کے والی کروں گا توالروہ مالدار ہو توالہ بدائع منقول ہے کہ اگر اس نے ایام نح میں منت مانی کہ ایک بجری کی نہ کہی ہو دورہ المحتار با الا صحید میں موالہ بالا صحید میں توالہ بول کی قربانی واجب ہوگی اور اگر ایام نح ہے قبل نذر مانی تو کہائی کہ دورہ کے اور اگر ایام نح ہے قبل نذر مانی تو کہائی کہ ایک کروں گا توالہ وہائی اور اگر ایام نح ہے قبل نذر مانی تو کہائی کروں گا تواگر وہ مالدار ہو توالہ بول کی قربانی واجب ہوگی اور اگر ایام نح سے قبل نذر مانی تو کہائی تواجب ہوگی اور اگر ایام نح سے قبل نذر مانی تو کہائی واجب ہوگی اور اگر ایام نح سے قبل نذر مانی تو کہائی واجب ہوگی اور اگر ایام نح سے قبل نذر مانی تو کہائی واجب ہوگی اور اگر ایام نح سے قبل نذر مانی تو کہائی واجب ہوگی اور اگر ایام نح سے قبل نذر مانی تو کہائی واجب ہوگی اور اگر ایام نح سے قبل نذر مانی تو کہائی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کورہ کی دورہ کی کورہ کے دورہ کی کورہ کی کورہ کی دورہ کی کورہ کی کورہ کی دورہ کی کورہ کی دورہ کی کورہ کی کورہ کی دورہ کی کورہ کی دورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ

دوسری جُلّه لکھاہے کہ ہم پہلے ذکر گر چکے ہیں کہ اگر نذر سے مراداخبار عن الواجب ہواور زمانہ قربانی گا: و او اس برا یک بحری لازم ہو گی ورنہ دو بحریاں انتھی۔

پس اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ نذر کا صیغہ لٹد علی یا علی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور صورت مسئولہ بیس خونی ندگور پر دو بحریال لازم ہول گی اور ایام نحر سے قبل اخبار عن الواجب قطعا غیر معتبر ہے پس جو کہتے ہوں معتبات اللہ صاحب نے تحریر فرمایا ہے گہ قول ندگور نذر نہیں ہے اور نمنی موالانا مشتاق احمد صاحب و مولانا گفایت اللہ صاحب نے تحریر فرمایا ہے گہ قول ندگور نذر نہیں ہے اور نمنی ندگور پر ایک ہی جانور کی قربانی واجب ہوگی فقیر نے خیال میں روایات فقہیہ کے مطابق نہیں ہے۔

<sup>(</sup>نوث) معلوم نبیں کہ حضرت مفتی العظم نے جواب الجواب تحریر فرمایا یا نبیں (واصف)

## اللہ کے واسطے چھوڑے ہوئے بحرے کو عقیقہ میں ذبح کرناکیساہے؟ (الجمعیة مور خد ۲ افروری ۲ ۱۹۳۱ء)

(سوال) زید نے ایک بحرااللہ واسطے کا چھوڑر کھا ہے بعد ازال زید کے ہاں لڑ کا پیدا ہوااب زیداس بحرے کو عقیقہ میں ذیج کر سکتا ہے یا نہیں ؟

(جواب ٣٦٣) به بخرا تومستقل طور پر نذر كا بو گیا۔ اس كو عقیق میں یا پی واجب قربانی میں ذیج كر ناجائز نسیں بلحہ اس كوا پی نبیت كے موافق قربان كر ناچا مئے۔ ''فقط محمد كفايت الله كان الله له'

## فصل پنجم۔ قربانی کاایخ او پرواجب کرلینا

تم ہونے والا جانور مل جانے کی صورت میں کیا گیا جائے ؟

(سوال) قربانی کا جانور کم ، و گیال گئے دوسر اخرید اکھر وہ بھی مل گیا تو غریب آدمی پردونوں جانوروں کی قربانی واجب ہو گئی اور امیر پر ایک گی یہ بعث شعبی زیوں کے تیسرے جھے ص ۴ میں درج ہے آیائی الواتی فقہ صنفیہ میں اور ہی ہوئی ہے۔

فقہ صنفیہ میں یوں ہی موجود ہیایا لکس مولانا مگر م فال شاک نے گوئے ہوئی ہوئی ہے۔

(جواب ۲۶۴) یہ مسئلہ ای طریقے پر جیسا کہ سوال میں نے گوئے ہوئی ہوئی جاد کیموشائی جلہ خامس میں بانور قربانی کے لئے خرید کے فریب آدمی پر اصل سے قربانی واجب نمیں متنی لیکن جب وہ کوئی بانور قربانی کے لئے خرید کے توالی جانور گی قربانی اس کے ذمہ واجب ہوجائی ہے پھر جب وہ جانور گم ، و گیا تو اس کی اس کے ذمہ واجب ہوجائی ہے پھر جب وہ جانور گم ، و گیا تو اس کی اس کے ذمہ واجب ہو گیا اب پہلا بھی مل گیا تو دونوں اس کے ذمہ واجب ہو گیا تو رخریدا تو واجب شر تی کی ادائیگی کے لئے خریدا خود یہ جانور خرید نے سا کہ واجب ہو گیا تو رہائی کرتی ادا نہ کی گئی کے لئے خریدا خود یہ جانور خرید نے سا کہ واجب ہی کی ادائیگی کے لئے خریدا خود یہ جانور خرید نے سا کہ کہ در میں ہوا تو رہ ہو گیا گرد ہو اور کہ بیا ہو گوئی کرد ہو گیا تو اس کی جان کرد کیرا ہو گھی اس کیا تو اس کی جان کرد ہو گیا گرد سے کہ اس کی قیمت کہلے کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو قولو صلت کو سرقت فشوری احد می فظھرت فعلی الغنی احدادہ ما و علی الفقیر کلاھما ، شمنی (در مخار) '' اور سرقت فشوری احدری فظھرت فعلی الغنی احدادہ ما و علی الفقیر کلاھما ، شمنی (در مخار) '' ا

 <sup>(</sup>١) هي الشامية تحت قوله رناذر لمعينه ) قال في البدائع اما الذي يجب على الغني و الفقير فالمنذروبه بان قال لله على الدامجينة السحية السحية المناة الله على الشاة السحية السعيد السحية السعيد السعيد السحية السعيد السع

٢) والدوالمحتار كتاب الاضحية ٦ ٣٢٦ ط سعيد)

# فصل ششم گیا بھن کی قربانی فصل ششم

یجے والی گائے کی قربانی کا حکم

(سوال ) ایک گائے بچےوالی فربانی کرنی جائز ہے یا نہیں ؟ بچہ ابھی دودھ پیتا ہے چار پانچ ماہ کا ہے اس بارے میں علماء کا کیا قول ہے؟

(جواب ۲۶۵) اس قتم کی گائے کی قربانی کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں اگر بچہ اس قدر چھوٹا ہو کہ وہ ابھی کچھ کھا تا نہیں توزائد سے زائد ہیہ کہ بچہ کو بھی ذخ کر ڈالولیکن بچہ کی قربانی نہ ہو گی بلحہ ویسے ہی اس کے گوشت کا کھانا جائز ہو گااورا تنا چھوٹانہ ہو تواس کے ذخ کرنے کی ضرورت نہیںاور چھوٹا ہونے کی صورت میں بھی اگر گائے کو ذبح کر دیااور پچے کو ذبح نہ کیا تاہم قربانی ہو جائے گی مگر ایبا کر نامناسب نہیں۔

## فصل ہفتم میت کی طرف سے قربانی کرنا

(۱)مر دے کے نام پر قربانی کر نا

(۲)زندول اور مر دول کے نام پر مشتر ک جانورون کرنے کا حکم

(٣) عنی مردے کے نام پر قربانی کرے تواس ہے داجب ساقط نہیں ہو تا

(سوال ) (۱) کسی شخص نے مر دے کے نام سے قربانی کی بیہ قربانی جائز ہو گی یا نہیں ؟اور اس مر دے کو قربانی کا نواب ملے گایا نہیں ؟ (۴) سات شخصوں نے شر کت میں قربانی کے لئے ایک گائے خریدی ان سات شخصول میں سے بعض اشخاص زندول کے نام ہے اور بعض اشخاص مر دول کے نام ہے قربانی کرنا جا ہے ہیں یہ قربانی جائز ہو گی یا نہیں ؟ (٣) زید صاحب نصاب ہے قربانی کے لئے اس نے ایک بحری خریدی اور اس بحری کی قربانی اس نے مر دے کے نام ہے کی تواس کی واجب قربانی ساقط ہو جائے گی یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ٩٦ سراج الدين- ايوله ضلع ناسك اارجب ١٥٣ إه ميم نومبر ٣٩٣ واء

(جواب )(از مولوی حبیب المرسلین صاحب نائب مفتی)(۱)مردے کی طرف ہے قربانی کرنی جائز ہوگی اور مروے كو ثواب ملے گا۔ قال في البدائع لان الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل انه يجوز ان يتصدق عنه و يحج عنه وقد صح ان رسول الله عليه ضحى بكبشين احدهما عن نفسه والأخر عمن لم يذبح من امته وان كان منهم من قد مات قبل ان يذبح اه (رد المحتار جلد خامس ص ٢٦٦)

<sup>(</sup>١) (ولدت الاضحية ولداً قبل الذبح يذبح الولد معها و عند بعضهم يتصدق به بلاذبح وفي الشاميةالا انه لا ياكل منه بل يتصدق به (الدرالمختار 'كتاب الاضحية ٦ / ٣٢٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (الدر المختار مع الرد' كتاب الاضحية ٦/ ٣٢٦ ط سعيد )

(۲) اس قشم كى قربانى بهى جائز موكى تنوير الابصار ودر مختار مين بوان مات احد السبعة المشتركين في البدنة (وقال الورثة اذ بحوا عنه و عنكم) صح عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل الخ على هامش (رد المحتار في الضحة المرقومة)

(۳) جب خریدے ہوئے جانور کو غنی شخص مردے کی طرف سے قربانی کردے گا۔ تواس سے اس کی قربانی ساقط نہ ہو گا بلحہ اس پر لازم ہو گا کہ دوسر اجانور خرید کر قربانی کردے۔ (۱) فقط واللہ اعلم۔ حبیب المرسلین عفی عند نائب مفتی مدرسہ امینیہ ' دہلی۔

(جواب ۲۶۴) (از حضرت مفتی اعظم ) جواب نمبر ایک اور دو صحیح ہیں اور نمبر تین میں یہ تفصیل ہے کہ جس شخص نے اپنے مال سے میت کی جانب سے قربانی کی ہے اگر اس پر بھی قربانی واجب تھی تو یہ قربانی اس کی اپنی طرف سے ہوجائے گی اور میت کو قربانی کا ثواب نہ ملے گااور اس پر قربانی واجب نہ تھی یا پنی قربانی جدا کر چکا تھا تو میت کی طرف سے قربانی درست ہوجائے گی یعنی میت کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ (۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی ہے ۔

## میت کی طرف سے کی ہوئی قربانی کے گوشت کا حکم

(سوال) جو قربانی کا جانور میت کی طرف سے کیاجائے اس کے گوشت کی تقسیم کا تھیجے مصرف کیا ہے اور ایسے گوشت کا کھاناامراء وعلماء کے لئے کیسا ہے؟ المستفتی نمبر ۲۴۸۴ حافظ محمد رفیق الدین صاحب بہار شریف (بٹنہ) ۲۵صفر ۵۸سیاھ م ۱۱اپریل ۱۹۳۹ء۔

(جواب ۲۶۷) میت کی طرف سے قربانی کئے ہوئے جانور کا حکم زندہ کی طرف سے قربانی کئے ہوئے جانور کے حکم کے مساوی ہے۔ (\*)محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'وہلی۔

قربانی کرنے سے پہلے پچے کے فوت ہونے کی صورت میں عقیقہ کے حصول کا تھم (سوال) ایک شخص نے بقر عید کے موقع پراس نیت سے ایک گائے خریدی کہ عید کے روز دو جھے پر اپنے پچے کا عقیقہ کر دول گااور ایک حصہ پراپنی جانب سے اور ایک حصہ اپنی بی کی جانب سے اور دو جھے پراپنے مرحوم والدین کی جانب سے اور ایک جھے پر حضور ﷺ کی جانب سے قربانی کرول گا تفاقاً عید ہی کے روز اس

<sup>(</sup>١) (الدر المختار مع الرد' كتاب الاضحية ٦/ ٣٢٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣-٣) لو ضحى عن ميت وارثه بامره الزمه بالتصدق بها و عدم الاكل منها وان تبرع بهاعنه له الاكل لانه يقع على ملك الذابح والثواب للميت ولهذا لوكان على الذابح واحدة سقطت عنه اضحية كما في الاجناس قال الشرنبلالي لكن في سقوط الاضحية عنه تامل اقول: صرح في القدير في الحج عن الغير بلا امر يقع عن الفاعل فليسقط به الفرض عنه وللآخر الثواب (رد المحتار كتاب الاضحية ٦/ ٣٣٥ ط سعيد)

<sup>(\$)</sup> في الشامية : من ضحى عن الميت يصنع كما يضع في اضحية نفسه من التصدق والا كل والاجر للميت والملك للذابح (رد المحتار كتاب الاضحية ٦/ ٣٢٦ ط سعيد)

یے کا انتقال ہو گیااب شرعا اس گائے کے لئے کیا تھم ہے ؟المستفتی مولوی عبدالرؤف خال جگن پور (جواب ۲۶۸) اگر گائے ذیج کرنے سے پہلے ہے کا انتقال ہو گیا تواس کے حصے میں نیت بدل لینااور کسی قربانی کرنے والے کوشر یک کر لیناچا بئے تھا تاہم قربانی ہو گئی اور عقیقہ کا حصہ بھی قربت کا ذیجہ ہو گیا۔ (المحمد کفایت اللہ گان اللہ لیان اللہ لیہ و بلی۔

## مشترک قربانی ہے سات آد میوں کو ہی تواب پہنچاناضر وری نہیں

(سوال) (۱) اگر مر دول کی روح کو تواب پہنچائے گے لئے ایک گائے قربانی کی جائے تو سات ہی آدی کو قواب پہنچا تھے ہیں یازیادہ کو ؟ کیو فکہ گائے کے سات ہی جصے ہوتے ہیں (۲) ایک شخص نے گائے خرید تی اس میں اپنی طرف سے اور تین مر دول کی طرف سے یعنی ان کو تواب پہنچائے کی غرض سے قربانی کی تو یہ قربانی جائز ہوئی یا نہیں ؟ المستفتی مولوی عبدالرؤف خال جگن پور ضلع فیض آباد (جواب ۲۶۹) (1) ایک ال قواب کے لئے ضرور کی نہیں کہ گائے میں سات آدمی کو ایصال تواب کیا جائے جتنے آدمیوں کو تواب پہنچانا منظور ہو تواب مخش سکتے ہیں۔ ''سات آدمی قربانی کے جواز کے لئے شرط ہیں '''(۳) مردول کی طرف سے بھی تو بانی میں نیت کرے تو درست ہے زندہ آدمی مردے کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ 'ندہ آدمی مردے کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ ''نامات آدمی کر دول کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ '' مات کر ایک کر سکتا ہے۔ '' مات کر ایک کر سکتا ہے۔ '' میں کہ کا بیت اللہ کا ان اللہ کے ان اللہ کا ان اللہ کی اس کا بیت کرے تو درست ہے زندہ آدمی مردے کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ '' میں کہا ہے۔ '' میک کو ایسال ان اللہ کا ان اللہ کی کر سکتا ہے۔ '' میک کو ایسال ان اللہ کر ایک کی کر سکتا ہے۔ ' ان کر سکتا ہے۔ ' ان کی کر سکتا ہے۔ ' '' میک کو گواب کی کو ایک کر سکتا ہے۔ '' میک کو کر سکتا ہے۔ ' ' میک کی کر سکتا ہے۔ ' ' کو کر سکتا ہے۔ ' ' کی کر سکتا ہے۔ ' ' میک کی کو کر سکتا ہے۔ ' ' کو کر سکتا ہے۔ ' کو کر سکتا ہے۔ ' ' کر سکتا ہے۔ ' ' کو کر سکتا ہے۔ ' ' کو کر سکتا ہے۔ ' کر سکتا ہے۔ ' کر سکتا ہے۔ ' کو کر سکتا ہے۔ ' کو کر سکتا ہے۔ ' کو کر سکتا ہے۔ کو کر سکتا ہے کر سکتا ہے۔ ' کو کر سکتا ہے کر سکتا ہے۔ ' کو کر سکتا ہے کر سکتا ہے کر سکتا ہے کر سکتا ہے کہ کر سکتا ہے کر سکتا ہ

# فصل ہشتم نفلی قربانی

(۱) کیا ہندوستان میں موجود ہے کے عقیقہ کا جانور منی میں ذبح کر سکتے ہیں ؟

(٢) نفلی قربانی کرنے کے بجائے نقدر قم اہل حاجت کودے دینا بہتر ہے

(مسوال) حضرت مخدومناالحتر م دامت معالیهم السلام علیکم ورحمته اللّه وبر کانه ' مین سفر حجاز مقدس کے لئے ' مین مقیم ہول ہم فروری کے سواء کواکبر (جہاز) روانہ ہونے والا ہے اس میں روائگی کاارادہ ہے کیو نکہ وہ براہ راست جدہ جائے گا۔

(۱) میرا چھوٹا بچہ جوچھ ماہ کا ہے اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے میرا ارادہ ہے کہ یوم النح ( •اذی الحجہ )

 <sup>(</sup>١) وفي الشامية تحت قوله وان كان شريك الستة نصرانيا وكذا لو اراد بعضهم العقيقه عن ولد قدولدله من قبل لان ذالك من جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ( رد المحتار ' كتاب الاضحية ٦/ ٣٢٦ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٢) في الشامية : قال في البدائع لان الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل انه يجوز ان يتصدق عنه و يحج عنه و قد صح ان رسول الله ﷺ ضحى بكبشين احدهما عن نفسه والا خرعمن لم يذبح من امته وان كان منهم من قدمات قبل ان يذبح (بحواله بالا)

<sup>(</sup>٣) والبقر والبعير يجزي عن سبعة اذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى (عالمگيرية كتاب الاضحية ٥/٤٠٣)

<sup>(2) (</sup> بحواله بالا نمبر ٢ )

کو منی میں اس کے عقیقہ کی نیت ہے قربانی کروں اور اسی تاریخ کو یہاں ہندوستان میں اس کے بال اترواد کئے جائیں کیاابیا کرنا جائز ہو گا(۲) دویم ہے کہ اہل حجاز کے افلاس واحتیاج کے پیش نظر اگر نفلی قربانیاں کر نے والے بچائے قربانی کرنے کے نقد قیمت مختاجوں کو دیدیں توبیہ بہتر ہو گایا قربانی کرناہی بہتر ہے۔؟

حن تعالیٰ اسلام کی خدمت اور اسلامیان ہند کی ساحی و مذہبی رہنمائی کے لئے آپ کا وجود گرامی صحت عافیت کے ساتھ باقی رکھے آمین والسلام مشفوعاً بالاحترام۔المستفتی نمبر ۱۳۲۶ مولانا عبدالحلیم ساحب صدیقی ناظم جمعیة علمائے ہند واذیقعدہ ۵۵ ساھ م تفروری کے ۱۹۳۰ء

(جواب • ۲۷ ») مولانا المحتر م دام فیضهم السلام علیکم ورحمته وبر کانه 'سفر حجاز مقدس کی خبر فرحت اثر ت مسرے ہوئی حق تعالی صحت و عافیت کے ساتھ اس مبارک سفر کو پورا فرمائے اور حرمین شریفین کی زیارت ہے مشر ف فرماکراس عمل خیر کو قبول فرمائے آمین امید ہے کہ مقامات مقدسہ کی دعاء مستجاب میں اپنے دور ا فتادہ مخلص خاد م کو بھی یاد رکھیں گے۔

(۱) ہے کے عقیقہ کا جانور منی میں ذبح کرنااور بال ہندوستان میں اتارنااس مئلہ کی تصریح کہیں نظر میں نہیں آئی اگر چہ اصولاً کوئی مانع معلوم نہیں ہو تا مگر میرے خیال میں عقیقے کے تمام اعمال اس جگہ ادا کرنا جہال دیدینا بہتر ہے '''واجب قربانیاں جانور ذیخ کر کے ادا کی جائیں اور تفلی قربانیوں کی قیمت صدقہ کر دی جائے۔ محمر كفايت الله كان الله له 'د بلي

قرض دار کی قربانی کا تھکم (سوال) بعض لوگ قرضدار ہیں لیکن ثواب حاصل کرنے کی غرض ہے قربانی کرنا چاہتے ہیں انگی قربانی جائز ہے یا نہیں ؟ان کو ثواب ملے گایا نہیں ؟ ﴿المستفتى مولوى عبدالرؤف خال جَلَن پور ضلع فیض آباد۔ (جواب ۲۷۱) قرضدار لوگ اگر قرض ان کے مال کو محیط ہو قربانی نہ کریں۔(۲۷۲) ہو جائے گی۔(۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ۔

## قربانی نہ کر سکنے کی صورت میں اس کے لئے متعین رقم کا حکم

رسوال) زیدجوامیال جج بیت اللہ کے لئے جارہاتھا عمرونے اس کوایک سورویے دیئے اور کہا کہ معظمہ میں سات تفلی قربانیاں ان روپوں سے خرید کر میری طرف ہے کر دینااگر دس پندر ہ روپے اور زیادہ لگانے

<sup>(</sup>۱)اس لئے کہ قیمت اُنْفع للتُنْر اء ہے (۲) ولو کان علیہ دین بحیث لو صرف فیہ نقص نصابہ لا تجب ( عالمگیریة 'کتاب الاضحیة ٥/ ۲۹۲ ط ماجدیہ

<sup>(</sup>٣) وفقير شراها لها لو جوبها عليه حتى يمتنع عليه بيعها ( درمختار 'كتاب الإضحية ٦ / ٢ ٣٢ ط سعيد )

پڑیں توواپسی میں مجھ سے لے لینا۔ زید جو جے بیت اللہ سے فارغ ہوکر آیا ہے عمر وکوایک سورو بے واپس دیکر
کہتا ہے کہ ایک سوپندرہ تک میں سات قربانیال نہیں ہو سکتی تھیں البتہ ایک سوچالیس میں ہو سکتی تھیں لیکن
یمال تک آپ کی اجازت نہیں تھی اس لئے میں نے نہیں کیں اب چو تکہ عمر و قربانیوں کی نیت کر چکا ہے یہ
روپے کس مصرف میں خرچ کرے ؟ (شیخ رشید احمد سوداگر صدرباز ار 'و بلی)
(جواب ۲۷۲) ہے روپے اگر سات قربانیوں کی قیمت کے لئے کافی ہیں تورو پیہ صدقہ کر دے کیونکہ قربانی
کاوفت گزر گیایاسات قربانی کے جانور خرید کر زندہ صدقہ کر دے۔ ("مجمد کھایت اللہ کان اللہ لیہ۔

## فصل تنم قيمت كاصدقه كردينا

قربانی کے دنوں میں جانور کی جگہ کیااس کی قیمت صدقہ کر سکتے ہیں

(سوال ) ایام نحر میں تضحیہ کی جگہ اس کی قیمت صدقہ کرنا موسرو فقیر ہر دو کے لئے جائز ہے یاصرف فقیر کے حق میں تصدق بالثمن جائز ہے اگر تصدق بالثمن کسی کے حق میں جائز نہیں ہے توہدا یہ اور بحر الرائق مبسوط کی عبارت مندر جہ ذیل کا منشاکیا ہے۔

بدایہ اخبرین کتاب الاضحیہ ص ۳۰۰ التضحیۃ فیھا افضل من التصدق شمن الاضحیۃ لانھا تقع واجبۃ او سنۃ والتصدق تطوع محض متنفل علیہ تطوع محض پر محشی ہدایہ کابین السطور قابل لحاظ ہے وہو ہذا وان کان یسقط عند الوجوب (۲)

بحرالرائق الجزء الثانى كتاب الاضحية مصرى ص ١٧٦ التضحية فيها افضل من التصدق بشمنها لا نها تقع واجبة ان كان غنيا و سنة ان كان فقير اوالتصدق بالثمن تطوع محض وانت هى افضل لانها تفوت بفوات ايامها (٢) كتاب المبسوط باب الاضحية مصرى ص ١٣٠ والاضحية احب الى من التصدق بمثل ثمنها والمراد في ايام النحر (١٠) النح منك مندرجه كي جوازاور عدم جوازكي بحث كا تعلق الل علم اصحاب عهد المستفتى نمبر ١٥٥٩ مولانا حافظ سيد عبداالرؤف صاحب فاضل امام جامع مسجداورنگ آباد ضلع گياد ٣٦٠ بيع الثاني ١٣٥ ميولائي عسووا

 <sup>(</sup>١) ولو تركت التضحية و مضت ايا مها تصدق بها حية و في الشامية : قوله تصدق بها حية لو قوع الياس عن التقرب بالارادة وان تصدق بقيمته اجزاه لان الواجب هنا التصدق بنياها وهذا مثله فيما هو المقصود (الدرالمختار مع رد المحتار ) كتاب الاضحية ٣٢٠/٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (هداية اخيرين كتاب الاضحية ٤/ ٦ ٤ ٤ طشركة علمية)

<sup>(</sup>٣) (البحر الرائق كتاب الاضحية ٨/٠٠٠ طبيروت)

<sup>(</sup>٤) ( المبسوط كتاب الاضحية ١٢/١٢ ط بيروت)

(جواب ۲۷۴) پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ موسر پر قربانی کرنالام ابو حنیفہ اورامام محدؓ کے نزدیک اورایک روایت میں امام ابو یوسیفؓ کے نزدیک بھی واجب ہے۔اور قربانی میں قربت اراقہ دم بھی ہے نہ صرف تصدق باللحم لہذا وجوب کا تعلق اراقہ دم ہے ہے بعنی جانور کے ذرع کرنے ہے ہی یہ وجوب ادا ہوگا اس مقدمہ کے دلائل یہ ہیں۔

اما الذي يجب على الغنى دون الفقير فما يجب من غير نذر ولا شراء للاضحية بل شكراً لنعمته الحيات واحياء لميراث الخليل عليه الصلوة والسلام

وعطية على الصراط و مغفرةً للذنوب و تكفيراً للخطايا

على ما نطقت بذلك الاحاديث وهذا قول ابى حنيفة ومحمد و زفر و الحسن بن زياد و واحدى الروايتين عن ابى يوسف (بدائع) () وانما الواجب عليه اراقة دم شاق (بدائع) () ولنا القربة في اراقة الدم (بدائع) () و يجتمع في الاضحية معنيان فانه تقرب بالاراقة الدم وهو تمليك قال وهي واجبة على المياسير والمقيمين عندنا (مسوط)

امام ابو بوسف کی دوسری روایت کے جموجہ قربانی سنت ہے اور امام شافع کی کا بھی ہی مذہب ہے و ذکر فی المجامع عن ابی یوسف آنها سنة وهو قول الشافعی ( مبسوط) (د)ور امام طحاوی کی روایت کے جموجہ امام ابو یوسف و محمد وهو قول الشافعی (بحر الرائق) وستاها فی روایة کالشافعی (البرهان) (ش) ای یوسف و محمد انها سنة کما قال الشافعی ان عبار تول سے معلوم جواکہ امام ابو حنیفہ سے تو وجوب اضحیہ کی ہی روایت ہے مگر امام ابو یوسف و محمد انها سنة کما قال الشافعی ان عبار تول سے معلوم جواکہ امام ابو حنیفہ سے تو وجوب اضحیہ کی ہی روایت ہے مگر امام ابو یوسف و محمد انها سنة کما قال الشافعی ان عبار تول سے معلوم جواکہ امام ابو حنیفہ سے تو بوب اسم ساحب کی طرف سے قائلین مصفیٰ نے ان دونوں روایتوں کے دلائل علیحدہ علیحدہ بیان کرکے امام صاحب کی طرف سے قائلین مصفیٰ بالسنیۃ کے دلائل کے جواب دیئے مگر جبوہ یہ مسلم بیان کرنے کا کہ آیا بام نم عمیں بیان کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے لئے یہ عبارت اختیار کی۔التضحیۃ فیھا افضل من التصدق بشمن الاضحیۃ (۱۰) کیو نکہ یہ عبارت قول بالوجوب اور قول بالسنیۃ دونوں کے لخاظ سے درست ہوسکتی ہے۔ یعنی غنی کیونکہ کی عبارت قول بالوجوب اور قول بالسنیۃ دونوں کے لخاظ سے درست ہوسکتی ہے۔ یعنی غنی کیونکہ کی عبارت ولول بالوجوب اور قول بالسنیۃ دونوں کے لخاظ سے درست ہوسکتی ہے۔ یعنی غنی

<sup>(</sup>١) (بدائع الصنائع كتاب الاضحية ٥/٦ ط سعيد)

<sup>( 11/0 )(1)</sup> 

<sup>(.....</sup> V1/0

<sup>(</sup>٤) (المبسوط للسرخسي كتاب الاضحية ١١/٨ طبيروت)

<sup>(</sup>٥) (المبسوط للسرخسي كتاب الاضحية ٢ ١ / ٨ ط بيروت )

<sup>(</sup>٦) (البحوالوائق كتاب الاضحية ١٩٧/٨ طبيروت)

<sup>(</sup>۷) (کتاب شین مل سکی)

<sup>(</sup>٨) (البحر الرائق كتاب الاضحية ٨/ ٠٠٠ ط سعيد)

جس پر قربانی واجب ہے اس کے لئے بھی کھا جاسکتا ہے کہ ایام نح میں اس کو قربانی کرناافضل ہے کیونکہ یہ اداء واجب ہم حال تطوع سے افضل ہے اور یہ شبہ کہ افضل کہنے سے ہم حماجاتا ہے کہ اداء قیمت بھی جائز ہے اگر چہ خلاف افضل ہے اور ہدایہ میں بین السطور کی عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ تواس شبہ کاجواب یہ ہے کہ نہ توافضل کہنے ہے اداء قیمت کاجواز نکاتا ہے اور نہ بین السطور کی عبارت وان کان یسقط عندالو جو ب<sup>(1)</sup> کی کوئی سند ہے بلحہ فقهاء کی صریح عبار تیں اس کے خلاف موجود ہیں یعنی ایام نح میں اداء قیمت تو در کنار اگر جانور بھی صدقہ کر دے جب بھی واجب ادانہ ہوگا۔

ومنها ان لايقوم غيرها مقامها حتى لو تصدق بعين الشاة او قيمتها في الوقت لا يجزيه عن الاضحية لان الوجوب تعلق بالاراقة (بدائع) والاضحية احب الي من التصدق بمغل ثمنها والمراد في ايام النحر لان الواجب التقرب باراقة الدم ولا يحصل ذلك بالتصدق بالقيمة ففي حق الموسر الذي يلزمه ذلك لا اشكال انه لا يلزم التصدق بقيمة وهذا لانه لا قيمة لاراقة الدم واقامة المتقوم مقام ماليس بمتقوم لا تجوز (مبسوط)

مبسوط کی ہے عبارت بھی اس مطلب کے ظاہر کرنے میں صاف ہے کہ جب شخص میں و سعت اور غناہو اور اس وجہ ہے۔ اس پر قربانی واجب ہو تو ہے وجوب اواء قیمت سے ایام نح میں ساقط نہ ہوگا کیو نکہ اس پر اراقت دم واجب ہو اور اراقتہ دم متقوم نمیں تو جانور کی قیمت جو متقوم ہے غیر متقوم کے قائم مقام نمیں ہو سکتی اور اوقتہ دم کے ساتھ قربت کا متعلق ہونا محض تعبدی اور غیر معقول المعنی ہے اس لئے اس کو زکوۃ پر قیاس نمیں کیاجا سکتابدالگا اور مبسوط اور ہدا ہے سب نے ایام نح میں قربانی کے افضل ہونے کی دلیل ہے بیان کی ہے کہ قربانی کر نااس لئے افضل ہے کہ قربانی کرنے والایا غنی ہے تو وہ اپنا واجب اواکر رہاہے اور یا فقیر ہے تو اس کی قربت اراقت اور قربت نصدق کی جامع ہوگی اس کا مطلب ہے ہوا کہ غنی اگر قربانی نہ کرے اور قیمت صدقہ کر دے تو اس کی مقام نمیں ہو سکتا اور فقیر مقد کہ دے تو اس کی مقام نمیں ہو سکتا اور فقیر اراقتہ ہے کہ وہ نیاں گئے وہ ترک واجب کا مر تکب تو نمیں ہوا مگر فضیات اراقتہ سے وہ وہ بھی محروم رہا پال ایام نح میں قربانی کرنا غنی کے لئے اس واسطے افضل ہے کہ وہ اپنا واجب اواکر رہا ہے اور فقیر کے واسطے اس لئے افضل ہے کہ وہ فضیات اراقتہ حاصل کر رہا ہے پس اس جگہ لفظ افضل ہی اختیار کر بااس لئے ہے کہ غنی اور فقیر دو نوں کو شامل کر کے تھم بتانا تھا اور اس کے لئے لفظ افضل ہی اختیار کیا اس کے بیتا کہ ناتہ اس کی اختیار کی اس کا مقابہت سے مواقع پر فرض کو لفظ افضل یا خیر سے تعبیر کر دیاجا تا ہے اور پیہ مطلب نمیں ہو تا کہ اس کی جانب مخالف بھی جائز ہا س کی مثال ہے۔۔

<sup>(</sup>١) (هداية اخيرين كتاب الاضحية ٢/٤ ع ط شركة علمية )

<sup>(</sup>٢) (بدائع الصنائع كتاب التضحية ٥/ ٦٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) ( المبسوط للسرخسي كتاب الاضحية ١٣/١٢ ط بيروت )

الصعید وضوء المسلم وان لم یجد الماء عشر سنین فاذا وجد الماء فلیتق الله و لیمسه بشره فان ذلك خیر (رواه البزاز كذافی مجمع الزوائد (روی مثله الترمذی فی جامعه عن ابی ذر) (تاقال علی القاری قوله فان ذلك خیر ای خیر من المخیور و لیس معناه ان كلیهما جانز عند وجود المآء لكن الوضوء خیر انتهی (تاس طرح اذان فجر كاجمله الصلوة خیر من النوم بهی بحس کے معنی یہ بین كه نماز نیند سے المجھی ہے كہ اس میں عبادت اورادائے فرض ہے۔ اور نیند سے نفلت اور ترک فرض ہے۔ یہ نماز اور نیند دونوں جائز بین کیان نماز بہتر ہے۔ الصلوة خیر من النوم اور الاضحیة افضل من التصدق بالشمن كامفاد آیک بی ہے۔ كه قربانی افضل ہے كونكہ وہ قربت بالاراقة بھی ہواور اس میں ادائے فرض ہے۔ اور ادائے فرض ہے۔ اور ادائے قربانی واجب کے جائز نمیں ایس عبادت اورادائے فرض ہے۔ اور ادائے اور ادائے فرض ہے۔ اور ادائے اور ادائے فرض ہے۔ اور ادائے اور بیکر قبت ایام نخو میں بجائے قربانی واجب کے جائز نمیں ایس عبادت اور ادائے فرض ادائر بی جائز نمیں اور ہو تو یہ بین بجائے قربانی افسم ہواور تصدق بالقیمة بھی ہواور تصدق بالقیمة بھی ہواور تصدق بالقیمة بھی ہواور تو ہوائز اور تلوع ہے ایس بین مادی ہی نماز فرض ادائر بی جائز نمین میں جائے اور بیکر وقت کے اندر کوئی سور ہو تو یہ مباح ہے۔ فرق اتنا ہے کہ تصدق بالقیمة فی نفسہ مستحب ہوں میں مباح ہے۔

ہاں ایام نح کے بعد چونکہ اراقتہ کاوفت نہیں رہااس گئاب غنی اداء قیمت یا تصدق بالحیوان کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ مجبوری ہے کہ قربت بالاراقتہ کے واسطے وقت معین ہے اور وہ گزر چکا ہے اور غنی پر دونوں میں سے ایک چیز واجب ہوگئی کہ اگر جانور خرید لیا تھا توا سے صدقہ کردے یا یہ جانور کی قیمت جو قربانی کے لائق ہو صدقہ کرے اور فقیر جس نے ایام نح سے پہلے یا لیام نح میں بہ نیت قربانی جانور خرید لیا تھا اور ایام نح میں قربانی نے کہ اس جانور کوزندہ صدقہ کردے اور اگر اس نے قربانی نہیں خریدی تھی اور نذر بھی نہیں کی تھی تو وہ بھی قیمت کا صدقہ کر سکتا ہے۔

مزید سہولت کے لئے آپ کے سوال کے پیش نظر تفصیل ذیل لکھی جاتی ہے۔

(۱) موسر جس پر قربانی واجب ہے اگر اس نے ایام نح سے پہلے یالیام نح میں قربانی کرنے کے لئے جانور فرید لیاتواس پرواجب ہے کہ ایام نح میں اس کو قربانی کرے (یعنی ذرج کرے) اگروہ یہ جانوریاس کی قیمت لیام نح میں صدقہ کر دے تو قربانی کا حق واجب ادانہ ہوگا۔ (۳) اگر اسی موسر نے جانور خرید نے پر بھی ایام نح میں ذرج نہیں کیا تواہے لازم ہے کہ بعد ایام نح کے اس جانور کو زندہ صدقہ کردے۔ (۵) اگر موسر نے جانور خریدا ہی نہیں تھا یہاں تک کہ ایام نح گزر گئے تو اس پر لازم ہے کہ قربانی کے لائق جانور کی

<sup>(</sup>١) (مجمع الزوائد ' باب في التيمم ١/١ ٢٦ ط بيروت )

<sup>(</sup>٢) (ترمذي شريف باب التيمم ٢/١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) ( مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ' باب التيمم ٢ / ٢ ٣٠ ط كوئله )

<sup>(</sup>٤) فان تصدق بعينها في ايامها فعليه مثلها مكانها لان الواجب عليه الاراقة وانما ينتقل الى الصدقة اذا وقع الياس عن التضحية بمعنى ايامها (رد المحتار كتاب الاضحية ٦/٠٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>٥) ولو تركت التضحية و مضت ايامها تصدق حية (درمختار كتاب الاضحية ٦/ ٢٠٠٠ طس)

قیمت صدقه کرے۔اوراگر جانور خرید کرزندہ صدقه کردے توبیہ بھی جائزہ۔''(۴) اگر موسر نے ایام نح میں قربانی نہیں کی بلحہ زندہ جانور صدقه کردیایااس کی قیمت صدقه کردی توبعد ایام نحر کے اس کو مزید ایک جانوریااس کی قیمت صدقه کرنی ہوگی کیونکہ لیام نح میں جانوریااس کی قیمت کاصدقه قائم مقام اراقتہ واجبہ کے نہ ہوگا۔لہذاوہ محض تطوع رہا۔''

(۵) اگر معسر نے ایام نخ سے پہلے یا ایام نح میں بقصد قربانی جانور خریدا تواس خریدہ اس پراس کی قربانی واجب ہو گئی اب اگر ایام نح میں وہ اس جانور کو یااس کی قیمت کو صدقہ کردے تو واجب ہے سبکدوش نہ ہوگا اور ایام نحرباقی ہیں تواس جانور کو ذکح کرنالازم ہوگا اور ایام نحرباقی ہیں تواس جانور کو ذکح کرنالازم ہوگا۔ (۳) اگر معسر نے کوئی جانور نہیں خریدا مگر ایام نح کے اندر قربانی کے جانور کی تھیت صدقہ کردی تواس کو قربانی کا ثواب اور اوائے سنت قربانی کا اجر نہیں ملے گاصدقہ کا ثواب تو ملا مگر وہ ایام نح اور غیر ایام نح تمام دنوں میں مل سکتا ہے۔ (۳)

خلاصہ بیر کہ موہر اور معسر دونوں کے لئے ایام نحر میں قربانی کرنا ہی افضل ہے۔ موہر اور معسر مشتری اضحیہ کے حق میں توبوجہ اس کے کہ ان کاواجب ادا ہو گااور معسر غیر مشتری اضحیہ کے لئے ہو جہ اس کے کہ ان کاواجب ادا ہو گااور معسر غیر مشتری اضحیہ کے لئے ہو جہ اس کے کہ سنت اضحیہ کا ثواب حاصل ہو گاجو محض تطوع بالتصدق سے افضل ہے۔واللّٰداعلم۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ کہ یہ بلی۔

قربانی کا جانور نہ ملنے کی صورت میں کتنی قیمت صدقہ کرناضروری ہے؟

(سوال) قربانی کے لئے جانوراب کے بہت کم آئے ہیں دہلی میں کچھ ہیں بھی تووہ نہ ہونے کے برابر ہیں اس لئے وہ بہت زیادہ گراں ہیں ایسی صورت میں قربانی کے لئے اگر جانور ندمل سکے نو قربانی کے دویا تین دن کے بعد کم سے کم کتنے دام خیرات کرے جس سے کہ قربانی کا ثواب مل سکے۔ المستفتی بلا نمبر مولوی محدر فیق دہلی۔

(جواب ۲۷۶) قربانی کے جانوریاگائے کے ساتویں جھے کی قیمت خیرات کرے۔ <sup>(۵)</sup>محمد کفایت اللہ کان ال**لہ** لہ، دہلی۔

> کیا قربانی کے دنوں میں غنی اور فقیر دونوں کے لئے صدقہ کرناضروری ہے؟ (الجمعیة مورخہ کم ستبر ۱۹۳۵ء)

(مسوال) ایام نح میں تضحیہ کی جگہ اس کی قیمت تصدق کرناموسرو فقیر ہر دو کے لئے جائز ہےیاصرف فقیر

<sup>(</sup>١) (ايضا بحواله سابق ص ٢١١ حاشيه ٥)

<sup>(</sup>٢) ( ايضاً بحواله سابق ص ١١٦ حاشيه ٤)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحوالة نمبر £ ص ٣١١)

رَ ٤) التضحية فيها افضل من التصدق بثمن الا ضحية لانها تقع واجبة او سنة والتصدق تطوع محض قتفضل عليه ولا نها تغوت بفواتها والصدقة تؤلى بها في الاوقات كلها (هداية اخيرين كتاب الاضحية ٢/٤ £ ط شركة علميه)

<sup>(♦) (</sup>ايضاً بحواله سابقه نمبر ٥ ص ٢١١ )

کے حق میں تصدق بالثمن جائز ہے آگر تصدق بالثمن کی کے حق میں جائز نہیں تو بحر الرائق اور ہدایہ کی عبارت ذیل کا منشاء و مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ بحر الرائق کتاب الاضحیة میں ہے۔التضحیة فیھا افضل من التصدق بثمنها لا تقع و اجبة ان کان غنیا و سنة ان کان فقیراً او التصدق بالثمن تطوع محق فکانت هی افضل ("بدایہ اخیرین کتاب الاضحیہ میں ہے۔التضحیة فیھا افضل من التصدق بثمن الاضحیة لانھا تقع و اجبة او سنة و التصدق تطوع محض فتفضل علیه (") علی تطوع محض بو محش منظم علیه (الصور قابل لحاظ ہے۔ وهو هذا و ان کان لسقط عنه الوجوب وغیر امن الحواشی ثابتة له

رجواب ۲۷۵) ایام نحرمیں قربانی کی جگہ نصدق بالقیمتہ فقیر کے لئے جائز ہے اورافضل اس کے لئے بھی 'یمی ہے کہ قربانی کرے اور موسر کے لئے تصدق بالقیمتہ جائز نہیں بحر الرائق کی عبارت کامطلب ہے ہے :

التضحية فيها (اى في ايام النحر) افضل من التصدق بثمنها لا نها تقع واجبة ان كان غنياً (و تفرغ ذمته) و سنة ان كان فقيراً و التصدق بالثمن تطوع محض (أ) في حقهما فلا يحصل للفقير ثواب اقامة السنة ولا يفرغ ذمة الغني من الواجب وان فرغ ذمته بالتصدق ثانيا بعد مضى ايام النحر كان كفارة لماوقع منه من التقصير في الاتيان بالواجب ولكن لا يحصل له ثواب الطاعة) فكانت هي افضل (في حقهما) وكلمة افضل ههنا ليست للتفضيل بل في معنى الخير، فمعنى قوله فكانت هي افضل اى فكانت التضحية خيراً في حق الغني والفقير كليهما)

### ایک آدمی کاتمام شہر والول کی طرف سے قربانی کرنا (الجمعیة مورخه ۲۴مارچ ۱<u>۹۳۴</u>ء)

(سوال) محمہ عثان صاحب نے کلکتہ سے اخبار ہند جدید کلکتہ مور خہ ۱۹۱۹ ج ۱۹۳۳ء کا ایک تراشہ میرے پاس جھیجا ہے جس میں اخبار فد کور کے مدیر نے مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ امسال وہ قربانی کے بجائے قربانی کے جائے قربانی کے جانوروں کی قیمتیں مصیب زدگان بہار کی امدادواعانت کے لئے دیدیں فاضل مدیر کاخیال ہے کہ قربانی کوئی فرض شرعی نہیں ہے اس لئے اگر وہ مطلقاترک کردینے کا مشورہ بھی دیدیں تب بھی شرعاً قابل گرفت نہیں ہیں تاہم وہ بالکل ترک کرنے کا مشورہ دینے کے جائے یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہر شہر میں ایک قربانی تنہام شہر کے مسلمانوں کی طرف ہے کردی جائے باتی شہر کے تمام مسلمان اپنی اپنی قربانیاں ملتوی کرکے ان کی بیتیں زلز لہ فنڈ میں بھیجو یں فاضل مدیراس کونہ صرف جائز کہتے ہیں بلعہ ان کادعوی ہے کہ ان کے پاس اس

<sup>(</sup>١) (البحر الراتق)

<sup>(</sup>٢) ( هداية الحيرين ٤ ٢ / ٤ ٤ ط شركة علميه )

<sup>(</sup>٣) ( البحرالرائق )

کے شرعی داائل بھی موجود ہیں محمد عثمان صاحب نے اس کے متعلق شرعی تھم دریافت فرمایا ہے۔ اس کئے چند تمہیا ی مقدمات ذکر کرنے کے بعد تھم شرعی تحریر کرتا ہوں۔

ند کورہ تمہیدی مقدمات ہے ہر مقدمے کے دلائل و شواہد ہمارے پاس موجود ہیں مگر ہم اختصار کے خیال ہے دلائل کو ترک کرکے صاف صاف حکم شرعی لکھتے ہیں اور وہ بیہے کہ :

<sup>(</sup>١) تجب على حر مسلم مقيم موسر يسار الفطرة عن نفسه (درمختار كتاب الاضحية ٢/٥١٣ طسعيد)

 <sup>(</sup>۲) اعلم ان الفرض ما ثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه كالا يمان والاركان الاربعة و حكمه اللزوم علماً اى حصول العلم القطعى بنبوته و تصديقاً بالقلب اى لزوم اعتقاد حقيقة و عملاً بالبدن حتى يكفر جا حده و يفسق تاركه بلاتا ويل كما هو مبسوط في كتب الاصول (رد المحتار كتاب الاضحية ٣١٣/٦ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) قتجب التضحية اى اراقة الدم من النعم عملا لا اعتقاداً و في الشامية : قال في الجوهرة والدليل على انها الاراقة لو
 تصدق بعين الحيوان لم يجز (درمختار كتاب الاضحية ٦/٣١٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) يجب أن يعلم أن الشاة لا تجزى الاعن وأحدوان كانت عظيمة والبقر والبعير يجزى عن سبعة أذا كانوا يريدون وجه الله (عالمگيرية كتاب الاضحية ٥/٤٠٠ ط ماجديه )

 <sup>(</sup>٥) وان مات احدالسبعة وقال الورثة اذ بحوا عنه صح عن الكل استحساناً لقصد القربة من الكل و في الشامية : قال في
البدائع : لان الموت لا يمنع التقرب عن المبت بدليل انه يجوز ان يتصدق عنه و يحج عنه وقد صح ان رسول الله قل ضحي
بكبئين احد هما عن نفسه والا خر عمن لم يضح من امته وان كا منهم من قبل ان يذبح (درمختار ٢ ٣٢٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه شريف 'ص ٢٢٦ ط قديمي )

٧) واما دين الله تعالى فان اوصى وجب تنفيذه من ثلث الباقي والالا ( الدرالمختار ' كتاب الفرائض ٦/ ٧٦٠ ط سعيد )

حنی جووجوب قربانی کے معتقد ہیں ان کے لئے لازم ہے کہ شر انطاوجوب کے ہوتے ہوئے وہ قربانی ہی ذک کریں اس کی قیمت بلحہ جانور زندہ بھی صدقہ نہیں کر سکتے (المصیبت زدگان بہار کی امدادواعانت اعلی درجہ کا کار خیر ہے اداکرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی فرض یاواجب کوترک کر دیا جائے ہاں اہل کار خیر ہے اداکرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی فرض یاواجب کوترک کر دیا جائے ہاں اہل حدیث یاور حضر ات جو قربانی کو فرض وواجب نہیں سمجھتے بلحہ محض سنت یا مستحب خیال کرتے ہیں وہ اگر قربانی نہیں وہ آگر قربانی نہیں وہ اگر قربانی نہیں وہ کریں اور اس کی قیمت زلزلہ فنڈ میں دیدیں توان ہے ہم احناف کو کوئی تعریض نہیں۔

فاضل مدیری نیت تو ظیر ہے اور اگر ان کی تجویز ہمارے اصول ومعتقدات سے نہ گراتی تو ہم بھی نہایت خوشی ہے۔ کروڑوں حنفی اس تجویز پر دوسری صورت سے عمل کر سکتے خوشی ہے۔ اس کی تائید کرتے تاہم ہندوستان کے کروڑوں حنفی اس تجویز پر دوسری صورت سے عمل کر سکتے ہیں اور اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ اگر انہوں نے ہماری ذیل کی تجویزوں پر عمل کیا تو کروڑوں روپیہ کا زلزلہ بیں جہ سی بھی مذیکا نہد ہے۔ ایک بند

فنڈ میں جمع ہوجاناذرابھی مشکل نہیںوہ تجاویز نیہ ہیں (۱) ہروہ شخص جس پر قربانی واجب ہےاوروہ ادائے قربانی کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ جانور خرید نے کاارادہ رکھتا

ہے اس کو لازم ہے کہ مماز کم قیمت کا جانور خریدے اور اعلی سے اعلیٰ درجہ کی قیمت میں سے جور قم پے وہ زلزلہ فنڈ میں دیدے مثلاً اس کا ارادہ بھا کہ پندرہ روپے کا بحر اخریدے تووہ یہ کرے کہ تین چارروپے کا بحرایا بھیر اخرید کر قربانی کردے اور گیارہ بارہ روپے زلالہ فنڈ میں دیدے یہ واضح رہے کہ جو جانور قربانی کی نیت

ے خریدے جانچے ہیں وہ دلے نہیں جائے خرید نے پہلے ہماری تجویز پر عمل کیا جاسکتا ہے خرید نے کے بعد خرید اہوا جانور ذریح کرنالازم ہے۔

(۲) جولوگ صاحب نصاب ہیںوہ ایک جانور کی جگہ دو تین جانور ذخ کرتے ہیں ان کو چاہئے کہ ایک پراکتفا سی نصاحب نصاب ہیں وہ ایک جانور کی جگہ دو تین جانور ذخ کرتے ہیں ان کو چاہئے کہ ایک پراکتفا

کریںاورزا کد جانوروں کی قیمت زلزلہ فنڈ میں دیدیں ہے بھی خریدنے سے پہلے کیاجا سکتا ہے۔ (۳) جولوگ کہ اپنے متوفی والدین یادیگرا قرباکی طرف سے نفلی قربانیاں کرتے ہیںوہ ان تمام قربانیوں کو ملتوی کر کے ان کی قیمت زلزلہ فنڈ میں دیدیں۔

(۴) جولوگ باوجود نصاب نہ ہونے کے نفلی قربانیاں کرتے ہیں انہوں نے اگر جانور خریدے نہیں ہیں تو قربانی ملتوی کر کے اس کی قیمت زلزلہ فنڈ میں دیدیں۔

(۵)جو شخص قربانی کے وجوب سے سبکدوش ہونا چاہتا ہے ادائے واجب کے لئے اقسام قربانی میں سے کم سے کم والی قشم کواختیار کرے اور زائدر قم زلزلہ فنڈ میں دیدے۔

(١) تمام مسلمان قربانی کی کھالوں کوزلزلہ فنڈ میں دیدیں۔

(نوٹ) ' تمام رقوم ناظم بیت المال امارت شرعیہ بہار' بچلواری شریف کے پیتہ پر ارسال کی جائیں۔ محمد کفایت اللّٰہ( صدر جمعیۃ علائے ہند)

<sup>(1) (</sup>ايضاً بحواله سابقه نمبر س ص ٢١٨)

<sup>(</sup>٢) وفقير شراها لها لو جوبها عليه بذالك حتى يمتنع عليه بيعها (الدرالمختار كتاب الاضحية ١/٦٣)

# فصل دہم قربانی کے جانوروں کی عمریں

قربانی کے لئے جانور کے دانت معتبر ہیں یاعمر ؟

(سوال ) قربانی کے جانوروں کی عمر جن کاادنی درجہ دودانت والا ہے ان سے شار ہو گی یا کہ سالوں ہے۔اگر سالوں ہے شار کی جائے تو سوالات مندرجہ ذیل کا کیاجواب ہو گا۔

(۱) کی سیجے حدیث میں جانوروں کی عمر سنین ہیں گی گئی ہے بلعہ احادیث میں لفظ ثایا منہ وارد ہے ثایا کے معنی الفاق الخت دودانت کے ہیں کیونکہ قربانی کے جانوروں کے نجلے دانت شار کئے جاتے ہیں اور منہ ماخوذاز من ہوار کتب لغت میں اس کے دومین نہ کور ہیں دانت اور سال لیکن حدیث لا قدب حوا الا معنی متعین ہیں۔ کیونکہ حدیث مسلم شریف میں ضحوا بالفنا یا (اموجود ہے جس کا معنی بیہ کہ تم دودانت والے جانور کی قربانی کرواور قربانی کے جانور کی بیہ عمر کم از کم ہے اگر اس سے زائد: وافضل ہے دوسری دلیل اشعاقہ اللمعات باب الاضحیہ میں شاہ صاحب تحت حدیث لا تذہب حوا الا مسلم میں دو انسی ہو گئی انداز دوو ندان پیش راکہ آل را ثایا گویند دریں عمر "عبارت نہ کورہ سے معلوم ہوا کہ فقمائے کرام نے جو عمر قربانی کے جانور ال کی بیان فرماتے ہیں کہ تبیرے سال میں معلوم ہوا کہ فقمائے کرام نے جو عمر قربانی کے جانوران کی بیان فرماتے ہیں کہ تبیرے سال میں اس کیا گؤل ہو جاتی ہو جاتی کہ وہ جاتی کہ وہ جاتی ہو کا تواس میں دودانت والی ہو جاتی ہو کورہ سے بیات اس کا کیائوں جو توجب گائے کیائوں تبیرے سال میں موگا تواس میں دودانت والی ہو جاتی ہو کورہ سے بیات اس کا کیائوں ہو جاتی ہو کورہ سے بیات اس کا گؤل ہو جاتی ہو کورہ سے بیات اس کیائوں ہو توجب کی کہ تبیرے سال میں ہوگا تواس میں دودانت والی ہو جاتی ہو کورہ سے بیات اس کا گؤل دیے ہوں توجب دورہ نے بیات دودانت الگو ڈال دیے ہوں توجب دورہ نے بیات دورہ نہ تاتواس کی قربانی بھی جائز نہیں کیونکہ قربانی کے گئے کما قال النہی کی ضمدوا بالفنایا رواہ مسلم (از)

(۲) قربانی کے جانور کا ثنایا ہونا یہ فقہائے کرام کے خلاف بھی نہیں کیونکہ مثلاً گائے تیسرے سال میں دودانتی ہوجاتی ہے خواہ جس دن ہواگر خلاف ہے تو کس دلیل ہے ہے؟

(۳) اگر دوگائیں ایک شخص کے پاس موجود ہیں قد و جسم کے لحاظ سے برابر ہیں ایک دو دانتی ہے اور دوسری کے بھی دوسال مکمل گزر گئے لیکن ابھی تک دو دانتی نہیں ہوئی اب خرید نے والے کو دونوں کی نمر کا صحیح علم نہیں ہوئی اب خرید سکتا ہے اگر دونوں خرید سکتا ہے تو کس دلیل ہے ؟

''جب احادیث صحیحہ سے ثابت ہو گیا کہ قربانی کے لئے جانور کا دو دانت والا ہونا ضروری ہے تو

<sup>(</sup>١) (صحيح مسلم شريف كتاب الاضاحي باب من الاضحية ٢ / ٥٥ ١ ط قديمي )

<sup>(</sup> ٢ ) ( ايضا )

<sup>(</sup>٣) ( اشعة اللمعات باب الاضحية ١ / ٦٠٨ ط و كنوريه سكهر)

اباً گر فقهائے کرام کی عبارت کا مصداق بیہ لیاجائے کہ اگر مثلاً گائے پر دوسال گزر گئے ہیں خواہوہ دانت نہ ڈالے اس کی قربانی جائز ہے تو بیہ خلاف حدیث ہو گااگر نہیں تو کس دلیل ہے ؟

(۵) کیا ثنایا ثنتی کی جمع ہے؟ اگر جمع ہے تواس کا معنی لغوی ثنایا کے معنی لغوی کے خلاف ہے۔

(۱) سن اینے معنی دانت اور سال میں مشترک ہے یا حقیقت مجاز ؟

(۷) کسی حدیث صحیحیا قول فقیہ مفتی ہے ثابت کریں کہ قربانی کے لئے اگر جانور ثنایانہ ہوتب بھی اس کی قربانی جائز ہے بغیر جذع من الضان کے ۔المستفتی نمبر ۲۸۱۰ تحکیم مولوی محمد شریف ضلع گوجرانوالہ ۸ زیقعدہ الے سامے اسمجولائی ۱۹۵۲ء گوجرانوالہ ۸ زیقعدہ الے سامے اسمجولائی ۱۹۵۲ء

(جواب ۲۷۷) قربانی کے لئے جانوروں کی عمریں متعین ہیں بحری براایک سال کا ہواورگائے دو سال کی چونکہ اکثری حالات میں جانوروں کی صحیح عمر معلوم نہیں ہوتی اس لئے ان کے دانتوں کو عمر معلوم سال کی چونکہ اکثری حالات میں جانوروں کی صحیح عمر معلوم نہیں ہوتی اس لئے ان کے دانتوں کو عمر معلوم نہیں آسکتاباں زیاد وعمر کا جانور آجائے تو ممکن ہواراس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (اکیس اگر سی شخص کے اُحر برازی الحجہ کی ہملی تاریخ کو پیدا ہوااور اس کے گھر پرورش پاتار ہاتو آئندہ ذی الحجہ کی دس تاریخ کو وہ الیک سال نودن کا ہوگا اب اگر اس کے کیلوائٹ نہ نکلے ہول تب بھی وہ اس کی قربانی کر سکتا ہے کیونکہ اس کی عمر علی الیک سال کی پوری ہو کر آٹھ نوروز زائدگی ہو چکی ہے لیکن وہ یہ حکم نہیں دے سکتا کہ بے دانت کا ہم براقر بانی کیا جاسکتا ہے خواہ اس کی عمر کا کیسالہ ہونے کا یقین ہویانہ ہو سی میرے خیال میں بیات تھیج ہے معنی دانت والے اور سال بھر کا کیسالہ ہونے کا یقین ہویانہ ہو سی میرے خیال میں بیات تھیج ہے کی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو یا مشتبہ ہو بغیر دو دانتوں کے معلوم نہیں ہو سکتا اس لئے عام حکم میں دینا مناسب تھااور وہی دیا گیا۔ (") واللہ اعلم محمد کا بیان اللہ لہ دو بلی ۔

 <sup>(</sup>۱) ان الفقهاء قالوا الجذع من الغنم ابن سنة اشهر والثنى ابن سنه والجذع من البقرابن سنة والثنى منه ابن سنتين والدخذع من الابل ابن اربع سنس والثنى ابن خمس وتقدير هذه الاسنان ما قلت يمنع النقصان لا يمنع الزيادة حتى لو ضحى باقل من ذالك شيئا يجوز و يكون افضل (عالمگيرية كتاب الاضحية من ذالك شيئاً يجوز و يكون افضل (عالمگيرية كتاب الاضحية من دالك ما حديده)

<sup>(</sup>٢) ( مصباح اللغات ص ٩٩٩ ط مير محمد )

رم) أذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز ( قواعد الفقه ص ٦٥ صدف يبلشرز )

# دوسر اباب چرم قربانی کے مصارف

كيا قرباني كے بجائے اس كى قيمت ديے سكتے ہيں؟

رسوال ) اکثر مسلمان نفلی قربانیال کرتے ہیں توان کوالی قربانی کی قیمت ترکی مجروحین بلقان کی اعانت میں دید پناجائز ہے یا نہیں ؟ نیز فرض قربانی کی کھال یا قیمت اس مد میں دینا جائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ۲۷۸) جن مسلمانول پر قربانی واجب ہے ان کو تو قربانی ہی کرنا ضروری ہے قیمت دید پنا جائز نہیں۔ ('' مگر قربانی کی کھالیں اور نفلی قربانیول کی قیمت وہ اس مصیبت زدہ قوم کی اعانت میں دے سکتے ہیں جو اسلام اور مسلمانول کی مذہبی عزت بچانے کے لئے اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ بلحہ بہتر کہی ہے کہ نفلی قربانیاں اس سال ملتوی کریں اور اس کی مقدار نفذتر کی مجروحین ویتامی کے لئے بھیجو یں۔ واضح ہو کہ مردہ عزیزوں کی طرف ہے جس فذر قربانیاں بغیر وصیت کی جاتی ہیں وہ سب نفلی ہیں۔ واللہ اعلم

قربانی کی کھال عید گاہ اور بیتیم خانہ کی تغمیر پر خرچ کرنا کیہاہے؟

(سوال ) قربانی کی کھال کی قیمت مرمت عیدگاهیاکسی میتیم خانه و دینی مدرسه یاغریب قرابت داروں کی امداد میں صرف ہوسکتی ہیں مانہیں ؟

(جواب ۲۷۹) کھال کی قیمت عیدگاہ کی مر مت میں صرف کرناجائز نہیں کیونکہ کھال پڑو ہے کے بعد قیمت کاصد قد کرناواجب ہوجاتا ہے۔ ('')اور اب اس جگہ صرف ہو سکتی ہے جو صدقہ کے مصرف ہیں ('') ہال کسی بیتیم خانہ یا مدر سے کے طلبہ یا مختاج عزیزوں یا اور مساکین پر صرف کی جاسکتی ہیں گر بطور تملیک دید بناچا بنے۔ ('')

قربانی کی کھال کو غیر مصرف میں خرچ کرنےوالے گناہ گار ہوں گے

(سوال) قربانی کا جانور سات آدمیوں نے شریک ہو کر خرید کیابعد قربانی کھال کو فروخت کر دیااور حصہ رسد ہرایک نے اپنیا پی قیمت لے لی جن میں سے چار شخصوں نے ایسی جگہ پر قیمت صرف کی جہاں شریا

<sup>(</sup>١) ولو تركت التضحية و مضت ايا مها تصدق حبة ( درمختار ' كتاب الاضحية ٦/ ٣٢٠ ط س )

<sup>(</sup>٢) فان بيع اللحم او الجلد به اي بمستهلك او بدرهم تصدق بثمنه (درمختار ٢ / ٣٢٨ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) وهو مصرف أيضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذالك من الصّدقات الواجبة (ردالمحتار باب المصرف ٢/٣٣٩ طِ سعيد )

 <sup>(</sup>٤) و يتصدق بجلدها الخرد درمختار 'كتاب الاضحية ٦ (٣٣٨) وايضاً في شرح التنوير و يشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة كمامر ( درمختار باب المصرف ٣٤٤/٢ ط سعيد)

صرف کرنادرست نہیں ہے۔ اور تین شخصوں نے الیم جگہ صرف کی جہال شرعاً دینا جائز تھالہذا سوال ہیہ ہے کہ صورت مسئولہ میں ان سب شخصوں کی قربانی مقبول و جائز ہوئی یا نہیں ؟ بینوا توجروا (جواب ، ۲۸) صورت مسئولہ میں قربانی توجائز ہو گئی لیکن کھال کو پیچنے کے بعد اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ ('') اور اس کے مصرف وہی لوگ ہیں جوز کو ہ کے مصرف ہیں ('')جن لوگوں نے کھال کی قیمت کا پنا حصہ غیر مصرف میں صرف کیا ہے گناہ گار ہوں گے قربانی میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ ('')

### قربانی کی کھال بطور اجرت امام کودینا جائز نہیں

(سوال) اس بستبی میں وستورہے کہ قربانی کی کھالیں متجدکے پیش امام صاحب کو دیدیتے ہیں اگر نہ دی جائے تو جھگڑا ہو تاہے اور پیش امام صاحب فرماتے ہیں کہ قربانی کی کھالوں کا میں حقدار ہوں ضرور مجھے دینا جا بئے اور اہل جماعت یوں کہتے ہیں کہ امام صاحب کو قربانی کی کھالیں تبرعاً دینا جائز ہے نہ کہ جبراً۔جب تبرعاً دینا جائزے تو کچھ حصہ قبلت چرم قربانی کا امام صاحب کو دیں گے اور کچھ حصہ دیگر مساکیین کو دیا جائے تو زیادہ افضل ہے اس اختلاف میں طرفین کی طرف ہے ایک مولوی صاحب منصف قرار دیئے گئے منصف مولوی صاحب نے حکم دیا کہ قربانی کی تھال سب کی سب مسجد کے پیش امام کو دیدواور کسی دیگر مساکین کو مت دواس واسطے کہ وہ لوگ تمہاری حیات و ممات کے حق دار نہیں اور پیش امام صاحب پر جبر الینے سے کچھ گناہ بھی نہیںاگر گناہ ہو تو میں حاضرین مجلس میں افرار کر تاہوں کہ حشر کے دن اس گناہ کی جزاوسز امیں نے لے لی تم لوگ بے خوف قربانی کے سب چیڑے امام صاحب کو دید وحاضرین مجلس میں سے کسی نے ان منصف مولوی صاحب ہے عرض کیا کہ میں نے ایک گائے قربانی کی اور دومسکینوں نے لیک ساتھ چمڑا مانگاان کو دیا جائے یا نہیں؟ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ ایک چمڑے کی قیمت یا چمڑادومسکینوں کو دینا مکروہ و منع ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ جناب من دوسر امسکین بھی توسائل ہے مولوی صاحب نے فرمایا کہ دوسر ہے سائل کاسوال اس کی دہر کی راہ میں جانے دواب سوال ہے ہے کہ (۱) اس طرح جبڑا قربانی کی کھال امام صاحب کو لینی جائز ہے یا نہیں ؟ (۲) اگر جبرا لے لے توالیے پیش امام کے واسطے شرعی علم کیاہے ؟ (۳) اورای طرح جو شخص جبراً لینے والے کی مدد کرے اس مدد گار کے لئے کیا حکم ہے ؟ (مم) اگر کوئی شخص اس خیال ہے کہ امام صاحب کو تنخواہ ملتی ہے قربانی کی کھال نہ دے تواس شخص کے لئے امام صاحب کا حاضرین مجلس کے ساتھ غضب خدا بڑنے کی ہدوعا کرنا جائز ہے یا نہیں ؟(۵) اوراس منصف مولوی صاحب کے حق میں جنہوں نے حشر کے دن مؤاخذہ خداوندی کی ضانت لے لی ہے کیا حکم ہے ؟ و نیزان منصف صاحب کے بیچھے جوا یک

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ ص ٢١٨)

<sup>(</sup>٢) ( إيضاً بحواله سابقه نمبر ٣ ص ٢١٨)

<sup>(</sup>٣) اليكن الربغير بتحقيق ك نيمر مصرف مين خرج كيا تها تواتن قيمت كادوباره صدقه واجب ب كمافي الدر 'حتى لو دفع بلا تحو لم يجز ، ان الحطا ( الدر المحتار على هامش رد المحتار ٣٥٣/٢ ط سعيد )

مجد کے امام بیں نماز پڑھناکیساہے؟(٦) جو شخص حن کوباطل کرے اس کا کیا تھم ہے؟ (۷) اورایک کھال کئی مسکینوں کو صدقہ دیناکیساہے ؟بینوا توجروا

(جواب ۲۸۱) قربانی کی کھال یاس کی قیمت کواجرت امامت یااور کسی کام کی اجرت میں دینا جائز نہیں حتی کہ جزار لیعنی قصاب کو بھی اجر ت ذبح میں قربانی کے جانور کے اجزامیں سے نسی جزو کا دینا جائز نہیں۔عن على ان النبي ﷺ امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها و جلودها و جلالها ولا يعطي في جزارتها شيئاً ، ﴿بخارى ص ٣٣٢ ج ١ ﴾ لِعِنْ "حضرت على كو آتخضرت ﷺ نے تحکم دیا کہ ہمارے قربانی کے او نٹول کا تم انتظار کرنااور تمام اونٹ تقشیم کر دو گوشت چیڑے جھولیں سب بانٹ دواوراجرت ذیج میں ان لیں ہے کچھ نہ دینا''اور نفس کھال کو قربانی کرنےوالا خود اپنے کسی کام میں ( مثلًا ڈول یا جانماز بنانے میں ) لا سکتا ہے۔اور تبرعاً جس کو جاہے دے سکتا ہے۔اگر امام کو بھی محض تبرعاً دیدے تو مضا اُقتہ شمیں (\*) کیکن تیمرعات میں جبر شہیں اور دینے والے پر لازم نہیں کہ وہ ضرور ہی دے اور نہ امام کو بیہ حن ہے کہ وہ جبرالے آگروہ اپناحن سمجھ کریا اجرت امامت قرار دے کر زبر دستی لیناچاہے تووہ خاطی اور گناہ گار ہے اور اجرت سمجھ کر دینے والا بھی گناہ گارہے اور اس کی قربانی میں بھی نقصان پیدا ہو جائے گا<sup>(۲)</sup>اور جب که کھال کو مالک فروخت کر ڈالے تو کھر اس کی قیمت کو صدقہ کرنا لازم ہوجا تاہے '''اور اس حالت میں وہ قیت اس شخص کودی جاسکتی ہے جو مسکین اور مستحق ہو '' امام بھی اگر مسکین ہو تو اسے تبر عادے سکتے ہیں کیکن اگروہ مالدار ہویاا پناحق لازم سمجھے یا اجرت امامت قرار دے کر طلب کرے توان صور توں میں اے دینا جائز نهیں اور صورت مئلہ میں حکم صاحب کا یہ فیصلہ کہ " قربانی کی تمام کھالیں امام کو دیدواور امام کو جبر آلینے میں بھی گناہ نہیں''غلط ہے اور پھر اس پر انکی ہے جرأت کہ ''اگر اس میں گناہ بھی ہو تو حشر کے دن اس کی جزاسز ا میں نے لے لی "نمایت خو فناک دلیری ہےاہے زوال ایمان کا اندیشہ ہے کیونکہ خدا کے مواخذے اور عذاب کو باکا سمجھنے کااثر زوال ایمان ہے <sup>(''</sup>بہر حال ان حکم صاحب کے ذمہ توبہ کرنی لازم ہے اور ان کا یہ مسئلہ کہ ایک کھال دومسکینوں کو نہ دی جائے ہیے بھی ہے دلیل ہے اور دوسرے سائل کے متعلق انکے وہ الفاظ جو سوال

<sup>(</sup>١) (بخارى شريف باب يتصدق بجلود الهدى ١ / ٢٣٢ ط قديمي)

 <sup>(</sup>۲) و يتصدق بجلدها وايضاً في شرح التنوير: ويشتوط ان يكون الصوف تمليكاً لا اباحة كما مر ( درمختار باب المصرف ۲ / ۲ ۲ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) ولا يعطى اجرة الجزار منها لانه كبيع واستفيدت من قوله عليه السلام٬ من باع جلد اصحسته فلا اضحية له (رد المحتار٬ كتاب الاضحية ٣٢٨/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) (ايضا بحواله سابقه نمبر ٢ ص ٢١٨)

<sup>(</sup>٥) (ايضاً بحو اله سابقه نمبر ٣ ص ٢١٨)

<sup>(</sup>٦) ولا عتبارا التعظیم المنافی للاستخفاف كفر الحنفیة بالفاظ كثیرة وافعال تصدر من المتهتكین لدلا لتها علی الاستخفاف بالدین كالصلاة بلا وضؤ عمداً بل بالمواظبة علی توك سنة استخفافا بها بسبب انه افعلها النبی الله الاستخفاف بالدین كالصلاة بلا وضؤ عمداً بل بالمواظبة علی توك سنة استخفاف بها بسبب انه افعلها النبی الله الواستقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه او اخفاء شاربه قلت و يظهر من هذا ان ماكان دليل الاستخفاف یكفر به وان لم یقصد الاستخفاف ولا نها لوقف علی قصده لما احتاج الی زیارة عدم الاخلال بما مر قصد الاستخفاف مناف للتصدیق ( رد السحتار اباب المرتد ۲۲۲۶ طسعید )

میں مذکورہ ہیں ان کے فحاش ہونے کی دلیل ہیں ایسی صورت میں انکی امامت تاو فتتیکہ وہ توبہ نہ کرلیس مکروہ ہے۔ (''واللّٰداعلم

# كيامر حصه دار كھال ميں ہے اپنا حصه كاث كرلے سكتاہے؟

(سوال) کیا عین چرم قربانی مشترک فی السبع کوہر ہر حصہ دار مقراض ہے کاٹ کرلے سکتا ہے یا کہ بلا قطع و برید کل کو فروخت کرناواجب ہے اور پھراس کی قیمت کو فقراء پر تقسیم کریں ؟

(جواب ۱۸۲) اصل تحکم کے لحاظ سے حصہ دار چمڑے کو کاٹ کر بھی لے سکتے ہیں لیکن کاٹنے سے چمڑے کی قیمان کی قیمت کم ہو جاتی ہے اور خود چمڑے کو کام میں لانا مقصود نہ ہو تواس صورت میں کاٹنے سے فقراء کا نقصان متصور ہے لہذا کاٹ کر تقسیم نہیں کرناچا ہئے۔(۲) واللہ اعلم

# كيا قرباني كى كھال مسجد كى تغيير بر لگائى جاسكتى ہے؟

(سوال) قربانی کی کھال یامنذور جانور کی کھال کو پیچنے کے بعد فقهاءواجب النصدق لکھتے ہیں اس کی صورت تملیک کی صور توں میں جو مصارف زکوۃ ہیں منحصر ہے یااس کی قیمت کو مسجد اور کنوال وغیر ہ پر صرف کر سکتے ہیں المستفتی (مولانا)عبدالصمد رحمانی مو نگیر۔

(جواب ۲۸۳) واجب التصدق ہوجائے ہے اتنا تو ضروری ہے کہ تملیک فقیر لازم ہو گئی لیکن تمام احکام صدقات واجبہ کے لازم ہوجائیں اس کی تصریح میری نظر میں نہیں ہے بینی قربانی کی کھال کی قیت اگر ہاشمی کو دیدی جائے تو میں اس کو ناجائز نہیں سمجھتا (""کگر مسجد کنوال وغیرہ مصارف میں خرج کرنا جن میں تملیک نہیں ہوتی وجوب تصدق کے منافی ہے کیونکہ ہارے فقہا کے قاعدہ کے موافق ان مواضع میں صرف کر دینا نصدق نہیں ہے۔ (") واللہ اعلم۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ مدرسہ امینیہ 'وہلی۔

<sup>(</sup>١) و يكره امامة عبد واعرابي و فاسق و في الشامية : واما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بانه لا يهتم لامر دينه و بان في تقديمه للامامة تعظيمه (الي ان قال) فهو كالمبتدع تكره امامته بكل حال الخر الدرالمختار 'باب الامامة ١/٠٩٥ طُ س) - (٢) ويتصدق بجلدها او بعمل منه نحو غربال او جراب لانه جزء منها وكان له التصدق والا نتفاع به الخ (البحرالرائق ـ كتاب الاضحية ٢٠٣/٨ ط بيروت)

<sup>(</sup>٣)واضح بوكه كفالكى قيمت كاصدقه كرناواجب بـ 'اورباشمى صدقات واجبه كامصرف نهين لهذا حضرت مفتى صاحب كابيه فرماناكه "مين اس كونا جائز نهين سمجهتا"بيه تفرد بجفى الشامية: وهو مصرف ايضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذالك من الصدقات الواجبة (رد المحتار' باب المصرف ٣٣٩/٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) لا يصرف الى بناء نحو مسجد ولا الى كفن ميت و قضاء دينه و في الشامية (قوله نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات واصلاح الطرقات و كرى الانهار والحج والجهاد وكل مالا تمليك فيه (رد المحتار 'باب المصرف ٢٤٤/٢ ط سعيد)

## سید کو قربانی کی کھال دینے کا تھکم

(سوال) میں سید ہوں ۔ صاحب نصاب ہوں قربانی کا چڑا گاؤں والوں نے مجھے دیااس کو فروخت کر کے رد قادیانی کی کتابیں منگالیں۔ کیایہ جائز ہے اس میں غریب کو مالک بنانا شرط ہے یا نہیں۔ المستفتی نمبر ۱۹۷ احمد النبی صاحب (ضلع پوری) ۲۵ شوال ۲۵ سامے و ۱۹ فروری سم ۱۹۳ ء احمد النبی صاحب (ضلع پوری) ۲۵ شوال ۲۵ سامے و آپ کو دیتے ہیں وہ آپ کی ملک ہوجاتی ہیں۔ آپ ان کو فروخت کر کے ان کی قیمت سے کتابیں منگا کتے ہیں۔ (''محمد کفایت اللہ۔

# قربانی کی کھال ہے خود نفع اٹھانا جائز ہے۔

(سوال) قربانی کی کھال سے خود فائدہ اٹھانا جائز ہیں ؟اوراپی لڑی یاام مسجد کا حق سمجھنا کیسا ہے؟
المستفتی نمبر ۲۲۵ صوفی خدا بخش صاحب (شاہ پور سر گودھا) 9 زیقعدہ ۲۵ ساھ م سفروری ۱۹۳۱ء (جواب ۲۸۵) قربانی کی کھال سے خود فائدہ اٹھانایا کسی کو کھال دیدینا خواہ وہ غنی ہویا فقیر ہاشی ہویااور کو کی این اس کا مصلی دول و فروع ہول یا جنی ہے سب جائز ہے۔اور اس میں تملیک بھی لازم نہیں کیونکہ خود اپنے لئے اس کا مصلی دول و غیرہ بنالینا اور کام میں لانا جائز ہے۔ جس میں تملیک مصور نہیں۔ (الکین اگر قربانی کرنے والا کھال سے نفع نہ اٹھائے اور نہ کسی کو کھال ہد کر جاسمہ اسے فروخت کردا لے تواس کی قیمت کا صدقہ کرناواجب ہوجاتا ہے۔ (")ور اب اس میں زکوۃ کے احکام جاری ہوجاتے ہیں کہ تملیک بھی لازم اور اسول و فروع وہاشی و غنی کو دینا بھی درست نہیں۔ (")ور اپنی لڑی کایا امام مسجد کا حق لازم سمجھنا یہ بات بہر صورت غلط ہے حق لازم کسی کا نہیں اور اگر امامت کی اجرت کے طور پر کھال یاس کی قیمت دی جائے تو ناجائز ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ۔

### قربانی کی کھال سید کودینا

(سوال) بقر عید میں جو قربانی ہوتی ہے اس کی کھال سیدوں کو دیناجائز ہے یا نہیں کیا مثل زکوۃ کے اس کا حکم ہے؟ المستفتی نمبر ۱۸۰ سید جلال الدین صاحب (ضلع آرہ شاہ آباد) ۲۲ جمادی الثانی ۱۵ ساھ م ۱۰ متمبر ۲۳ ساء۔

(جواب ۲۸۳) قربانی کی کھال سید کو دے دینی جائز ہے۔ (۵) یعنی خود کھال دی جائے نہ کہ اس کی

<sup>(</sup>۱) تبری اطور مدید دینے میں مضا کقد نہیں۔

<sup>(</sup>٢) ويتصدقُ بتجلدُها الخ(رد المحتار٬ كتاب الاضحية ٦/ ٣٣٨ ط سعيد) وايضاً فيه و يشترط ان يكون الصرف تمليكاً لا اباحة كمامر ( درمختار٬ باب المصرف ٤/٢)

<sup>(</sup>٣) فان بيع اللحم او الجلد به اي بمستهلك او بدراهم يتصدق بثمنه (درمختار ٣٢٨/٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة كما مر و فيه ايضاً ولا الى بنى هاشم ولا الى مواليهم اى عتقاءهم فارقاهم اولى لحديث مولى القوم منهم (درمختار على المصرف ٢/٠٥٠ طسعيد) (٥) (بمطابق حواله نمبر ٢ ص ٢٢١)

#### قیمت ـ <sup>(۱)</sup> محمد سلفایت الله کان الله له ' د ہلی

## قربانی کی ہبہ کی ہوئی کھال کی قیمت صدقہ کرناضروری نہیں

(سوال) بگرامی خدمت مجی مکر می جناب مفتی مولانا کفایت الله صاحب السلام علیم ورحمة الله وبر کانة -اگر کسی قربانی کرنے والے نے قربانی کی کھال کسی غنی کو ہبه کر دیااور اس غنی نے اس کھال کو فروخت کر کے اس کی قیمت حاصل کرلی تو کیااس قیمت کا تصدق اس غنی پر ضروری ہے مجھ کو آپ کی رائے معلوم کرنی ہے۔اور اگر کوئی دلیل بھی ساتھ ہو تو غایت احسان ہوگا۔ والسلام المستفتی نمبر ۱۳۶۹ مولانا محمد سمول صاحب مفتی دار العلوم دیوبند ۱۴۵۸ فی الحجہ ۵۵ میں الے کارچ کے ۱۹۳۷ء

(جواب ۱۸۷۷) مولانا المختر م دام فضلهم -السلام علیم ورحمة الله وبر کانة ، قربانی کی کھال کواپنے کام میں لے آنا قربانی کرنے والے کے لئے بھر آنج فقها جائز ہے اور کسی الیی شئے کے عوض میں دیدینا جو بقاء مین کے ساتھ منتفع بہ ہو سکے بیر بھی جائز ہے ۔ (۱) دراہم و دنائیر سے فرو قلٹ کرمنا قربانی کرنے والے کے لئے مگروہ اور فروخت کردینے پراس کی قیمت واجب التصدق ہے یہ صرف قربانی کرنے والے کے لئے حکم ہے تاکہ وہ اپنی قربانی کرنے والے کے لئے حکم ہے تاکہ وہ اپنی قربانی کرنے والے کے لئے حکم ہے تاکہ وہ اپنی قربانی کے کسی جزسے تمول کی جہت پیدائی کرسکے۔ (۲)

جب قربانی کرنے والے نے کسی غنی یا فقیر کو تملیگا کھال دیدی تواس کاو ظیفہ شرعیہ پورا ہو گیااب وہ غنی یا فقیر اگر اس چیڑے کو فروخت کر دے توبیہ اس کا اپنا فعل ہے اور اس کے حق میں وہ اس کی قربانی کا جزء نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس پر صدقہ قیمت واجب کیاجائے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

# چرم قربانی کی قیمت اسکول یا جیبتال میں نہیں دی جاسکتی

(سوال) (۱) چرم قربانی اس کی قیمت خواه چرم کس مصرف میں خرج کرناچا بئے؟ (۲) غریب و مساکین کو نصف یا پوری قیمت دینا چا بئے اور جو ہمیشہ عوام غربا کو ملا کرتا تھاان کو نه دے که اگر ہمیتال یا انگریزی اسکول میں دیا جائے تو وہ جائز ہوگایا نہیں ؟ اور قربانی کرنے والے کی قربانی ہوگی یا نہیں اور اسکول میں عموماً اور ہمیتال میں خصوصاً امراء فیضیاب ہوتے ہیں؟ المستفتی نمبر ۱۳۵۸ محمد شاکر صاحب (ضلع پورنیہ) ۲۲ رہے الاول ۱۳۵۲ محمد شاکر صاحب (ضلع پورنیہ) ۲۲ رہے الاول ۱۳۵۲ محمد شاکر صاحب (صلع پورنیہ) ۲۲ رہے الاول ۱۳۵۲ میں عموماً عون کے ۱۹۳۵ میں مصرف میں میں مصرف میں مصرف میں مصرف میں مصرف میں میں مصرف میں میں مصرف میں میں میں مصرف می

(جواب ۲۸۸) چرم قربانی تو قربانی کرنے والااپنے مصرف میں بھی لاسکتاہے کہ اس کی جانماز بنائے

<sup>(</sup>۱) كيونكه قيمت كاتصدق واجب بن فا ن بيع اللحم اوالجلد به اى بمستهلك او بدراهم تصدق بثمنه (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ ص ٢١٨ ) اورصدقه واجبه بنى بإشم پر نهيل لگنا فى شوح التنوير : ولا الى بنى هاشم ولا الى مواليهم (رد المحتار ، باب المصرف ٢ / ٣٥٠)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ ص ٢٢٢)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٣ ص ٢٢٢)

ڈول پنالے یا چیڑے کو کسی اور کام میں لے آئے۔ یہ بھی جائزے کہ چیڑا کسی فقیریا غنی یاسید کودیدے لیکن اگر مالک چے ڈالے تو پھر قیمت کاصد قہ کر دیناواجب ہے ، یعنی فقیریا مسکین کو قیمت دیدینی چاہئے۔ '''

# قربانی کی کھال' گوشت ہڑی وغیرہ سے نفع اٹھانے کا تھلم

(سوال) اسلامی دنیامیں عید قربان کے موقع پر قربانی کا پس ماندہ گوشت پوست استخوال اور انتزایال وغیرہ اس خیال ہے دفن کی جاتی ہیں کہ ان کی بیع وشراء جائز نہیں یا کسی انتظام کی عدم موجود گی میں بالخصوص جج موقع پر جمال ہزار ہا مسلمان جمع ہو کر لا کھول جانوروں کو قربان کرتے ہیں اور گوشت کی اس قدر بہتات اور کشرت ہوتی ہے کہ اسے دفن کئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہو تااگر اس گوشت اور پوست واستخوال وغیرہ کو دفن کرنے ہو گارہ نمیں ہو تااگر اس گوشت اور پوست واستخوال وغیرہ کو دفن کرنے کے بجائے اس سے کوئی ایسا مفید ذرایعہ استعال پیدا کیا جاسکے جوم کینان جرم محترم کے لئے بالخصوص اور عام ملت اسلامیہ کے لئے بالعموم مفید اور کار آمد نتائج پیدا کر سکے تو شریعت کی روشنی میں ہدایات صادر کی جائیں استعال کی حسب ذیال صور تیں مستفتی کے ذہن میں ہیں۔

(۱) اس زائد از حاجت گوشت کو خاص ادویہ کے ذریعہ محفوظ (پریزڈ) کر کے اسے کاروباری نقط نظر سے عالم اسلام میں قیمتاً فروخت کیاجائے اوراس کی آمد کا پیشتر حصہ تجاز اور جاز کے رہنے والوں کے مفاد کے لئے خرج کیاجائے۔ (۲) اس کی کھال کو مختلف صنعتی اور کاروباری صورت میں استعال کیاجائے۔ (۳) انترؤیوں کو چھانیوں اور دیگر سامان تفر تکی مثال اسپورٹ کاسامان و غیرہ کے تیار کرنے کے مصرف میں لایاجائے۔ (۷) استخوال اور سینگ کے ذریعہ بٹن اور کنگھی تشہیج جا قو چھری کے دستے اور دیگر اس قتم کی مصنوعات کے تیار کرنے میں صرف ہو سکتے ہیں علاوہ ازیں ہڈی کا بہت براخرچ شکر سازی کے کارخانوں میں ہو سکتا ہے۔ (۵) کرنے میں صرف ہو سکتے ہیں علاوہ ازیں ہڈی کا بہت براخرچ شکر سازی کے کارخانوں میں ہو سکتا ہے۔ دیگر فضلات ردید کو گھاد کے طور پر کھیتوں میں استعمال کیاجا سکتا ہے مندر جبالا صور توں کے علاوہ اور بھی کہے ایسی اشکال ہیں جن کے ذریعہ قربانی کے اس غیر مستعمل گوشت و غیرہ کو کام میں لایاجا سکتا ہے مستفتی کے حالی اور میلمانوں کی نیت ہیہ ہے کہ اس کی آمد ہے امور خیر اور خدمت خلق کے مصارف پورے کئے جائیں اور مسلمانوں کی نیت ہیہ ہے کہ اس کی آمد ہے امور خیر اور خدمت خلق کے مصارف پورے کئے جائیں اور مسلمانوں کی اقتصادی اور مالی مشکلات کو اس پہلو ہے کم از کم کیاجا سکے۔

علائے کرام سے یہ بھی در خواست ہے کہ متذکرہ صدر صور تول کے علاوہ کوئی اور شکل بھی اگر شرعی نقط نظر سے ان کے سامنے ہو تواس کی وضاحت بھی کی جائے علاوہ ازیں اس کا بھی جواب مطلوب ہے کہ اس زائد گوشت پوست اور استخوان وغیرہ کا صحیح مصرف لکھا جائے جس پر عملدر آمد کرنے سے تجازی مسلمانوں کی مالی مشکلات ختم کی جاسکیں الیں شرعی صور تیں بیان کی جائیں جن کی پابندی سے گوشت کی اس بہتات اور کشرت کو مسلمانوں کے لئے دنیوی نقطہ نظر سے مفید بنا سکیں۔المستفتی نمبر ۴۰ میں الیں ایم قمر

 <sup>(</sup>١) قوله يتصدق بجلدها لانها جزءمنها او يعمل منه آلة تستعمل في البيت كالنطع والجراب والغربال (الجوهوة النيرة كتاب الاضحية ٢/ ٢٤٥ ط مير محمد)

الدين(لا ہور)

(جواب ۲۸۹) (۱) جائز ہے کیونکہ یہ بیج قربانی کرنے والے کی طرف ہے اپنی ذاتی غرض کے لئے نہیں بلحہ فقراء مسلمین کو فائدہ پہنچانے کی غرض ہے ہو گی اور اس میں کوئی نقصان معلوم نہیں ہو تا (۱) مال متفع ہے کوضائع ہونے ہے بچانا بھی جواز کے لئے ایک مستقل وجہ ہو سکتی ہے۔ (۱)

(۲) یہ بھی جائز ہے کیونکہ کھال کو خود قربانی کرنے والا بھی اپنے کام میں لاسکتاہے اور اگر کھال کو کام میں نہ لایا جائے بلحہ فروخت کر دیا جائے تواس کی قیمت فقراء مسلمین کے صرف میں لائی جاسکتی ہے۔ (۱)ور نمبر ۳۔ ۲۔ ۵ کا بھی بھی جواب ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی کے اربیع الثانی ۲ ھے اور مطابق کے ۲ جون سر سوہ انہ

### کھالوں کی قیمت مکتبہ اسلامیہ کی تغمیر میں لگانا

(سوال) (۱) قربانی کی کھالوں کی قیمت کو قصبہ ہذا کے مکتب اسلامیہ کی عمارت کی تغمیر میں لگا سکتے ہیں یا نہیں جب کہ عمارت بالکل منہذم ہو چکی ہے اور پچے در خت کے سابہ میں تعلیم پارہے ہیں قریب ۲۰ پچے اور پچیاں امیر غریب سب کے بلافیس تعلیم پاتے ہوں اور قصبہ کے لوگوں کی مالی حالت انچھی نہ ہو (۲) اس کے علاوہ اور کس جگہ اس رقم کا تصبحے مصرف ہو سکتا ہے۔ العسمتفتی عزیز احمد مدرس مکتب اسلامیہ عبداللہ پور (ضلع میر ٹھ)

(جواب ۲۹۰) قربانی کے چڑے فروخت کئے جائیں توان کی قیمت صدقہ کردی جائے۔ (۴) تعمیر میں لگانادرست نہیں۔ <sup>(۵)</sup> محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ' دہلی

# قربانی کی کھالوں کارو پہیے کسی معلم کودیناجائز نہیں

(سوال) قربانی کی کھالوں کے روپیہ سے قرآن شریف پڑھانے والے معلم کی تنخواہ دی جاسکتی ہے یا نہیں ؟(۲) قربانی کی کھالوں کاروپیہ مسجد کی کسی تغمیر میں خرچ ہو سکتا ہے یا نہیں ؟المستفتی عبدالرحمٰن۔ نصیر آبادی۔

 <sup>(</sup>١) والصحيح كما في الهداية وشروحها انهما سواء في جواز بيعها بما ينفع بعينه دون ما يستهلك وإيده في الكفاية بما روى ابن سماعة عن محمد لو اشترى باللحم ثوباً فلا باس بلبسه ( درمختار كتاب الاضحية ٦/ ٣٢٨ ط سعيد )

<sup>(</sup>٧) و كره تحريماً بعظم و طعام و دوث و أُجر و صرف و زجاج و شئم محترم ( در مختار ٢/١)

<sup>(</sup>٣) ( ايضاً بحواله سابقه نمبر ٣ ص٢٢٢ )

<sup>(</sup>٤) (ايضا بحواله بالانمبر٣)

<sup>(</sup>٥) لا يصرف الى بناء نحو مسجد ولا الى كفن ميت و قضاء دينه وفي الشامية ( قوله نحو مسجد ) كبناء القناطير والسقايات واصلاح الطرقات و كرى الانهار والحج والجهاد و كل مالا تمليك فيه ( رد المحتار ' باب المصرف ٣٤٤/٢ طرسعيد)

(جواب ۲۹۲) قربانی کی کھال اگر قربانی کرنے والا کسی کو دیدے اور وہ شخص جس کو کھال دی ہے اسے فروخت کر کے کسی معلم کو تنخواہ دے یامسجد کی تغییر میں خرچ کر دے تو جائز ہے۔ (۱) لیکن اگر قربانی کرنے والا خود فروخت کر دے تو کھر وہ اس روپیہ کو معلم کی تنخواہ یا مسجد میں خرچ نہیں کر سکتا۔ بلحہ صدقہ کر دینا لازم ہے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی۔

قربانی کی کھالوں کا صحیح مصرف.

(مسوال ) قربانی کی کھالوں کا صحیح مصرف کیاہے؟ کیا قربانی کی کھالیں یاان کی قیمت غیر مسلم پر صرف کی جاسکتی ہے؟ زید بالجبریا کوئی قانونی کارروائی کی دھونس دیکر کسی جماعت کے لئے محمود سے قربانی کی کھال لے سکتا ہے؟ کیااس دور میں خالص اسلامی نقطہ نظر سے کوئی جماعت ہے؟ خویش پر ورجماعتیں اور خود غرض میتیم خانوں میں نام و نمود کے لئے قربانی کی کھالیں دیناجائز ہے یا نہیں؟

(جواب ۲۹۲) قربانی کی کھال قربانی کرنے والا اپنے کام میں لاسکتا ہے۔ مثلاً مصلی بنالے یاڈول بنالے اور اگر فروخت کردے تو پھر اسکی قیمت صدقہ کرنی واجب ہے۔ (۲) مگریہ صدقہ نافلہ ہے کا فرغریب ہو تو اسے بھی دی جاسکتی ہے۔ کا فرغریب ہو تو اسے بھی دی جاسکتی ہے۔ کا چرا یاڈراد ھمکاکر چرم قربانی وصول کرنا جائز نہیں ہے جمعیۃ علاء اور مدرسہ ویوبندیا مظاہر علوم سمار نپوریاد بگر مدارس دینیہ اس کے مستحق ہیں ہاں جو جماعتیں قابل اعتماد نہ ہوں ان کونہ دے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ دوہلی۔

قربانی کی کھالوں کی قیمت سے کھانا کھلانا جائز نہیں

(سوال) (۱) قربانی کی کھالوں کو پی گر قبر ستان میں کھانا پکاکرامیر وغریب کواور مردوعورت کودعوت دیر کھلانا کیساہے؟ (۲) قربانی کی کھالوں کو پی کراس کے پیسے غریبوں اور سکینوں کو دینا چاہئے یا کھانا پکاکر کھلانا چاہئے ؟ المستفتی نمبر ۲۰۴۲ احمد صدیق (کراچی) ۱۳ رمضان ۱۳۵۱ ھم ۸ انومبر ۱۹۳۶ء جواب ۲۹۳) (۱) ناجائزہے (۴) غربااور مساکین کو پیسے دیدئے جائیں۔ (۴) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہدہ بلی۔

<sup>(</sup>١)و قدمنا ان الحيلة ان يتصدق على الفقير ثم يا مره بفعل هذه الاشياء (درمختار باب المصرف ٢/ ٣٤٥ ط سعيد)
(٢ ٣) و يتصد ق بجلدها لا نها جز ء منها او يعمل منه آلة تستعمل في البيت كالنطح والجراب والغربال (الجوهرة النيرة ٢/ ٢٤٥ ط ميرمحمد) فان بيع اللحم اوالجلد به اى بمستهلك او بدراهم تصدق بثمنه درمختار ٦/ ٣٢٨ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٤) و جاز دفع غيرها و غير العشر والخراج اليه اى الذمى ولو واجباً كنذر و كفارة و فطرة خلافاً للثانى و بقوله يفتى جاوى القدسى الخر درمختار 'باب المصرف ٢ / ٢ ٥٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>٥) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٥ ص ٢٢٥ )

<sup>(</sup>٦) فان بيع اللحم اوالجلد به اي بمستهلك او بدراهم يتصدق بثمنه (درمختار ٦/ ٣٢٨ ط سعيد)

### قربانی کے چیڑے کی قیمت مسجد کی ضروریات کے لئے استعمال کرنانا جائز ہے (الجمعیة مور خد ۱ اگست کے ۱۹۲۲ء)

(سوال) کھال قربانی اکثر مسجدوں میں آتی ہیں کیاان کی قیمتِ سے ماہوار (پیش امام ومؤذن صاحب کی تنخواہ اور مسجد کی روشنی اور دیگر ضروریات مسجد اور مسجد کی تغییر و مر مت میں خرچ کرنا جائز ہے؟ نیز ان کھالوں کی قیمت سے کتب تفاسیر و حدیث و فقہ عام لوگوں کی معلومات کے لئے خرید کر مسجد میں رکھنا' نادار طلبہ کودر سی کتابیں ان کھالوں کی قیمت سے خرید کر دینا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ع ٢٩٤) قربانی کی کھالیں اگر دباغت کر کے خود قربانی کرنے والا فائدہ اٹھانا چاہے تو جائزہ اور اگر کھال کسی فقیریا غنی کودیدے توبہ بھی جائزہ۔ (الکین اس کھال کو فروخت کرنے کے بعد قیمت کاصد قد کرنا یعنی مسکین کوبلا معاوضہ دیدیناواجب ہو جاتا ہے بس کھال یااس کی قیمت کوامام یامؤذن کی تنخواہ میں دینا جائز نہیں (اکور کھال کی قیمت کو معام کی روشتی فرش نعمیر وغیرہ میں خرج کرنا بھی جائز نہیں (الکس اگر کھال کے بدلے میں (بغیر الل کے کہ اس کو فروخت کیا جائے) کتب فقہ و تفییر و صدیث حاصل کرلی جائیں اور ان کو عوام کی فائدہ رسانی کے کہ اس کو فروخت کیا جائے تو مضا گفتہ نہیں (الکس کے لئے کتابیں مہیا عوض فروخت کرنے کے بعد قیمت کاصد قد کردینا متعین ہو جاتا ہے۔ (۵) میں حکم طلبہ کے لئے کتابیں مہیا کرنے کا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لد۔

قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد قیمت کوصدقہ کرناواجب ہے (الجمعیة مور خه ۱۰ اگست کے ۱۹۲۶ء)

(جواب ۲۹۵) قربانی کی کھالیں جب فروخت کردی جائیں تعنی قربانی کرنے والا خود فروخت کردے تواس کے ذمہ واجب ہوجاتا ہے کہ اس کی قیمت کو صدقہ کردے۔ (۲)پس کھالوں کی قیمت کاروپیہ مدرسین کی تنخواہوں میں نہیں دیا جاسکتا۔ (۲) ہاں نادار طلبہ کوو ظائف کی صورت میں یاسامان تعلیم کی صورت میں دیا جائز ہے مگر جو دیا جائے وہ تملیک کی صورت میں دیا جائز ہے مگر جو دیا جائے وہ تملیک کی صورت میں دیا جائے۔ (۸) تعمیر مسجد میں خرج کرنادرست نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دبلی۔

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ١ ص ٢٢٣)

<sup>(</sup>٢) وَلُو دَفَعَهَا المَعْلَمُ لَخَلَيْفَتُهُ انْ كَانَ بَحِيثُ يَعْمَلُ لَهُ لُو لَمْ يَعْطُهُ صَحَ والا لا وفي الشامية قوله ( والالا ) لان المُرفُوعَ يكون بمنزلة العوض (درمختار 'باب المصرف ٢/ ٧٠ ط بيروت )

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٥ ص ٢٢٥ )

<sup>(</sup>٤) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ ص ٢٢٢)

<sup>(</sup>٥) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٣ ص ٢٣٢)

<sup>(</sup>٦) فان بيع اللحم او الجلد به اي بمستهلك او بدراهم تصدق بثمنه (درمختار ٢ /٣٢٨)

<sup>(</sup>٧) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ ص هذا)

<sup>(</sup>٨) و يشترط أن يكون الصرف تمليكا لا أباحة ( درمختار ' باب المصرف ٢/٤٤٣ ط سعيد )

### قربانی کی کھال کی قیمت اینے استعمال میں نہیں لا سکتے

(الجمعية مورند ۴۲ تتمبر ۱۹۲۹ء)

(سوال) چرم قربانی کے دام اگر گھر میں کھالئے جائیں تو قربانی درست ہو گی یا نہیں ؟ چرم قربانی کی قیمت اگر صاحب نصاب کونادار سمجھ کر دیدی جائے یا مسجد اور کنویں پر خرچ کی جائے تو جائز ہے یا نہیں ؟ (حبواب ۲۹۶) قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت اپنے استعال میں لانا جائز نہیں اگر اپنے استعال میں لائی گئی تو اس کابدل صدقہ کرناواجب ہے۔ (''ورنہ ثواب قربانی میں نقصان ہوگا صاحب نصاب کو دینا بھی جائز نہیں اگر اس کونادار سمجھ کر دیدی جائے تو خیر مضا گفتہ نہیں۔ (''مسجد اور کنویں پر خرچ کرنانا جائز ہے۔ ('')مجد کفایت اللہ غفر لہ'

کیا قربانی کی کھالوں ہے دیگ خرید کراس کاکرایہ مستحقین کودے سکتے ہیں ؟ (الجمعیة مور خد ۱ امار چے کے ۱۹۳۳)

(سوال) ہمارے گاؤں موضع دریاپور ضلع بلند شر میں چرم قربانی کی قیمت جمع کر کے ایک دیگ خریدی گئی ہے اس کا کرایہ مستحق لوگوں کو دیاجائے گااور یہ سلسلہ بطور صدقہ جاریہ قائم رہے گایہ جائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ۲۹۷) اگر قربانی کرنے والے اپنا ہے چرم قربانی کسی کو دیکر مالک بنادیں اور وہ انہیں فروخت کرکے دیگ خرید کر رفاہ عام کے لئے دیدے تو جائز ہے۔ ''اور اگر کسی کو مالک ندبنا ئیں اور چڑوں کو فروخت کرکے دیگ خرید کی جائز ہے۔ '' محمد کرکے دیگ خرید کی جائز ہے۔ '' محمد کرکے دیگ خرید کی جائز ہے۔ '' محمد کا ایت اللہ کان اللہ لہ ' د بلی

# مر دار کے چڑے کو دباغت کے بعد فروخت کرنے کا حکم

(سوال) ماکول اللحم وغیر ماکول اللحم مر دار کاچم اسوائے خنز برو آدمی کے بعد الدباغت فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۱۹۶۱ محمد انصار الدین (آسام) ۲۵/شعبان ۳۵۳اھ م ۱۳۱ کتوبر کے ۱۹۳۰ء (جواب ۲۹۸) ماکول اللحم وغیر ماکول اللحم جانوروں کامر دار چمڑ ادباغت کرکے فروخت کرنا جائز

<sup>(</sup>١) إلىضاً بحواه بالا نمبر ٦ ص گزشته)

<sup>(</sup>٢) دُفَع بنُحر فَبانَ انه عبده او مُكاتبُه او حربي ولو مستامناً اعادها وان بان غنائه أو كونه ذمياً او انه ابوه او ابنه او امراته او هاشمي لا ( تنوير الابصار' باب المصرف ٢/ ٣٥٢ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) لا يصرف الى بناء نحو مسجد الى اخره في الشامية : نحو مسجد كبناء القناطير و السقايات واصلاح الطرقات (درمختار باب المصرف ٢ / ٤٤٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) وقدمنا ان الحيلة ان يتصدق على الفقير ثم يا مره بفعل هذه الاشياء ( درمختار 'باب المصرف ٢ / ٥ ٢٣)

<sup>(</sup>۵) واضح ہو کہ بظاہر یہ تسامح معلوم ہو تا ہے کیونکہ پیچھے جواب نمبر ۲۸۳ میں مفتی علام فرما چکے ہیں کہ تملیک فقیر لازم ہو گی لہذا فروخت کرنے کے بعد قیمت کے تصدق میں تملیک لازم ہے جیسا کہ حوالہ نمبر ۸ صفحہ گزشتہ سے واضح ہورہاہے۔

#### ے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له ' د ہلی۔

# تیسراباب مااہل بہ لغیر اللہ

غیر اللہ کے لئے مقرر کئے ہوئے جانوروں کا حکم

(سوال) ازید کا قول ہے کہ جو چیز تقرب لغیر اللہ کی وجہ سے مقرر کی جائے وہ حرام ہے مسلم کے لئے اس کا لین وین حرام ہے۔ جس جانور کو خدا کے سواد وسرے کے نام پر تقرب کی غرض سے مقرر کر دیا جائے وہ حرام ہے آگر چہ ہم اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کر ذن گرے حلال ہے وہ خشک اشیاجو تقرباً لغیر اللہ ہو پچار ک سے خرید ک جا تمیں وہ حلال ہیں ؟المستفتى حاجی حافظ سید محمہ شغیر اللہ ہو تقرباً لغیر اللہ ہو پچار ک سے خرید ک جا تمیں وہ حلال ہیں ؟المستفتى حاجی حافظ سید محمہ شغیر اللہ کے ماری ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ کی جانور کو خام نے اللہ کے نام پر خدمت اور کام لینے ہے آزاد کر دیا جا گئی جان قربان کرنا مقصود نہ ہو یہ سائبہ ہے جس کھر اللہ کے نام پر خام اور خدمت لینے ہے آزاد کر دیا جا گئی اللہ کے نام پر خام اور خدمت لینے ہے آزاد کر دیا جا گئی اللہ کے خام پر کام اور خدمت لینے ہے آزاد کر دیا جا گئی خیر اللہ کے لئے قربان کرنا مقصود نہ ہو یہ سائبہ ہے جس اگر مان کی جانور کو خرید نام پوجائے ہیں گئی مان خرید نے کے بعد خریدار کی ملک ہو جاتے ہیں چر اان کو ذن گر کے گئی وہ بدل ڈالی ورندوہ ہر گزند پچتا۔ اس کی جانور کو خرید نام کی جانور کے گئی وہ بدل ڈالی ورندوہ ہر گزند پچتا۔ اس کی جانور یعنی سائلہ کی جانور یعنی سائلہ کی جانور کو خرید نے کے لئے تیار ہو گیا اور اس نے پڑوالا تو یہ دلیل اس امر کی ہے کہ اس نے جانور ایعنی سائلہ کی جانور یعنی سائلہ کی جانور یعنی سائلہ جانور این کا گئی اللہ جانور این کی جو شرید کی میں ہو جانے کی میں ہو جانے کا میں ہونے کی بنا پر۔ سائبہ جانور اپنی مالک یعنی چھوڑ نے والے کی ملک سے خارج نہیں ہو تا۔

<sup>(</sup>١) وذبح مالا يؤكل يطهر لحمه و شحمه وجلده الا الآدمى والخنزير و في الشامية : وهل يجوز الانتفاع به في غير الاكل قيل لا يجوز اعتباراً بالاكل و قيل يجوز فالزيت اذا خالطه و دك الميتة والزيت غالب لا يؤكل و ينتفع به في غير الاكل (درمختار 'كتاب الذبائح ٦ / ٣٠٨ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) هي الناقة التي تسيب فلا تمنع من مرعى بسبب تذر علق بشفا ، مريض لو قدوم غائب (قواعد الفقه ص ٣١٧ ط صدف بلشد ز)

<sup>(</sup>٣) واما النذر الذي ينذره اكثر العوام على ما هو مشاهد للانسان غانب او مريض اوله حاجة ضرورية فهذاالنذر باطل بالالجماع لوجوه منها انه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز ولا نه حرام بل سحت ولا يجوز لخادم الشيخ اخذه ولا اكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه واخذه ايضاً مكروه مالم يقصد به الناذر التقرب الى الله لى و صرفه الى الفقراء و يقطع النذر عن النذر الشيخ ( البحر الوانق كتاب الصوم ٢ / ٣٠ ٢ ط بيروت )

دوسری قسم نامزد کرنے کی ہے ہے کہ مالک اس جانور کی جان کسی غیر اللہ پر قربان کرنے کے لئے اس کے نام پر جانور کو نامزد کرتا ہے یہ جانور آگر مالک کی اس نیت پر ذرح ہوجائے تو حرام اور مر دار ہوجا تا ہے آگر چہ ذرج کرنے والا ہم اللہ پڑھ کر ذرج کر حجب بھی وہ حرام اور مر دار ہی رہے گا جیسے کہ اکثر ہندود ہی یا کسی ہت کے نام پر جانور کی جان قربان کرنے کے لئے لاتے ہیں۔ مگر اپنے ہاتھ سے ذرج نہیں کرتے کوئی مسلمان وہاں ہو تا ہے اس سے کہتے ہیں کہ اس کو ذرج کر دووہ ہم اللہ کہ کر ذرج کر دیتا ہے تو اس کی ہم اللہ سے وہ حلال نہیں ہوں گے یاوہی مالک اپنی نیت کے موافق اس جانور کو اپنے سامنے ذرج نہیں کر اتا باہمہ بجاری کو دے جاتا ہے کہ اس کو دیبی کے اوپر قربان کر دینا بچاری ان جانوروں کو فروخت کر دیتا ہے اور مسلمان خرید کر ہم اللہ پڑھ کر ذرج کر لیتے ہیں یہ بھی حرام ہیں کیونکہ ان میں نیت ان کے اصل مالک کی ہی معتبر ہوگی اور اس کی نیت یہ تھی کہ ان کی جان غیر اللہ کے لئے قربان ہو بچاری کے فروخت کرنے اور مسلمان کے خرید نے سے وہ نیت کا لعد م نہ ہوگی باہمہ بچاری کی ہی جاری گی ہی۔ (۱)

ایسے جانور جن کی جان کو گئی اللہ کے لئے قربان کرنے کی نیت کی گئی ہو صرف ایک صورت میں جائزاور حلال ہو سکتے ہیں کہ ان کو ذی کر نے سے پہلے ان کامالک اپنی اس نیت کوبدل لے اور اس گناہ سے توبہ کرلے کہ اس نے ایک جانور کی جان غیر اللہ پر قربان کرنے کاارادہ کیا تھا توبہ کرلینے کے بعد اس جانور کو خاص خدا کے لئے ذی کرنے کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کر ذی گرے توبہ حلال ہوگا نیت کی تبدیلی ذی سے پہلے معتبر ہوگی توبہ یا معتبر نہیں با یہ وہ میت اور مردار معتبر ہوگیا تو پھر نیت کی تبدیلی معتبر نہیں با یہ وہ میت اور مردار ہوگیا جو پھر توبہ یا نیت کی تبدیلی سے وہ میت اور مردار ہوگیا جو پھر توبہ یا نیت کی تبدیلی سے پاک اور حلال نہیں ہو سکتا تقرب ای فیر اللہ باراقتہ الدم کی نیت پر ذی ہوگیا۔ وہ جو نے والا جانور بسم اللہ اللہ اکبر سے بھی پاک اور حلال نہیں ہو تا۔ (")محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہ بلی۔

غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے سانڈ کا گوشٹ کھا:

(سوالی) ایک سانڈ داغدار غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیااب اس کا کوئی بھی حقیقتۂ مالک نہیں۔ چونکہ مجرب تھا کسی مسلمان کی طبعیت آگئ لہذا گوشت کھانا جا ہتا ہے ؟المستفتی نمبر ۵۰۶ نذیر احمد پور نیہ ۲۰ بیج الاول ۲۱۳۵۴ م ۳۰ جون ۱۹۳۵ء۔

<sup>(</sup>١)وقف بيع مال الغير لو الغير بالغاً عاقلاً في الشامية اي على الاجازة على اما بينا(الدرالمختار مع رد المحتار ٥/ ١٠٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) واما النذر الذي ينذره اكثر العوام على ما هو مشاهد للانسان غائب او مريض اوله حاجة ضرورية فهذا النذر باطل بالا جماع لوجوه منها انه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز ولا نه حرام بل سحت ولا يجوز لخادم الشيخ اخذه ولا اكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه واخذه ايضاً مكروه مالم يقصد به الناذر التقرب الى الله لى و صرفه الى الفقراء و يقطع النذر عن النذر الشيخ (البحر الرائق كتاب الصوم ٢/ ٥ ٣٢ ط بيروت)

<sup>(</sup>٣) ذبح لقدوم الا مير و نحوه كو احد من العظماء و يحرم لانه اهل به لغير الله ولو ذكر اسم الله تعالى ( تنوير الابصار ا كتاب الذبائح ٦/٦ ، ٣)

( جواب • • ۳) سانڈ مالک کی ملک ہے خارج نہیں ہو تااس لئے مال غیر ہونے کی بنا پراس کو کھانا حرام ہے۔(''محمد کفایت اللہ۔

### غیراللہ کی نذرمانناحرام ہے

(سوال) (۱) نذر لغیر الله طال ہے یا حرام ؟ (۲) جو جانور لغیر الله اور تقرب لغیر الله کی نیت پر ذرج کیا جائے اور ذرج کے وقت بسم الله الله الله الله علی درج ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا ہو کیاوہ جانور حلال ہے یا حرام ؟ (۳) مندر جہ بالا و ما اهل به لغیر الله عیں درج ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا المستفتی نمبر ۱۹۵ قاضی شمس الدین (پنڈی گھیپ) ۵ ریح الثانی سر ۱۳۵ ھے جولائی ۱۳۵ و العوام (جواب ۴۳۰) (۱) نذر لغیر الله حرام ہے ۔ واعلم ان النذر الذی یقع للاموات من اکثر العوام (الی قوله) تقربا الیہ فہو پالا جماع باطل و حرام در مختار (قوله باطل و حرام) لوجوہ منها انه ان انه نذر لمخلوق و النذر للمخلوق لا یجوز لانه عبادة والعبادة لا یکون لمخلوق و منها انه ان الله نذر لمیت یتصرف فی الامور دون الله تعالیٰ و اعتقادہ ذلك کفر (۱) جو جانور که نذر لغیر الله ولو الله ولو مناور مردار ہے ذبح لقدوم الا میر و نحوہ کو احد من العظماء یحرم لانه اهل به لغیر الله ولو ذکر اسم الله تعالیٰ (در مختار) (۲) عبارت مندر جہ نمبر ۲ ہے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ ذبحہ ما الله تعالیٰ (در مختار) (۳) عبارت مندر جہ نمبر ۲ ہے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ ذبحہ ما الله بین داخل ہے۔ محمد کفایت الله کان الله له۔

## غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا جانور مسنون طریقہ پر ذبح کرنے سے حلال نہیں ہو گا

(سوال) جوجانور غیراللہ کے نام پر چھوڑا جائے مگر ذکتے کے وقت غیر اللہ کانام نہ لیاجائے بلحہ فقط اللہ کانام لیا جائے بعنی بسم اللہ کہہ کر ذکتے کیا جائے اس جانور کا گوشت حرام ہے یا حلال ؟ المستفتی نمبر ۱۰۷۰ مستری مولا بخش صاحب (بھری پور) ۲ جمادی الاول ۱۳۵۵ ھے ۲۲جولائی ۲۹۳ او۔

رجواب ٣٠٢) جو جانور کہ کسی غیر اللہ کے نام پر چھوڑا یا پالا گیاہو یعنی اس کے مالک کا قصد یہ ہو کہ اس کی جان کسی غیر اللہ کے جان کسی غیر اللہ کے جو اور کے تام پر چھوڑا یا پالا گیاہو یعنی اس کے مالک کا قصد یہ ہو کہ اس کی جان کسی غیر اللہ کے خران کی جائیگی وہ حرام ہو جاتا ہے خواہ ذرج کے وقت اللہ کانام لیکر ذرج کیا جائے در مختار میں ہے۔ ذبح لقدوم الا میر و نحوہ کو احد من العظماء یحرم لانہ اہل به لغیر اللہ ولو ذکر اسم اللہ تعالیٰ اہ (")ور نذر لغیر اللہ حرام ہے۔ در مختار میں ہے النذر للمخلوق لا یجوز لانہ

<sup>(</sup>١) ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولاوصيلة الخ (مائة ٣٠١)

<sup>(</sup>٢) (الدرالمختار كتاب الصوم ٢/٣٩/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) ( الدر المختار ' كتاب الذبائح فصل في العوارض ٦/ ٩٠٩ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) (الدرالمختار كتاب الذبائح ٦/٩ ٣٠٩ ط سعيد)

#### عبادة والعبادة لا يكون لمخلوق ٍ انتهى ('' محمد كفايت الله كالنالله وبلى\_

غیر اللہ کے نام کا بحر اسکبیر بڑھ کر ذرج کیا جائے تو کیا تھم ہے؟
(سوال) تفیر موضح القرآن مولانا شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی میں آیت شریف فاجتنبو اللہ جس من الاوثان واجتنبوا قول الزود (۱) کی باہت فرمایا ہے۔جو کسی کے نام کاکر کر ذرج ہوا وہ بھی حرام ہے۔سورہ جج ع سرچونکہ ہم کو علم نہیں سمجھنے کے لائق اس لئے سوالات کئے گئے یعنی زید نے ایک بحر پالایا خریدااس نیت ہے کہ یہ بحران میرال 'کا ہے یا کسی اور غیر خدا کے نام ہے مقرر کر دیا جیسے کہ بیٹے نیت کی کہ یہ بحرا بڑے پیر کے نام کا ہے گیار ھویں آئی تو اس کو تکبیر اللہ اکبر یہ کر ذرج کر کے فقیرول محتاجوں کو پکاکر کھلادیا تو فرما ہے کہ ایس ہی صور توں میں ایسا بحراح ام ٹھیرا یا حلال اور اس کا گوشت کھانا جائز ہوایا نہیں اور اس طرح سے مقرر کر دینا جائز 'ج المستفتی نمبر ۲۰۵ منشی عبدالو حیر صاحب (ضلع بلند شر) کے صفر اسماھ م ۱۸ الریل کے ۱۹۳۳ء

(جواب ۴ و ۳) کسی غیر اللہ کے نام کر دینے ہے اکثری طور پر یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس جانور کی جان اس غیر اللہ کے لئے نذر کی جائے گی بیٹی اغلے تقرب کے لئے ذرج کیا جائے گا توابیا جانور حرام ہو جاتا ہے اور پوفت ذرج سم اللہ اللہ اللہ اللہ کے لئے نذر کر نانہ ہوبلے صرف گوشت کا صدفہ کرنا ہو توبیہ حرام نہیں ہوتا (۱۳ کیکن اگر مقصد اس جانور کی جان کو غیر اللہ کو اس میں تر در اور تامل نہ ہو کہ اس جانور کو ذرج کرنا ہو توبیہ حرام نہیں ہوتا (۱۳ مگر یہ جب کے مالک کو اس میں تر در اور تامل نہ ہو کہ اس جانور کو ذرج کرنا ہو توبیہ کا منظور نہ کیا اور اس جانور کو ذرج کرنا ضرور کی گوشت بازار سے خرید کر صدفہ کردے اگر اس نے اس تبدیلی کو منظور نہ کیا اور اس جانور کو ذرج کرنا ضرور کی سے جمعے اتو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ اس کا مقصد جانور کی جان کو ہی نذر کرنا ہے اور اس صور سے میں حر مت کی تھا میں بات کی کہ اس کا مقصد جانور کی جان کو ہی نذر کرنا ہے اور اس صور سے میں حر مت کی تعلیم دیا جائے گا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ د بلی ۔

بنول کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کو تکبیر پڑھ کرذی کیا تو کیا تھم ہے؟

رسوال ) ایک شخص نے دیو تاؤں کے نام پر پاکسی پیراولیاء کے نام پر کوئی جانور چھوڑااب زیدار جھوڑے ہوئے جانور کو لفظ بسم اللہ اللہ اکبر کہ کر ذبح کرتا ہے تواس کا کھانا حلال ہے یاحرام ؟المستفتی نمبر ۲۲۸۴ تحکیم سعیداحمہ خان صاحب اود یپور۔ ہمربع الثانی سے مسابط م مجون ۱۹۳۸ء۔

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار كتاب الصوم ٢/ ٣٩ كلط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (الحج ٣٠)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله نمبر ٤ صفحه ٢٣١ )

<sup>(</sup>٤) وان تبرع بها عنه له الاكل لانه يقع على ملك الذابح والثواب للميت الخ (ردالمحتار كتاب الاضحية ٢٥٣٥ تـ اسعيد)

نیت کی تبدیلی کے بعد غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کا تھم

(سوال) ماقولكم رحمكم الله في هذه المسئلة البقرة التي تركت و ربيت تقربا لغير الله ثم بدل المتقرب نيته و ذبح البقرة ببسم الله الله اكبر ألحمها حلال ام حرام اتسرى في البقرة حرمة تربيتها بنية التقرب لغير الله بعد تبدل نية المتقرب و ذبحها ببسم الله الله اكبر ام لا المستفتى نمبر ٢٦٩٦ سيد محم بأشم تبوسط مولانا فضل الرحمن صاحب (راجيوتانه) ٨ محرم المساهم ٢٢جنوري ٢٢٩

(ترجمہ) جناب کا کیا فرمان ہے اس مسئلے کے بارے میں کہ جو گائے غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دی گئی اور اس کی پرورش تقر ب لغیر اللہ کے لئے کی جاتی رہی تھی پھر اس کے مالک نے اپنی نبیت بدل دی اور گائے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہ کہ کر ذیج کر دیا کیا اس کا گوشت کھانا حلال ہے ؟ کیا اس کے مالک متقر ب کے ارادہ بدل دینے اور اس کو بسم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کر ذیج کر دینے کے بعد بھی حرمت تقر ب لغیر اللہ جو اس کی پرورش بہ نبیت تقر ب لغیر اللہ کی وجہ سے تھی اس گائے میں جاری و ساری رہے گی ؟

رجواب ٢٠٥٥) ان بدل المتقرب نيته قبل ذبح البقرة و قصد التقرب باراقة دمها الى الله تعالى و تاب عن ما صدر منه من قصد التقرب الى غيره تعالى ثم ذبحها تقربا الى الله تعالى حلت البقرة وحل اكلها وان لم يبدل نيته قبل ذبحها ولم يتب عمّا صدر منه و ذبحها على

<sup>(</sup>١) الدرالمختار ، كتاب الصوم ٢ ٣٩/٢ سعيد

<sup>(</sup>٢) ( ايضا بحو اله سابقه نمبر ٢ ص ٢٣٠ )

نيته السابقة لا يحلها التسمية اللسانية و حرمت البقرة و حرم اكلها مع كونها مذبوحةً باسم الله تعالىٰ محمد كفايت الله كان الله له دهلي

کیاغیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا جانور خود خریدار کے لئے حلال ہو گا

(سوال) ایک صاحب تولید کہتے ہیں کہ جو جانور غیر اللہ کے لئے نامز د ہو جائے تواس کے اندر حرمت آتی ے کیکن خریدار کو جائزے کہ (وہ جانور جو مااہل لغیر اللہ ہے) اس کو خرید لے کیونکہ خریدار کی نیت ٹھیک ہے اس کے واسطے حرام نہیں ہے دوسرے صاحب فرماتے ہیں کہ بیہ جانور مانند سور کے ہو گیاہے اس کی خرید و فروخت ہر گز جائز نہیں مثلاً سانڈو غیر ہ جو ہندوئے اینے بتول کے نام پر چھوڑر کھاہے اس کی خریدو فروخت حرام ہے جو مدعی حرمت کا ہے وہ صاحب اینے دلائل بدستور پیش کررہا ہے۔ تمفصیل سے لکھنا اس دفعہ مناسب نہیں فقط کتابوں کا (جن کتابوں نے حرام فرمایاہے) نام تحریر کیاجائے گا۔و ما اهل لغیر اللّٰہ الأیة تفسیر نبیثا پوری میں لکھاہے کہ علماء نے اجماع کیاہے اس بات پر کہ 'اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور ذخ کیااور اس کے ذبح کرنے سے تقرب غیر اللہ کا جاہاوہ مسلمان اس کرنے سے مرتد ہو جائے گااور ذبحہ اس کا مرتد کے ذیحہ کی طرح مر دار ہو گااور در مختار میں لکھاہے کہ اگر کسی نے ذبح کیا امیریاکسی اور رئیس کے آنے کے وقت تو وہ ذیجہ حرام ہےاس واسطے کہ اس پر نام غیر اللہ کا پکارا گیااور اسی طرح لکھاہے جامع الر موزاور قرۃ الانظار اور ہدایة المبتدی اوراشاہ میں اور فتاویٰ عالمگیری میں لکھاہے اوروہ نذرجو عوام لوگ مانتے ہیں کہ کسی بزرگ کی قبر کے پاس آ کراس کاغلاف اٹھاکر کہتا ہے اے فلانے سر داراگر تونے میری فلاں حاجت روا کی تو تیرے لئے میری طرف سے اتناسونانذرہے توبیہ نذراجماع کے ساتھ باطل ہے اوراسی طرح لکھاہے بحر الرائق اور نهر الفائق اور در مختار کتبِ فقه میں 'تبجیر الرحمٰن اور اسی طرح بیضاوی اور تفسیر حقانی واعظم التفاسیر اور اسی طرح بیان القر آن مولانا حلیم الامت شاه اشر ف علی صاحب مد ظله 'اور علاء سهار نپور کا فتویٰ حرمت قطعی پر موجود ہے مولاناالحاج حافظ القارى الغازى في سبيل الله حسين احمر طال الله عمره كابھى يبى فتوى ہے باقى تحقيق لفظی اسی طرح ہے کہ یہ کلیہ ہےا ہے تمام افراد پر جاری رہے گااور مفسرین نے جو قید عند الذخ لگائی ہےوہ

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحو اله سابقه نمبر ٢ صفحه ٢٣٠)

<sup>(</sup>٢)الدر المختار ، كتاب الذبائح ٢٠٩/٦ سعيد

(جواب ٣٠٦) ("غیر اللہ کے لئے جانور کے نامز دکرنے کی دوصور تیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ کی جانور کو غیر اللہ کے نام پر خدمت اور کام لینے ہے آزاد کر دیاجائے اس کی جان قربان کرنا مقصود نہ ہو یہ سائبہ ہے۔ جس کو ہم سانڈ کہتے ہیں سانڈ کا مالک اس کو کسی سے یاد یو تا کے نام پر کام وخدمت لینے ہے آزاد کر کے چھوڑ دیتا ہے اس کا مقصد یہ ضمیں ہو تا کہ اس کی جان کسی غیر اللہ کے لئے قربان کرے اس قسم کے جانور کو خرید نااگر مالک فروخت کرے تو جائز ہے اور وہ خرید نے کے بعد خرید از کی ملک ہو جاتے ہیں ان کو ذن گر کے کھانا بھی جائز ہے کیونکہ جب مالک ان کے بچنے کے لئے تیار ہو گیا اور اس نے پچوڑ الا تو یہ دلیل اس امر کی ہے کہ اس نے جانور (یعنی سائڈ) کو اگر کو گوئی شخص اس کے مالک سے خریدے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر کیڑ کے ذبح کرلے تو اسکا کھانا حرام ہوگئی شخص اس کے مالک سے خریدے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر کیڑ کے ذبح کرلے تو اسکا کھانا حرام ہو گراس کی حرمت مال غیر ہونے کی بنا پر بیہ سائبہ جانور اپنے مالک عین چھوڑ نے والے کی ملک سے خارج نہیں ہو تا۔

دوسری قسم نامز دکرنے کی ہے ہے کہ مالک اس جانور کی جان کسی غیر اللہ پر قربان کرنے کے لئے اس کے نام پر جانور کو نامز دکر تاہے ہے جانور آگر مالک کی اس نیت پر ذرج ہوجائے تو جرام اور مر دار ہوجا تاہے آگر چہ ذرج کرنے والا ہسم اللہ پڑھ کر ذرج کرنے کے لئے لاتے ہیں مگرا پنے ہاتھ سے ذرج نہیں کرتے کوئی مسلمان وہاں ہو تا ہم اس پر جانور کی جان قربان کرنے کے لئے لاتے ہیں مگرا پنے ہاتھ سے ذرج نہیں کرتے کوئی مسلمان وہاں ہو تا ہم اس سے کہتے ہیں کہ اس کو ذرج کر دووہ ہسم اللہ کہ کر اس کو ذرج کر دیتا ہے تواس کی ہسم اللہ سے وہ طلال نہیں ہوں گے یاوہ ہی مالک اپنی نیت کے موافق اس جانور کو اپنے سامنے ذرج نہیں کراتا بابعہ پجاری کو دے جاتا ہے۔ کہ اس کو دیج کے اوپر قربان کر دینا پجاری ان جانوروں کو فروخت کر دیتا ہے اور مسلمان خرید کر سماللہ پڑھ کر ذرج کر الیتے ہیں ہے بھی حرام ہیں کیونکہ ان میں نیت ان کے اصل مالک کی ہی معتبر ہوگی اور اس کی نیت یہ تھی کہ ان کی جان غیر اللہ کے لئے قربان ہو پجاری کے فروخت کرنے اور مسلمان کے خرید نے سے وہ نیت کا لعدم نہ ہوگی بلعہ پجاری کی پیعباطل ہوگی۔

ایسے جانور جن کی جان کسی غیر اللہ پر قربان کرنے کی نیت کی گئی ہو صرف ایک صورت میں جائز اور حلال ہو سکتے ہیں کہ انکے ذکح کرنے ہے پہلے ان کا مالک اپنی اس نیت کوبدل لے اور اس گناہ سے توبہ کرلے کہ اس نے ایک جانور کی جان غیر اللہ پر قربان کرنے کاارادہ کیا تھا توبہ کرلینے کے بعد اس جانور کو

<sup>(</sup>۱)(اس جواب کی تخ یج چار صفح پہلے گزر چکی ہے)

خاص خدا کے لئے ذرج کرنے کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کر ذرج کرے توبیہ حلال ہو گانیت کی تبدیلی ذرج سے پہلے معتبر ہوگی اور ذرج تقرب غیر اللہ کی نیت پر ہو گیا تو پھر نیت کی تبدیلی معتبر نہیں بلحہ وہ بیتہ اور مر دار ہو گیا جو پھر توبیلی معتبر نہیں بلحہ وہ بیتہ اور مر دار ہو گیا جو پھر توبہ یانیت کی تبدیلی سے پاک اور حلال نہیں ہو سکتا تقرب الی غیر اللہ باراقتہ الدم کی نیت پر ذرج ہونے والا جانور بسم اللہ اللہ اکبر سے بھی پاک اور حلال نہیں ہو تا۔ (۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

# غیر اللہ کے لئے ذبح کئے جانے کا کیامطلب ہے؟

(الجمعية مور خد ١٢ كتوبر ٢٩٢١ء)

(سوال ) غیر اللہ کے نام پرجو جانور ذبح کئے جاتے ہیں وہ غیر اللہ گون ہیں ؟

(جواب ۳۰۷) جو جانور کہ خدا کے سواکسی دوسرے کو خوش کرنے اور قربت حاصل کرنے کے لئے ذخ کئے جائیں وہ ما اہل لغیر اللہ میں داخل ہیں اور ان کا کھانا حرام ہے۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

# چو تھاباب شکار

بندوق سے شکار کی ہوئی مجھلی اور جانوروں کا حکم

(سوال) مجھلی کائندوق سے شکار کرنااوراس کو کھانا جرام ہے ؟ بندوق کی گولی سے ماری ہوئی مجھلی ہر گز کوئی مسلمان نہ کھائے جرام ہے شکاری ہرن یا نیل گائے وغیرہ کو بندوق کی گولی سیم اللہ اللہ اکبر کہ کر چلائے اور وہ شکار مرجائے مسلمانوں کو مردہ شکار دستیاب ہواس کو فورا اپنے خور دونوش میں کام میں لائے ضائع نہ کرے اربعہ فدا ہب میں حلال ہے آیاان امور کا قرآن وحدیث وفقہ میں کوئی ثبوت ہے ؟ المستفتی خمبر کرے اربعہ فدا ہب میں حلال ہے آیاان امور کا قرآن وحدیث وفقہ میں کوئی ثبوت ہے ؟ المستفتی خمبر کرے اربعہ فدا ہم مقام ایلول ۱۸ اذیقعدہ ۲۳ اھ م ۵ مارچ ۲۳ اور

(حواب ۳۰۸) مجھلی کا ہندوق ہے شکار کرناجائز ہے اور حلال ہے کوئی وجہ ممانعت کی نہیں ہے۔ '''مجھلی کے سواباقی جانوروں کواگر ہندوق ہے شکار کیاجائے اوروہ جانور مرجائیں ذخ کرنے کی نوہت نہ آئے تووہ جانور حرام اور مر دار ہوجاتے ہیں ان کا کھانا جائز نہیں۔ ''' اگر چہ بندوق چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہ کر چلائی

<sup>( 1 )</sup>اس جزء کی وضاحت جواب نمبر ۵ ۰ ۳ کے ضمن میں گزر چکی ہے۔

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار، كتاب الذبائح ٣٠٩/٦، ط، سعيد

<sup>(</sup>٣) كيونك محجلي بين دم مسفوح نتين لبذااس كافئ ضروري نتين عن عبدالله بن عمر " ان رسول الله ﷺ قال احلت لنا ميتتان ا الحوت و الجراد ( سنن ابن ماجة باب صيد الحيتان والجراد ص ٢٣٢ ط قديمي )

<sup>(</sup>٤) فان ادركه الرامي او المرسل حيا زكاه وجوباً فلو تركها حرم ( الدرالمختار كتاب الصيد ٦/ ٦٩ ٤ ط سعيد )

ہواگر بندوق کا شکار زندہ ہاتھ آجائے اور ذخ کر لیاجائے تو حلال ہے ور نہ حرام۔ (''تیر جب بسم اللہ اللہ اکبر کہ کر چلایاجائے تواس کا شکار مربھی جائے تب بھی حلال ہے (''مگر بندوق کا بیہ حکم نہیں ہے۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

بندوق کے ذریعے مرے ہوئے جانوروں کا حکم

(سوال) (۱) ہندوق کو تکبیر کہ کر کسی پر ندمر غانی وغیرہ کا شکار کیااوربلاذی کئے پانی پر مر گئیاس شکار کا کھانا جائز ہے یاناجائز (۲) ہر ن وغیرہ کا شکاربذر بعد ہندوق بعد ادائے تکبیر کیا گیااوروہ ذیج سے پہلے مر گیااس کے لئے کیا حکم ہے ؟المستفتی نمبر ۳۳۲ اارشاد علی صاحب ( اجمیر شریف) ۲۲ ذیقعدہ ۵۵ ساھ م ۲ فروری کے ۱۹۳ء

كياذ يح كرتے ہوئے منجمد خون نگلنے والا جانور حلال ہوگا؟

(اجمعیة مورخد افروری ۱۹۲۶)

(سوال) (۱) گولی سے ہرن مار ااور ذرج کرتے وقت جسم میں حرکت ہرن کے باقی نہیں رہی ذرج کرنے سے پہلے کچھ منجمد خون نکلا اور بعد میں رقیق لیکن حرکت بالکل معلوم نہیں ہوئی جسم ضرور گرم ہے اگر اسکو مسلمان نے کھالیا تو مر دار ہونے کی صورتن میں کیا کفارہ ہے ؟

(۲) شکار یعنی ہر ن ذرج کرتے وقت منہ ہر ن کا مشر ک پکڑ تا ہے اور مسلمان چاقو ہے ذرج کر تا ہے یہ ذیجہ کیسا

ہے : (جواب ۲**۳)** جب کہ زخ کرتے وقت جانور کے جسم میں حرکت نہ ہواور خون بھی منجمد پایا جائے تووہ حلال نہیں ہے۔ '''جن لوگوں نے غلطی ہے کھالیاوہ صرف توبہ کریں کوئی اور کفارہ ان نے ذمہ نہیں

(١) ولا يؤكل ما اصابه البندقية فمات لانها تدق و تكسر ولا تجرح فصار كالمعراض اذا لم يحرق ( هداية اخبرين كتاب الصيد ٤/ ١ ٢ ٥ ط سعيد ) (٢) واذا سمى الرجل عند الرمى اكل ما اصاب اذا جرح السهم فمات لانه ذابح بالرمى لكون السهم آلة فتشرط التسمية عنده الخ ( هداية الخرين كتاب الصيد ٤/ ١٠٥ مكتبه شركة علميه )

(٣) والا صل ان الموت اذا حصل بالجرح بيقين حل وان بالثقل او شك فيه فلا يحل حتماً او احتياطاً (الى قوله) اذ يمس له حد فلا يحل الخرر دالمحتار 'كتاب الصيد ٢/ ٤٧١ ط سعيد) (٤) ولا يحل ما اصابه البند قية فمات لانها تدق و تكسر ولا تجرح فصار كالمعراض (هداية اخيرين كتاب الصيد ٤/ ٢ ٥ ٤٧٢،٥١٢ ط شركة علمية) (٥) واما خروج الدم بعد الذبح فيما لا يحل الا بالذبح فهل هو من شرائط الحل فلا رواية فيه عن اصحابنا و ذكر في بعض الفتاوى انه لا بد من احد شئين اما التحرك واما خروج الدم فان لم يوجد لا تحل كذافي البدائع و فيه ايضاً وان ذبح شاة او بقرة فخرج منها دم ولم تتحرك وخروجه مثل ما يخرج من الحي اكلت عند ابي حنيفه (عالمگيرية كتاب الذبائح ٥ ٢٨٦/ ط ماجدية ) و في شرح اى كما يخرج من الحي و في شرح الطحاوى خروج الدم لا يدل على الحياة الا اذا يخرج منه كما يخرج من الحي عند الامام وهو ظاهر الرواية (درمختار ٢ / ٨ ٥ ٣ ط سعيد)

(۲) جانور کو پکڑنے والااگر چہ غیر مسلم ہولیکن ذیح کرنے والا مسلمان ہے تو ذیحہ جائز ہے۔ ''محمد کفایت الله غفر له

> تسمیہ و تکبیر پڑھ کر چھوڑے ہوئے کتے اور باز کے شکار کا حکم (ضمیمہ الجمعیة مور خہ ۱ نومبر و ۱۹۰۰)

(سوال) اگر بسم الله الله الله اکبر که کرشکاری کتے کوہر ن کی طرف بیباز کو کبوتر کی طرف چھوڑا جائے اوروہ شکار کو پکڑ کرمار ڈالے تواس کو کھانا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ۳۱۱) سکھائے ہوئے گئے یاباز کو جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شکار پر چھوڑا جائے تواگر یہ جانور شکار کوز خمی کر کے مار ڈالیں وہ شکار حلال ہے۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدرسہ امینیہ ' دہلی۔

بندوق کے ذریعے کئے ہوئے شکار کا حکم

(الجمعية مور خه ۱۹ فروري ۱۹۲۶)

(سوال) اگر ہندوق بسم اللہ کہ کر چلائی جائے اور کوئی پر ندیاچر ند شکار ہو کر مر جائے تواس کو کھانا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ۳۱۲) بندوق سے ماراہوا جانوراً گرفت پہلے مرجائے توحرام ہوجاتا ہے۔اگرچہ بسم اللہ کمہ کربندوق چلائی ہو<sup>(۲)</sup> اگر زندہ مل جائے اور بسم اللہ کھی کر ذیج کر لیاجائے۔ تو حلال ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>محمہ کفایت اللہ غفر لہ۔

> يا نجوال باب عقيقه

> > عقیقه کا گوشت پکاکر تنقسیم کرنا بھی جائز ہے

(سوال) عقیقه کا کچاگوشت تولوگ لینے نہیں ہیں سالن روٹی لے جاتے ہیں اور اگر کچاگوشت لیتے بھی ہیں تو نہایت ناگواری سے لیتے ہیں پلاؤ پکاکر کھلادینا گناہ تو نہیں ؟المستفتی نمبر ۲۵۸ مجیدی دواخانہ بمبیً ۲۷

(۱)اس کئے کہ اعتبار ذائع کاہے معین کا نہیں

 <sup>(</sup>۲) ويحل الصيد بكل ذى ناب و مخلب من كلب و باز ونحوهما بشرط قابلية التعليم و بشرط كونه ليس بنجس العين و بشرط ارسال مسلم او كتابى و بشرط التسمية عند الارسال (التنوير الابصار مع درمختار كتاب الصيد ٢٣/٦ ع ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) والايؤكل ما اصابه البند قية فمات لا بها تدق و تكسر والا تجرح فصار كالمعراض (هداية كتاب الصيد ٢/٤ ٥٥ مركة علمية)

 <sup>(</sup>٤) واذا ادرك المرسل اوالرامي الصيد حيا بحياة فوق ما في المذبوح ذكاه وجوباً ( التنوير الابصار مع درمختار ٦/ ٢٨ طسعيد)

رجب ١٩٣٧ هم ٢٦ كتوبر ١٩٣٥ء

ب السب ۱۳۳۳) عقیقه کا کپاگوشت لوگ نهیں لیتے تو پکا کرروٹی کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے یا پلاؤ پکا کر دیدیا جائے دونوں صور تیں جائز ہیں۔(')محمد کفایت اللہ کان اللہ له ' دہلی

(۱) ذیج کئے ہوئے جانور کی ران دائی کواور سیری نائی کودینی ضروری نہیں

(۲) عقیقہ میں لڑکی اور لڑکے کے لئے کتنے بحرے ہونے جا ہئے؟

(٣) كيالر كے اور لڑكى كے باب وادا 'نانا 'نانى وغير و عقيقه كا گؤشت كھا سكتے ہيں ؟

(۴) گیا بھن بحری ذہے کرنے کا حکم

(۵) مذبوحہ بحری کے زندہ پیدا ہونے والے بچے کو بھی ذبح کیا جائے

(سوال ) (۱) سالم ران دائی کواور سری نائی کودی جانی ضروری ہے یا نہیں ؟

(۲) لڑکی کے واسط ایک بحری اور لڑکے کے واسطے دو بحرے ذبح ہوتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ؟

(٣) عقيقه كا گوشت مال 'باپ 'وادا' دادى 'نانانانی 'اور دائی وغير ه کھا سکتے ہيں يا نہيں ؟

(۴) گیا بھن بحری ذبح ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

(۵)اگر بحری کے ذرج ہونے کے بعد اس کا بچہ زندہ نکلے تواس کو کیا کیا جائے ؟

المستفتى نمبر ١٨١ سيد شبير حسن (د بلي) ٢٩ شعبان ١٠٥٣ إه٧٧ نومبر ١٩٣٥ع

(جواب **۳۲۳**) (۱) یه کوئی لازمی حق نهیں ہے۔'

(۲) لڑکے آور لڑکی کے عقیقے میں جانور نے مذکر مؤنث ہونے کا فرق نہیں ہے لڑکے کے عقیقے میں بحری اور لڑکی کے عقیقے میں بحراذع کیا جاسکتا ہے۔ مگریہ فرق ہے کہ لڑکے کے لئے دو بحرے افضل ہیں اور لڑکی کے لئے ایک۔

(٣) سب رشته دارجو سوال میں مذکور ہیں اور دائی و غیرہ کھا سکتے ہیں۔ (٣)

(۴) گیا بھن بحری ذیج کرنامکروہ ہے لیکن اگر کر دی گئی تو عقیقہ ادا ہو جائے گا۔<sup>(۵)</sup>

(١) وهي شاة تصلح للاضحيه تذبح للذكر والانثي سواء فرق لحمهانيئا او طبخه بحموضه او بدونها مع كسر عظمها اولا واتحاذ دعوة اولا ( رد المحتار 'كتاب الاضحية ٣٣٦/٦ ط سعيد )

(٢) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ١ صفحه هذا )

(٣) عن ام كرز قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول اقرو الطيور على مكنا تها وقالت سمعته يقول عن الغلام شاتان و
 عن الجارية شاة لا يضر كم ذكرانا كن ام اناثاً (ابوداؤد شريف باب في العقيقه ٣٦/٢ ط امداديه)

(٤) وياكل من لحم الا ضحية ويوكل غنياً و يدخر و ندب ان لا ينقص التصدق عن الثلث ( في الشامية ) قوله ندب قال في البدائع والا فضل ان يتصدق بالشك و يتخذ الثلث ضيافة لاقر بائه واصد قائه و يدخر الثلث و يستحب ان ياكل منها(درمختار ٣٢٨/٦ ط سعيد)

(٥) شاة او بقرة اشرفت على الولادة قالوا يكره ذبحها لان فيه تضبع الولد (عالمگيرية ٥ /٢٨٧ ط ماجديه)

#### (۵) اس بچه کو بھی فوراٰذ بچ کر لیاجائے اور اس مصرف میں صرف کر لیاجائے۔ <sup>(۱)</sup>فقط محمد کفایت کان اللہ لیہ۔

بچہ کی پیدائش کے ساتویں دن نام رکھنامستحب ہے

پ مہر ہے۔ اور کا پیدا ہو تو نام کس وقت پر رکھا جائے ؟ کیونکہ رسم ہمارے ملک کی ہے ہے کہ لوگ دوسرے یا تبیرے روزبعد نام رکھتے ہیں۔المستفتی نمبر ۱۲۲۰ پنشنر مہدی خان صاحب (ضلع کاملپور) دوسرے یا تبیرے روزبعد نام رکھتے ہیں۔المستفتی نمبر ۱۲۴۰ پنشنر مہدی خان صاحب (ضلع کاملپور) ۲۰رجب ۱۳۵۵ اھرم کاکتوبر ۱۳۳۹ء

(جواب ۲۱۴) بچہ کی پیدائش کے ساتویں روز عقیقہ کرنا، نام رکھنامستحب ہے،اس سے پہلے نام رکھ دیں تو بیہ بھی جائز ہے۔ <sup>(۲)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دبلی

#### عقیقہ کے لئے بھی سات آدمی ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں

#### ایک گائے میں عقیقہ کے سات جصے ہو سکتے ہیں

رسوال) گائے یابیل میں توسات آدمیوں کی قربانی چلتی ہے کیا ایک ہی گائے یابیل میں سات لڑکوں یا لڑکیوں کا عقیقہ بھی چلتا ہے؟ المستفتی نمبر ۱۹۹۲ محمد علی حسن ضلع گوال پاڑہ آسام ۲ر مضان ۱۹۳ سے اصلام کے نومبر کے ۱۹۳۳ء

(جواب ۳۱۶) ایک گائے میں عقیقہ کے سات حصے ہو سکتے ہیں جس طرح قربانی کے سات حصے ہو سکتے ہیں۔ <sup>(۵)</sup>محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'وہلی

(۱) ولدت الاضحية ولداً قبل الذبح يذبح الولد معها و عند بعضهم يتصدق بالاذبح (درمختار ۲/ ۳۲۲ ط ماجديد)
(۲) يستحب لمن ولد له ولد ان يسميه يوم اسبوعه و يحلق راسه و يتصدق عند الائمة الثلاثة بزنة شعره فضة و ذهبا ثم يعق عند الحلق عقيقة اباحة (رد المحتار ۲۲/۲ ۳ ط سعيد) (۳) و شمل مالو كانت القربة واجبة على الكل اوالبعض اتفقت جها تها اولا كا ضحية واحصار (الى ان قال) و كذا لواراد بعضهم العقيقة عن ولد قدولدله من قبل لان ذالك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد (رد المحتار كتاب الاضحية ۲/۲ ۳ ط سعيد) (٤) ولو لا حد هم اقل من سبع لم يجز عن احد و تجزى عما دون سبعة (رد المحتار كتاب الاضحية ۲/۲ ۳ ط سعيد) (٥) و شمل مالو كانت القربة واجبة على الكل او البعض اتفقت جها تها اولا كاضحية واحصار او جزاء صيد و حلق و متعة و قرآن خلافاً لزفر لان المقصود من الكل القربة وكذا لواراد بعضهم العقيقه عن ولد الخ (رد المحتار ۲/۲ ۳ ط سعيد)

### (۱) عقیقہ کا گوشت بچہ کے مال باپ کھا سکتے ہیں

## (٢) عقیقہ کے گوشت کی ہٹیال توڑنا جائز ہےنہ توڑنا وہم ہے

(سوال) (۱) عقیقہ کا گوشت بچہ کے مال باپ 'دادادادی' نانانانی' وغیرہ کو کھانا جائز ہے یا نہیں ؟ (۲) عقیقہ کے گوشت کی ہڈیاں توڑنی جائز ہیں یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۴۵۷ منشی الطاف حسین صاحب وزیر کیج (گونڈہ) ۲محرم ۱۹۵۸ اصر ۲۲ فروری ۱۹۳۹ء

(جواب ۱۷ مل) (۱) عقیقہ کے گوشت کے متعلق مشہورہے کہ بچے کے مال باپ داداد ای نانانی نہ کھائیں مگر یہ بات غلط ہے۔ شریعت مقد سہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ سب لوگ کھا سکتے ہیں۔ (۱) اس جانور کی جو عقیقہ میں ذکح کیا جائے ہڈیاں توڑنا جائزہے بعض لوگوں نے ہڈیاں توڑنے کو منع کیا ہے مگر اس ممانعت کے لئے کوئی ہند نہیں ہے۔ (۱) محمد کفایت، اللہ کان اللہ لہ 'دہلی۔

#### عقيقه وبال كرناجا بئئے جهال بچه موجود ہو

(سوال) میرا چھوٹا بچہ جو چھواہ کا ہے اس کا عقیقہ شیں ہواہے میر اارادہ ہے کہ یوم النحر (۱۰ ذی النجہ) کو منی میں اس کے عقیقے کی نیت ہے قربانی کروں اور اس تاریخ کو ہندوستان میں اس کے بال انزواد یئے جائیں کیا ایساکرنا جائز ہوگا؟ المستفتى حضرت، مولانا عبد الحلیم صاحب صدیقی ناظم جمعیت علمائے ہند ۲ فروری کے ساحب صدیقی ناظم جمعیت علمائے ہند ۲ فروری کے ساحب صدیقی ناظم جمعیت علمائے ہند ۲ فروری کے ساحب صدیقی ناظم جمعیت علمائے ہند ۲ فروری کے ساحب صدیقی ناظم جمعیت علمائے ہند ۲ فروری کے سامیاء ۱۹۳۹ء ۱۹ فیورہ کے سامیہ میں میں میں اس کے سامیہ سامیہ صاحب صدیقی ناظم جمعیت علمائے ہند ۲ فروری کے سامیہ صاحب صدیقی ناظم جمعیت علمائے ہند ۲ فروری کے سامیہ صاحب صدیقی ناظم جمعیت علمائے ہند ۲ فروری کے سامیہ کی سامیہ کے سامیہ کے سامیہ کی سامیہ کے سامیہ کی سام

رجواب ٣٦٨) ہے عقیقے کا جانور منی میں ذرج کرنااور بال ہندوستان میں انارنااس مسئلے کی تصریک کہیں نظر میں نہیں آئی اگر چہ اصولاً کوئی مانع معلوم نہیں ہوتا گر میرے خیال میں عقیقے کے تمام اعمال اسی حجگہ اداکرنا جمال بچہ موجود ہو بہتر اوراحوط ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ له 'و ہلی۔

> عقیقه کا گوشت بچه کے والدین 'بهن بھائی وغیر ہ کھا سکتے ہیں (اخبار الجمعیة مور خه ۲۲مئی کے ۱۹۲۶)

(سوال) عقیقه کا گوشت والدین اور بھائیوں بہنوب کو کھانا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٣١٩) عقيقه كا گوشت والدين اور بھائى بهن سب كھا كتے ہیں۔ محمد كفايت الله غفر له '

<sup>(</sup>١)(ايضاً بحواله سابقه نمبر ٤ صفحه ٢٣٩)

 <sup>(</sup>٢) وهي شاة تصلح لاضحية تذبح للذكر والا نثى سواد فرق لحمها نيئاً او طبخه لحموضة او بدونها مع كسر عظمها اولار رد المحتار كتاب الاضحية ٣٣٦/٦)-

#### کیا بیٹے کے عقیقہ میں دو بحرے ضروری ہیں

(اخبارالجمعية مورند ۲۲جنوري ۱۹۲۸ء)

(سوال) بیٹے کے عقیقے میں عموماً دو خصی یادو بحری یادو بھیڑیں دی جاتی ہیں۔ایک صاحب کہتے ہیں کہ بیٹے کے عقیقہ میں ایک بھی دیناجا رُزہے لیکن ہماری تشفی نہیں ہوئی ہے۔

(جواب ۲۰۰۳) کڑکے کے عقیقہ میں دو بحرے یادو بھیڑے یادو بحریاں یا بھیڑیں نے کرنامستحب ہے اگر دو کی وسعت نہ ہو تواکیک بھی کافی ہے۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دبلی۔

## عقیقه کاتمام گوشت مهمانول کی دعوت میں خرچ کرنے کا حکم (الجمعیة مور خه ۲ مئی ۱۹۲۸ء)

(سوال) زیدا پی لڑکی کاعقداور لڑکے کاعقیقہ کرناچاہتاہاور تاریخ مقررہے زید کاارادہ ہے کہ عقیقہ کاسارا گوشت مہمانوں کی وقع میں خرج کرے یہ جائزے یا نہیں ؟

(جواب ٣٢٩) عقیقه کا گوشت لیک تهائی مساکین کو تقسیم کردیناافضل ہے باقی دو تهائی اقرباوا حباب کی ضیافت میں خرج کردیا جائے تاہم عقیقه ہو جائے گا'' فیافت میں خرج کردیا جائے تاہم عقیقه ہو جائے گا'' اگرچہ یہ خلاف افضل ہے۔ '' محمد کفایت اللہ عفر کہ '

عقیقه سنت ہے یاواجب ؟

(الجمعية مور خه ۴۲جولا ئي <u>۱۹۲۹</u>ء)

(سوال) عقیقه سنت بیاواجب؟

(جواب ۳۲۴) عقیقه واجب نهیں ہے سنت ہے اگرو سعت ہو تو عقیقه کرنااولی وافضل ہے۔ (\*)

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحؤاله سابقه نمبر ٤ ص ٢٣٩)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٣ ص ٢٣٩)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله بالانمبر ١)

<sup>(</sup>٤) و يستجب لمن ولد له ولد ان يسميه يوم اسبوعه ويحلق راسه و يتصدق عند الائمة الثلاثة بزنة شعره فضة او ذهبا ثم يعق عند الحلق عقيقة اباحة على ما في جامع المحبوبي او تطوعاً على مافي شرح الطحاوي ( الى ان قال) و سنها الشافعي و احمد سنة مؤكدة شاتان عن الغلام و شاة عن الجارية ( رد المحتار ' كتاب الاضحية ٣٣٦/٦ ط سعيد )

# جصاباب

# 5.3

# فصل اول 'اجرت ذبح

#### ذیج کی اجرت ذیج کرنے والے کاحق ہے

(سوال) ہمارے شہر ناگیور میں رواج ہے کہ قاضی صاحب یاان کا کوئی نو کر بحرے ذی کرتا ہے اور ایک پیسہ فی بحرالیتے ہیں قصابول کا نقاضا ہے کہ ہما پنی طرف سے ذائع مقرر کریں اور پیسہ ند کورہ مدرسہ اور مسجد میں خرج کریں قاضی صاحب کا دعویٰ ہے کہ ذیح کا پیسہ ہماراحق ہے۔ یہ پیسہ قاضی صاحب کا شرعی طور پر حن سے یا نہیں ؟

(جوابِ ٣٢٣) ذخ كرنے كى اجرت جائز جاوروہ ذخ كرنے والے كاحق ہے ''قصابوں كواختيار ہے كہ جے جاہيں ذائح مقرر كرديں اور اجرت اس كو ديں سيكن ذائح كى اجرت كو مسجد اور مدرسے ميں لگانابغير اس كى اجازت كے ناجائز ہے اور نہ بغير ذخ قاضى كاكوئى حق ہے۔ '' محمد كفايت الله عفاعنه مولاہ۔

# اجرت پر ذبح کرنے والے شخص کی امامت درست ہے

(سوال) جو آدمی ذبیعه کرتا ہواور ذبیعه کا پیمه لیتا ہواس کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۵۷ کے محمد رفیق صاحب سوداگر ، ضلع میدنی پور مکم ذی الحجه سم ۱۹۳۵ھ م ۲۵ فروری ۱۹۳۷ء (جواب ۲۲۴) ذائح کی امامت جائز ہے بیعنی محض اجرت پر ذرج کرنے کی وجہ سے کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ ('') محمد کفایت اللہ۔

## ذع کی اجرت لیناہر وفت جائز ہے

(سوال) کسی شخص کوذبیعه کی اجرت ہمیشہ لیناجائز ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۲۰۱۵ ظفریار خال صاحب

 <sup>(</sup>١)و يجوز الا ستيجار على الزكاة (اى الذبح) لان المقصود منها قطع الاوداج دون اماتة الروح وذالك يقدر عليه كذافي السراج الوهاج انتهى مختصراً (عالمگيرية كتاب الاجارة ٤/٤٥٤ ط ماجديه كوئته)

<sup>(</sup>٢) لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك إلغير بغير اذنه (قواعد الفقه ص ١١٠ صدف پبلشرز)

<sup>(</sup>٣)و يجوز الا ستيجار على الزكاة (اي الذبح) لان المقصود منها قطع الاوداج دون اماتة الروح وذالك يقدر عليه كذافي السراج الوهاج انتهي مختصراً (عالمگيرية كتاب الاجارة ٤٥٤/٤ ط ماجديه كوئله )

(ہر دوئی) ۱۰رمضان ۳۵۴ھ م ۵ انومبر کے ۱<u>۹۳</u>۶ء (جواب ۳۲۵) جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup> محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ، دہلی۔

# فصل دوم غير مسلم كاذيحه

ذابح مسلمان اور معاون مشرک ہو توذبح درست ہے

کا فرگوشت پیخے والے سے گوشت خرید نے کو بہت سے فقہاء نے منع کیا ہے اور وجہ یہ لکھی ہے کہ اس گا یہ قول کہ یہ گوشت مسلمان کے ہاتھ سے ذرج کے ہوئے جانور کا ہے غیر معتبر ہے۔ (۲) لیکن تعلیمی ہے کہ جن مقامات میں سرکاری قانون کے موافق مذرج مقرر ہواور سوائے مذرج معین کے دوسرے مقامات میں

<sup>(</sup>١)(ايضاً بحواله سابقه نمبر ١ صفحه گزشته)

<sup>(</sup>٢) (درمختار كتاب الاضحية ٢/٩ ٣٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) في الشامية : تحت قوله او قال اشتريته من مجوسي فيحرم في التتارخانية قبيل الاضحية عن جامع الجوامع لابي يوسف من اشترى لحماً فعلم انه محوسي واراد الرد فقال ذبحه مسلم يكره اكله و مفاده ان مجرد كون البانع مجوسيا يثبت الحرمة فانه بعد اخباره بالحل بقوله ذبحه مسلم كره اكله فكيف بدونه (درمختار كتاب الحظر والاباحة ٢ / ٤ ٤ ٣ ط س)

## فرقه مهدوبه والول كاذيحه درست نهيل

(سوال) فرقہ مہدویہ بیک ہے توبہ کادروازہ بند ہو گیاان کے ہاتھ کافیحہ جائز ہے یا نہیں؟ (جواب ۳۲۷) فرقہ مہدویہ جواطراف دکن میں پایاجا تا ہے کافر ہے اس کے ہاتھ کافیحہ جائز نہیں۔ محمد کفایت اللہ۔

مرزائی کے نیجہ کا حکم

رسوال) جو شخصاحدی فرقہ (المعروف مرزائی فرقہ) ہے تعلق رکھنا ہو خواہ مرزاآنجہانی کو نبی مانتا ہویاولی مجد دوغیر ہ کیااس کے ہاتھ کا مذبوحہ حلال ہے یا حرام؟ المستفتی نمبر ۹۶ ۴۲ عبداللہ (بھاولپور)۲۰ محرم عمرہ ۳۱ھ م ۲۵ ارسل ۱۹۳۵ء

سم سراھ م ۲۵ اپریل ۱۹۳۵ء (جواب ۳۲۸) اگریہ شخص خود مرزائی عقیدہ اختیار کرنے والا ہو بعنی اس کے مال باپ مرزائی نہ تھے تو یہ مرتد ہے اس کے ہاتھ کاذیحہ درست نہیں۔ (علیکن اگر اس کے مال باپ یاان میں سے کوئی ایک مرزائی تھا تو یہ اہل کتاب کے حکم میں ہے اور اس کے ہاتھ کا ذیحہ درست ہے۔ (")محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

# مر زائی کے بیٹے کے ذیجہ کا حکم

(سوال) الجمعية كے اندر آنجناب كافتوىٰ نكلاتھاكہ اگرباپ مرزائی ہے تواس سے گوشت خريدناجائز ہے اگر خود ہواہے توجائز نہيں اس پرروشنی ڈالیں ۔المستفتی نمبر ۹۱ محمد انور (ضلع جالندھر) ۷ ذی الحجہ سم ۳۵ ساھ

 <sup>(</sup>١) وهو غلبة الظن لانه العلم الموجب للعمل بمعنى اليقين نص عليه في المنافع وغاية البيان و مثله في البحر عن الفتح
 وكذا في المعراج (ردالمحتار كتاب الصوم ٢/ ٣٨٨ ط س)

<sup>(</sup>٢) ( ايضاً بحواله آخر صفحه گزشته )

٣) لاتحل دبيحة غير كتابي من وثني و مجوسي و موتد و تارك التسمية عمداً ( درمختار كتاب الذبائح ٢٩٨/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) نمبر اورسم میں پچھ تفصیل ہے جو نمبر دو اگلے صفحے پر آر ہی ہے۔

(جواب ٣٢٩) ہاں مئلہ اوں ہی ہے اور نسلی مرزائی کواہل کتاب کا حکم دیا جائے گا۔ ''اور خود مرزائی بننے والا مرتد کے حکم میں ہے۔ '''محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ'

# آج کل کے یہودونصاریٰ کے ذیجہ کا حکم

(سوال) فی زمانه جویمودونصاری بین ان گافته حلال ہے یا حرام؟ المستفتی نمبر ۸۶۲ علی محمد (وُنڈی' ایکاٹ لینڈ) ۲۲محرم ۵۵ ساھ م ۱۵ ایریل ۱۹۳۷ء

(جواب ۳۳۰) جو یمبود و نصاری که توراة اور انجیل کو آسانی کتاب مانتے ہیں اور شریعت موسوی یا ہیسوی کے قائل ہیں ان کاذبچہ حلال ہے لیکن ان کی دوسر ی بدعقید گیاں حلت ذبچہ کے لئے مانع شیں ہیں۔ اساس مند کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دہلی

#### عیسا نیول کے ذبحہ کا حکم

(سوال) اس زمانہ کے مصافی کیالٹل کتاب میں جو کہ حضرت عیسی علیہ السلام کوخدامانتے ہیں ان کے باتھے کا ذیحہ کھانا کیسا ہے اور اس کتابیہ نے حاتمے کاح کرنا کیسا ہے ؟المستفتی نمبر ۱۳۹۹ابر اجیم صاحب (جنوبی افریقہ) ۱۸جمادی الاول ۵۲ سامے م ۲۰جوال کی ۱۹۳۶ء

(جواب ۱۳۳۱) ہاں میسائی جوانجیل کو آسانی کتاب مانے اور مین مسیحی کی حقانیت کا قائل ہوا س کافیۃ حلال ہے اور اسی اعتقاد کی نصرانیہ ہے نکاح جائز ہے کیوں کہ نصوصی میں نصرانیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کا ذکر موجود ہے اور پھر بھی ان کواہل کتاب کما گیااور حل فیچہ یا نکاح نصرانیہ کواہا اہل کتاب کے ساتھ متعلق رکھا گیاہے۔ "'محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

#### کیا موجوده یمودی اور نصر انی ابل کتاب ہیں ؟

(مسوال) موجودہ وقت میں اہل کتاب کااطلاق یہودی 'نصر انیول پر ہو سکتا ہے یا نہیں اور ان کے ہاتھ کا ذیخہ جائز ہے یا نہیں اور دیگر فقعی مسائل نکاح وغیرہ کے متعلق احکام موجودہ نصر انی یہودیوں پر منطبق جو سکتے ہیں

<sup>(</sup>١) (ايضا بحواله نسر ٣ ص گزشته)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله نمبر ٢)

<sup>(</sup>٤) (ايضًا بحواله نمبر ٢)

ہ نہیں؟ المستفتی بلانمبر احقر عبدالکریم فاضل الطب والجراحت بھر وج رجواب ۳۳۳) ہاں جو یہودی اور نصر انی اپنے ند ہب کے تابع ہوں تعنی ند ہب کومانتے ہوں وہ اہل کتاب میں شامل ہوں گے ان پریہودیوں اور نصر انیوں کے احکام جاری ہوں گے۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

# زیجہ کے حلت کے لئے ذائے کا مسلمان یا کتابی ہوناشر طہ (الجمعیة مور خد ۱۹۳۳ یل و ۱۹۳۳ء)

(سوال) شریعت مقدسہ اسلامیہ میں سکھوں کے گئے ہوئے جھٹکے کا گوشت مسلمان کے لئے حلال ہیا حرام ؟اوریہ دلیل قرآن مجید میں ذیحہ کی حلت کے لئے صرف خداکانام لیاجانا فد کورہے اور چونکہ سکھہ بھی جھٹکا لرتے وفت واہ گرویعنی خداکانام پڑھتے جاتے ہیں اس لئے ان کا جھٹے قرآن مجید کے تکم کی روہے حلال ہے قرآن مجید میں اہل کتاب کی شرط نہیں ہے اسی طرح عربی میں خداکانام لینا ضرور کی قرار نہیں دیا گیاا سلامی اصول کے لحاظے درست سے پانہیں ؟ (سید عزیز حسن بقائی مدیر پیشوا)

(جواب ٣٣٣) هو الموفق فق کی جائے کے لئے ذائے کا مسلمان ہونایا کتابی ہوناشر طہبے غیر کتابی کافقہ مطال نہیں ہے۔ بین جائوں یا سلھوں کا جھ حلال نہیں ،اس لئے یہ کتابی نہیں ہے۔ غیر کتابی کے فقہ کی حرمت پر علمائے سلف کا اجمال ہے۔ تغییر خازان میں ہے "واجمعوا علی تحریم ذبائح المحبوس وسائر اهل الشرك من مشر کی العوب و عبدہ الاصنام و من لا كتاب له" یعنی علماء کا اس پر اجمال ہے کہ مجوسیوں اور عرب کے تمام مشر کول اور تمام بت پر ستول اور غیر کتابی کا فروں کا فقہ حرام ہے۔

کتابی کا فرکاذیخہ بھی حسب قاعدہ حرام ہوتا گر قرآن پاک کی آیۃ آریمہ ہو طعام الذین او توا الکتاب حل لکم (مائدہ) یعنی اہل کتاب کے تیار کئے ہوئے کھانے تمہارے، لئے حلال ہیں۔ طعام کی تغییر میں صاحب مدارک و خازن و معالم النز یل و دیگر مضرین نے بیان کیا ہے کہ اس سے اہل کتاب کے ذیجے مراد ہیں۔ خازن میں ہو واجمعوا علی المواد بطعام الذین او توا الکتاب ذبائحہم محاصة۔ یعنی سلف کا اس پر اجماع ہے کہ اس آیۃ کریمہ میں طعام ہان کے ذیجے مراد ہیں۔ اور معالم النز یل میں ہے یوید ذبائع الیہود و النصاری (خازن) یعنی اہل کتاب کے کھانے ہے یہودو اضاری کے ذیجے مراد ہیں۔ اس آیۃ کریمہ میں طعام ہے ان کے ذیجے مراد ہیں۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرمات ہیں کہ نزول قرآن کے بعد جولوگ یہودیت ونصر انیت اختیار کرلیں ان کا ذیحہ حرام ہے۔ ذیحہ صرف ان یہود و نصار کی کا حلال ہے جونزول قرآن سے پہلے بہوری یا نصر انی مذہب میں داخل تھے اور انہیں مذہبوں کو اہا عن جلائے اختیار کئے ہوئے چلے آرہے ہیں منہ تامام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے البتہ پرانے یا نئے یہود یوں اور نصر انیول میں فرق نہیں کیا اور دونوں فتم کے یہود یوں اور نصر انیوں کا ذیحہ ان کے نزدیک حلال رہا۔ یہ مذہب حضر سے حبر الامۃ عبد اللہ بن عباس

<sup>(</sup>١) (ايضا بحواله سابق نمبر ٢ صفحه گزشته )

رضی اللہ عنہ اور حسن بھری وعطاء بن الی رباح ، شعبی ، عکر مہ ، قادہ ، زہری ، حکم ، تماور حمۃ اللہ علیم المحمیر اللہ علیم النہ ملہ علی بن ابی طالب قال الاتاکل من ذبائع نصاری العرب بنی تغلب فانهم لم یہ مسکوا بشی من النصر انیة الا بشرب المحمو به قال ابن مسعود و مذهب الشافعی ان من دخل فی دین اهل الکتاب بعد نزول القران فانه لا تحل ذبیحته و سئل ابن عباس عن ذبائع نصاری العرب فقال لاباس به ثم قراو من یتولهم منکم فانه منهم و هذا قول المحسن و عطاء بن ابی رباح و الشعبی و عکرمة و قتادة و الزهری و الحکم و حماد و هو مذهب ابی حنیفة و مالك (خازن) (ارجمہ) حضرت علی ہے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا عرب کے نصاری لین تغلب کے نیج نی بنی تغلب کے نیج نیج کو کو کئی میں بین اور یکی کوئی معود قرباتے تھے اور اہام شافع گا کی یہ بہب ہے کہ جولوگ نزول قرآن کے بعد اہل کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود قرباتے تھے اور اہام شافع گا کی یہ بہب ہے کہ جولوگ نزول قرآن کے بعد اہل کتاب خضرت عبداللہ بن ان کا ذیجہ علی منا کہ خوص مفا گفتہ نہیں اور آیۃ و من یتولهم بطور و لیل پڑھ کر سادی اور کی وی قول حضرت حسن و غیرہ کا کیا تھی مضا گفتہ نہیں اور آیۃ و من یتولهم بطور و لیل پڑھ کر سادی اور کی وی قول حضرت حسن و غیرہ کا کیا تھی مہے توانہوں نے فرمایا کہ کچھ مضا گفتہ نہیں اور آیۃ و من یتولهم بطور و لیل پڑھ کر سادی اور کیس میں قول حضرت حسن و غیرہ کا کیا تو من یتولهم بطور و لیل پڑھ کر سادی اور کین تہ ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ غیر کتابی گافر تو کیا بعض حضرات صحابہ '' تمام اہل کتاب کے ذیجوں کی حلت کے بھی قائل نہیں تھے۔

صلت و حرمت کے احکام میں آنخضرت کے احکام میں نہ کور نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام وسلف صالحین کے اقوال کے دائرے سے بہر نہیں جائے قر آن مجید میں تمام حرام اشیاء اور حرام صور تول کی تفصیل مذکور نہیں سے تعفیل کے لئے ہم کو حدیث شریف اور نفاسیر صحابہ وسلف کی طرف رجوع کرنالازم ہوگا۔

ذیحہ کی حلت کے لئے جب کہ سائل نے خداکا نام لینا بطور ضروری رکن یا شرط کے تسلیم کر لیا تو سائل سے ہی یہ دریافت کیا جا سکتا ہے کہ نر آن مجید میں سے کمال مذکور ہے کہ خداکا نام ذیح کرتے وقت لینا ضروری ہے کہ خداکا نام ذیح کرتے وقت لینا ضروری ہے کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ذرازیادہ جرات کرے اور کہہ دے کہ آبیو لا تاکلوا ممالم یذکور اسم اللہ علیہ '' کی تعمیل کے لئے کھاتے وقت خداکا نام لیناکا فی ہے اور اس طرح ذیح یا جینے کے اندر محصور شیں بلحہ خداکا نام لیکر تلوار ماری جائے اور بحری کے دو گئر لور اس طرح ذیح یا جینے کے اندر محصور شیں بلحہ خداکا نام لیکر تلوار ماری جائے اور بحری کے دو گئر کے در سے کرد گئی تو سائل کیاجواب دے گا ؟ نیز کرد گئے جائیں تووہ بھی طال ہے کیونکہ خداکا نام لینے کی شرط پوری ہوگئی تو سائل کیاجواب دے گا ؟ نیز قرآن مجید میں ذیحہ کے اجزاء میں سے سوائے دم صفوح کے اور کسی چیز کی حرمت نہ کور نہیں کیا سائل ذیحہ قرآن مجید میں ذیحہ کے اجزاء میں سے سوائے دم صفوح کے اور کسی چیز کی حرمت نہ کور نہیں کیا سائل ذیحہ قرآن مجید میں ذیحہ کے اجزاء میں سے سوائے دم صفوح کے اور کسی چیز کی حرمت نہ کور نہیں کیا سائل ذیحہ

<sup>(</sup>١) (تفسير خازن سورة مائدة ٢/١ طمصري )

<sup>(</sup>٢) (الأنعام: ١٣١)

> عیسا ئیوں اور یہودیوں کے تکبیر بڑھ کر ذبح کئے ہوئے جانور کا جگم (الجمعیة مور خه ۲۴ فروری ۱۹۳۲ء)

(سوال) امریکہ میں بہت ہے امریکن اوگ جو ند جب عیسائی رکھتے ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مسلمان امریکہ میں ہمارے ہاتھ کا فیچہ کیا ہوا جانور کیوں نہیں گھاتے اس کے جواب میں ہم نے کہا کہ جب ہم کسی حلال جانور کو ذیح کرتے ہیں تو ہم تکبیر پڑھتے ہیں اس کے جواب میں انہوں نے دریافت کیا کہ تم کیا پڑھتے ہو تو ہم نے ان کو تکبیر پڑھ کر کوئی پڑھتے ہو تو ہم نے ان کو تکبیر پڑھ کر کوئی جانور ذیح کریں تو ہم کھا گئی تکبیر پڑھ کر حال ہے کہا کہ ہم اپنے علماء سے دریافت کر کے بتلائیں گے ؟ جانور ذیح کریں تو ہم کھا گوشت کھا سکتا ہے ؟ (جواب کا 17 میسائی تکبیر پڑھ کر حلال جانور ذیح کرے تو مسلمان اس فیجہ کا گوشت کھا سکتا ہے ہی حمام یہ مودی کا بھی ہے کہ اس کا فیچہ بھی مسلمان کھا سکتا ہے "کہ پر ستوں کا فیچہ حلال نہیں ہے وہ تکبیر پڑھ کر میں جب بھی جرام ہے۔ ''مجم کھا بیت اللہ غفر لہ۔

١) رالانعام ١١٨)

ر ٢) وشرط كون الذابح مسلما حلالا او كتابيا ذمياً او حربياً ( تنوير الابصارمع درمحتار كتاب الذبانح ٦/ ٢٩٧ ط سعيد)

ر٣) لا تحل ذبيحة غير كتابي من وثني و محوسي و مرتد و تارك التسمية عمداً (درمختار كتاب الديانح ٢٩٨/٦ ط

# فصل سوم مشتنبه ذبيحه

#### مشتبہ ذیجہ کے گوشت کا کیا حکم ہے؟

(سوال) ایک شخص کی گائے گھرنے چوری ہوگئی اور اس نے ایک جنگل میں دیکھا کہ ایک گائے جس کے گئے پر چھری چھری چھری ہوئی ہے اور چھڑااس کا نکال کر کوئی لے گیاہے محض گوشت ہی گوشت ہے مگراس کے گھر اور سینگ ہے شناخت ہوئی ہے کہ یہ گائے وہی ہے جو گھر سے چوری کی گئی اور مالک نے خاص شناخت کرلی ہے تواس کا گوشت مالک کھا کھلا سکتاہے یا شیں ؟ ذیج کرنے والا معلوم شیں کون ہے اور تسمیہ کا جی ملم شیم ہے۔

(جواب ٣٣٥) اس گائیس و جافتها و و بین اول بید که بیدگائے خوداس کی گائے جیا نمین دو سر سے کہ ذائ کون ہے اور ذی التمیہ واقع ہوایا نمیں ؟ پہلے شبہ کا تحکم بیہ ہے کہ اگر مالک نے اس کے سینک اور کھر و غیر ہے اچھی طرح پہلیان ایا ہواوا ہے بقین یا گمان غالب ہے کہ بیدگائے میر کی ہی ہے تو وہ اس کی ملک ہے اسے استعال جائز ہے '' وو مر کے شبہ کا تحکم بیہ ہے کہ اگر وہ گائے ایسے مقام پر پائی کہ و بال مسلمانوں کی آبادی ہے اور اس کے قرب و جوار میں غیر مسلم آباد نمیں تو بطن غالب اسے کس مسلمان نے نبی مسلمانوں کی آبادی ہے اور اس کے قرب و جوار میں غیر مسلم او گول کی آبادی ہے یا محتاط ہے یا غیر مسلم اس جگہ یہ کھانا جائز نہیں ۔ ان رجلا و جد شاته مذہوحة بیستانه ھل یحل له اکلها او لا و مقتضی ما ذکر ناہ انہ لا یحل لوقوع الشك فی ان الذاہب ممن تحل ذكاته ام لا و ھل سمی الله تعالی علینها ام لا و در مختار ) فالا و لی ان یقال ان کان الموضع مما یسکنه او یسلك فیه مجوسی لا یو کل و الا اکل و لا یعترض یشان ترك التسمیة عمد افان الظاہر من حال المسلم والكتابی التسمیة الخ (در المحتار) ''۔

فصل چہارم مقصد ذیحہ

بزرگان دین کو نواب پہنچانے کے لئے قبر ستان میں ذبح کئے ہوئے جانور کا حکم

(سوال) ایک جانور عنداللہ واسطے ایصال ثواب ہزرگان دین کے ہے جس کو زید نے قبر ستان میں ذی آئیا تو اس غرض سے کہ ہزرگان کی قبر بھی ای قبر ستان میں ہے جس میں جانور ذیج کیا اور زید کووہ ذیجہ ای قبر ستان

<sup>(</sup>١) ان المراد الظن الغالب؛ لا مجرد الخطور؛ انه لا يترتب عليه حكم ( رد المحتار كتاب الصيد ٢٠٦٦ ط سعيد ) (٢) ( درمختار؛ كتاب الصيد: ٦ ٢٧٦ ط سعيد )

میں مساکیین کو کھلانا بھی مقصود ہے تو ہموجب شرع شریف ذائے و نیچہ کے واسطے کیا تھم ہے ؟
(جواب ٣٣٦) جانور ذئے کرنے میں دوجہتیں ہیں ایک توبہ کہ جانور کو ذئے کرنا یعنی اس کی جان قربان کرنا اور اراقتہ دم (کسی کام کی غرض ہے ہو) دوسرے یہ کہ اس کے ذئے ہے صرف گوشت حاصل کرنا مقصود ہو اور گوشت کا صدقہ کرکے نواب حاصل کرنایا ہے خرچ میں لانایا مہمان کو کھلانایاد عوت میں خرج کرنا ہم اد ہو ایسال نواب کے لئے بھی جانور کو ذئے کرنے میں بہی دونوں جہتیں متحقق ہو سکتی ہیں دونوں کا تھم جداجدا ہے۔ مفصل ہیان کیاجا تاہے۔

اول بیر کہ تفس ذرج بعنی جان قربان کرنے سے مقصور تقرب الی غیر اللہ ہو بعنی کسی بزرگ ولی وغیر ہ کی طرف تقرب حاصل کرنے اور اس کی خوشی چاہنے کے لئے ذرج کیا جائے تو یہ تو حرام ہو اور وہ نہتے بھی ما اہل به لغیر الله میں داخل ہو کر حرام ہو جاتا ہے خواہ اپنے گھر ذرج کیا جائے یا تبہ ستان میں یا کسی اور جگہ ذہبے لقد وم الا میں و نحوہ کو احد من العظماء یحرم لانه اهل ماہ لغیر الله ردہ مختادی (۱)

(۱) مرض سے نجات کی غرض سے جانور ذبح کر کے صدقہ کرنا (۲) جانور اس نیت سے ذبح کرنا کہ جان کابد لہ جان ہو جائے کیسا ہے ؟ (سوال ) (۱) مریض کی صحت کی نیت ہے کوئی جانور ذبح کرکے صدقہ کیا جاوے تاکہ رب العزت مریض

۱) (در مختار على الاضحية ٢ . ٩ . ٣ ط سعيد ) (٢) وانما جاز لان الداخل تحت الندر ما هوقربة وهو اصل التصدق و التعيير فيطل التعيين ولزمته القربة (ود المحتار ٥ / ٢٦ الم اجده في الشامية ط سعيد ) (٣) قال الطببي: وفيه ان من اصر على الدوس و جعله عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصر على بدعة او منكر ( موقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ٣١/٣ ط كونه ) (٤) وانما جاز لان الداخل تحت الندر ما هو قربة وهو اصل النصدق دون التغيير فبطل التعيين ولزمته القربة (لم اجده في الشامية ا ١٢٦ ط سعيد )

کو شفاعطا فرمائے توبیہ جانور ذبح کرنادرست ہےیا نہیں ؟

(۲) جانوراس نیت ہے ذن گیا جائے کہ جان کابد لہ جان ہو جائے جانور گی جان چلی جائے اور انسان گی جان چگ جائے بیعنی خداوند تعالی جانور کی جان قبول فرما کر ہند ہ کی جان نہ لیس درست ہے یا نہیں ؟

(۳) جانوراس نیت ہے پالا جائے کہ نبی کریم ﷺ کی طرف ہے اس کو قربان کیاجائے گااوراس کو مشہور کیا جائے کہ بیہ جانور نبی کریم ﷺ کی قربانی کا ہے درست ہے یا نہیں ؟

(۴) جانورائں نیت سے پالاجائے کہ کسی بزرگ یاولی کی نیاز دلائی جاوے گی بعنیاس جانور کوؤٹ کر کے اس کا تواب اس ولی بابزرگ کو پہنچایا جائے گادر ست ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۲۰(۳۹۳عبرالحق( گوڑ گانوہ)٢٠ ربیح الاول ۱۳۵۸ھ ۱۱مئی ۱۹۳۹ء۔

(جواب **۳۳۷**) (1) زندہ جانور صدقہ کردینا زیادہ بہتر ہے<sup>(۱)</sup> شفائے مریض کی غرض ہے ذ<sup>خ</sup> کرنااگر محض لوجہ اللہ ہو تو مباح توہے لیکن اصل مقصد بالاراقتہ صدقہ ہونا چاہئے نہ کہ فدیہ جان بجان۔

(۲) یہ خیال توبے اصل ہے اباحت صرف اس خیال ہے ہے کہ اللہ کے واسطے جان گی قربانی دی جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ جیسے صدقہ مالیہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اسی طرح یہ قربانی جالب رحمت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے مریض کو شفاعطا فرمائے۔ (۱)

(۳) حضور ﷺ کی طرف ہے قربانی کرنے کی نبیت ہے جانور پالنادرست ہے <sup>(۲)</sup> اور اس شہریہ ہے اس کے جوازمیں کوئی نقصان نہیں آتا۔

(۴) یہ بھی درست ہے مگر نمبر ۳و ۴ میں عوام کی نیت اکثری طور پر یہ ہوتی ہے کہ جانور کی جان اس بزرگ کے تقرب حاصل کرنے کی جہت سے قربان کی جائے گی اور یہ نیت اس جانور کومااهل بدہ لغیر اللہ میں داخل کردیتی ہے اوروہ حرام ہو جاتا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'د ہلی۔

<sup>(</sup>۲) عن انس قال قال رسول الله ﷺ ان الصدقة للتطفى غضب الرب و تدفع ميتة السؤ رواه الترمذي ( مشكوة ١ /١٦٨)

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر في الفتاوي الفقهيه ان الحافظ ابن تيميه زعم منع اهداء ثواب القراء ة للبي الله الله قوله، و مالغ السبكي وغيره في الرد عليه مان مثل ذالك لا يحتاج لاذن خاص الا ترى ان ابن عمر كان يعتمر عنه على بعد موته من غير وصية ( الى قوله ) قلت. وقول علماننا له ان يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي على فانه احق بدالك حيث انقدنا من الضلاله ففي ذالك نوع شكر جميل له الخ (رد المحتار ۲٤٤/۲ طسعيد)

# فصل پنجم ذبح كرنے كاطريقه

جانوروں کوز خمی کر کے ذیج کرنے کا حکم

(سوال) اس ملک افریقہ میں حکام کے حکم سے بیل وغیرہ مذرج میں یوفت ذرج پہلے پستول ہے دماغ میں نشانہ لگا کر پھر ذرج کرتے ہیں اس طور پر ذرج کر نانز دیک اہل اسلام درست ہے یا نہیں ؟ المستفتی محمد حسین براچہ (نیرونی)

پ پیدریروں (حواب ۳۳۸) بید طریقه خلاف سنت اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اس میں جانور کے حرام ہو جائے (جواب ۳۳۸) بید طریقه خلاف سنت اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اس میں جانور کے حرام ہو جائے کا ظن غالب ہے اور وہ بید کہ اگر اس ضرب سے جانور کی ہلاکت متیقن ہو جائے تو پھر اس کے گلے پر چھری پھیر نامیکار ہو گااور جانور حرام ہو جائے گا۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له ' ۱۳۵۸ ہے۔

#### جانور کوذع کرنے کی دوحالتیں ہیں

(سوال) سوال منقول نہیں۔المستفتی نہر ۲۳۰۷ء اذی قعدہ ۳۵۳اھ مطابق ۱۵۳۳ء (جواب ۳۳۹) (۱) حلال جانوروں کا تذکیہ دوقتم کا جائی۔اضطر اری دوسر ااختیاری 'اضطر اری تزکیہ یہ جے کہ کسی دھار داریاباریک نوکدار چیز ہے بسم اللہ اللہ اللہ اللہ کر جانوری جسم میں جس جگہ بھی ممکن ہو ضرب لگاکر خون بہادیاجائے یہ تذکیہ اس وقت مؤثر ہو تا ہے جب کہ جانوری قابویانااور ذرج یا نح کرنا ممکن نہ ہو اختیاری تذکیہ یہ جانور کو دھار دار چیز سے ذرج کیاجائے یا اونٹ کو نح کیاجائے (۲) ذرج کرنا ممکن نہ ہو سائل نکل جا تا ہے لیکن دم سائل کو نکا لنانہ کورہ بالا دونوں صور تول میں اضطر اریا ختیارے فرق سے مخلف سائل نکل جا تا ہے لیکن دم سائل کو نکا لنانہ کورہ بالا دونوں صور تول میں اضطر اریا اختیاری حالتوں کے ساتھ واستہ ہو طریقوں سے لازم ہے (۳) نمبر ایک میں جو تفصیل ہے وہ اضطر اری اور اختیاری حالتوں کے ساتھ واستہ ہو (۴) مردہ (حلال جانور) میں حرمت کی وجہ قرآن کا ختم حومت علیکم المیتۃ (۳) ہے اور اس کی حکمت دم مسفوح کا خارج نہ ہونا ہے۔ (۳) کم کو گفایت اللہ کان اللہ لہ۔

جان نکلنے کے بعد جانور کی بوری کھال اتار ناجائز ہے (سوال) اگر کسی شخص نے کسی حلال جانور کو گوشت پچنے کی غرض سے یا کھال حاصل کرنے کی غرض سے

 <sup>(</sup>١) ذبح شاة مريضة فتحركت او خرج الدم حلت والا لا ان لم تدر حياته عند الذبح وان علم حياته حلت مطلقاً وان لم
 تتحرك ولم يخرج الدم ( الدرالمختار ' كتاب الذبائح ٣٠٨/٦ ط س )

 <sup>(</sup>٢) والا صل في هذا أن غلر كاة على ضربين اختيارية واضطرارية و متى قادر على الاختيارية لا يحل له الزكاة الاصطرارية و متى عجز عنها حلت له الاضطرارية فالا ختيارية ما بين اللبة واللحيين والا ضطرارية الطعن والجرح وانهار الدم في الصيد (الحوهرة النيرة كتاب الصيد و الذبائح ٢٣٧/٢ ط مير محمد)

<sup>(</sup>٣) ( المائدة ٣) (٤) وزكاة الضرورة جرح و طعن وانهار دم في اى موضع وقع من البدن الخ ( الدر المختار ' كتاب الذبائح ٢٩٤/٦ ط سعيد )

ذِحْ کیااوراس کی کھال سینگ کے حصہ تک (جس کوعرف میں چوٹی گہتے ہیں) نکال لی تو یہ شر عاکسی ہے رحمی میں تو شامل خمیں۔المستفتی نمبر ۱۳۳۱ مولوی جمال الدین صاحب ۶۱ ذیقعدہ ۵<u>۵ سام</u>ھ م م فرور ئ ہے۔۱۹۳۶ء

(جواب ۲۰۱۰) جب جانور کوشر عی طریقه سے ذرج گرلیاجائے اوراس کا دم نکل جائے تواس کی گھال نکالناجائز ہے خواہ پوری کھال اتاری جائے یا ٹکڑے ٹکڑے اتاری جائے یا سینگوں تک کی کھال جسم گی گھال کے ساتھ شامل کرلی جائے یہ سب صور تیں جائز ہیں اور شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت ہے اس کو ب رحمی قرار دینا غیر معقول اور شریعت کے خلاف ہے۔ (المحمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

#### کیا حلقوم ہے او پر ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے؟

(سوال) فيته فوق العقده آيا طال بياحرام بالرحرام بتوديل حرمت كى كيا باور حديث الزكوة ما بين اللبة واللحيين كا كيا مطلب باورابام رستغفتى كا قول جوبزازيه والي نقل كيا باسكاكيا جواب به اوروه قول بيب الالمام الرستغفتى سئل عن ذبح شاة فبقيت عقدة الحلقوم ما يلى الصدر كان يجب ان تبقى مما يلى الراس اتؤكل ام لا قال تؤكل وما قيل انها لا تؤكل فذلك قول العوام من الناس وهذا ليس بمعتبر لان المعتبر عندنا قطع الاوداج وقد وجد الاترى الي قول محمد بن الحسن في الجامع لا باس بالذبح في الحلق كله وسطه واعلاه واسفله فاذا ذبح في الا على لا بد ان تبقى العقدة من تحت و كيف يصح هذا على راى الامام وقد قال يكتفى بقطع الثلاث من الاربع ايا كانت و يجوز على هذا ترك الحلقوم اصلا فبا لا ولى ان يحل اذا قطع قطع الحلقوم من اعلاه انتهى كلام البزازية (المستفتى خمر 20 محمامير عالم (الله باره) قطع قطع الحلقوم من اعلاه انتهى كلام البزازية (المستفتى خمر 20 محمامير عالم (الله باره)

(جواب ٣٤١) بال يمي تلجيح بى كه قطع اوواج حلت ذيحه كے لئے كافى بے لجديث اما تكون الحلق واللبة الخ (") امام محدًكا قول لا باس بالذبح في الحلق كله او سطه و اعلاه و اسفله (د) اس كے لئے صرح وليل ہے اور ہدايه كى عبارت و هي اختيارية كالجرح فيما بين اللبة و اللحيتين (١) اصرح بے۔ محمد كفايت الله كان الله له و بلی

 <sup>(</sup>١) وكره كل تعذيب بلا فاندة مثل قطع الراس والسلخ قبل ان تبراد اى تسكن عن الاضطراب (الدرالمختار كتاب الذبائح ٢٩٦/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (بزازيه على هامش هندية كتاب الذبائح ٦/٦ ، ٣ ط ماجديه)

<sup>(£) (</sup> ابو داؤ د شريف باب الذبيحة بالمتردية ٢ / ٢ ٣ ط امداديه )

<sup>(</sup>٥) (الجامع الصغير للامام محمد بن حسن الشيباني كتاب الذبائح ص ٧١ ادارة القرآن)

<sup>(</sup>٦) ( هداية اخيرين كتاب الذبائح ٤٣٤/٤ ط سعيد )

الله که و ہلی۔

٢ . ٣ ط امدادیه ملتان)

#### ذ بح فوق العقدة ہے جانور حلال ہو گایا نہیں؟

(سوال) فیحہ فوق العقدہ حلال ہے یا حرام ؟ جو حضر ات حرام کہتے ہیں اپنی دلیل میں حلقوم اور مری کا ثبت اور محال رہنا بیان کرتے ہیں حلت کے قائل حضر ات اس بارے میں کیادلیل لاتے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۱۹۸ شیخ محمد عبد اللہ صاحب (مظفر گڑھ) ۲۱ فیقعدہ ۱۹ سیاھ م ۱۹ جنوری ۱۹۳۸ء (جواب ۲۴۲) موضع فرخ مابین لیہ ولحیین ہے ہدایہ میں اسی لفظ سے اس کو تعبیر کیا ہے ("کیس اس میں راجج میں ہے کہ فوق العقدہ واقع ہونے کی صورت میں بھی راجج میں ہے کہ فوق العقدہ واقع ہونے کی صورت میں بھی مابین لیہ ولحیین ہی ذرجے واقع ہوتا ہے اور انہار دم علی وجہ الکمال واقع ہوتا ہے۔ ("واللہ اعلم محمد کفایت اللہ کان

#### قبله رخ لٹا کرذیج کیا ہوا جانور حلال ہے

(سوال) شخصے گائے رابہ قبلہ رخ ہر پہلوئے راست داشتہ ذائے کرداکنوں مرد مال می گویند کہ ایس فعل و مذہوجہ حرام شدہ است و چند گویند مکروہ و چند گویند ایں فعل جائز شدہ است و مذہوجہ حلال است۔المستفتی نمبر ۲۴۱۲مجمد علی صاحب (بریبال) کے ارجب کے ۳۵ ادھ م ۱۳ متمبر ۱۳۳۸ء (ترجمہ) ایک شخص نے گائے کو قبلہ رخ سید تھی کروٹ پررکھ کرذی کیا اب لوگ کتے ہیں کہ یہ فعل بھی

(ترجمه) ایک مص نے کانے کو قبلہ رس سید کل کروگ پر رکھ کردن کیااب کو ک سے ہیں کہ بیا ک ک حرام ہوااور ذیحہ بھی حرام ہو گیا چند آدمی مکروہ کتے ہیں اور بعض لوگ کتے ہیں کہ بیہ فعل بھی جائز ہے اور ذیحہ بھی حلال ہے۔

(جواب ٣٤٣) مذبوحه حلال است وجه حرمت دریں یافتہ نمی شود البتہ مستحب این است که جانور رابر زانوئے راست قبلہ رخ غلطانیدہ یائے خود بر پہلوئے اود اشتہ ذرج کند۔

(ترجمہ) یہ ذبیحہ حلال ہے اس میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی البتہ مستحب بیہ ہے کہ جانور کو سید ھی کروٹ پر قبلہ رخ لٹاکراس کے اوپراپناپاؤں رکھ کرذیج کرے۔ <sup>(۳)</sup>فقط محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ' دہلی

> (۱) جانور کو حلقوم سے او پر ذرج کر: (۲) ذرج کی جگہ معلوم کرنے کے لئے آدھے سرکی شکل بنان (سوال) (۱) ذرج فوق العقدہ میں آنجناب کا کیافتوی ہے؟ آیا حلال ہے یا نہیں ؟

<sup>(</sup>١) وهي اختيارية كالجوح فيما بين اللبة واللحيين (هداية اخيرين كتاب الذبائح ٤ /٤ ٣٤ طشركة علميه)
(٢) وذكاة الاختيار ذبح بين الحلق واللبة و عروقه الحلقوم كله وسطه لو اعلاه لو اسفله وهو مجرى النفس وفي الشامية قال في الهداية وفي الجامع الصغير لا باس بالذبح في الحلق كله و سطه واعلاه واسفله والا صل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الزكاة ما بين اللبة واللحيين ولانه مجمع العروق فيحصل بالفعل فيه انهار الدم على ابلع الوجوه فكان حكم الكل سواء (الدر المختار كتاب الذبائح ٢٩٤/٦ ط سعيد)
(٣) عن انس أن النبي على ضحى بكبئين اقر نين املحين يذبح و يكبر و يسمى و يقع رجله على صفحتها (ابوداؤد شريف)

(۲)رسالته الذبح فوق العقده کے اندرافہام و تفہیم کے لئے آدھے سر کی شکل بناناجو طولادر میان سے کاٹا ہوا ہو جائز ہے یا نہیں ؟

. (جواب **۴۶۶**) (۱)ذرج فوق العقدہ واقع ہو جائے تو مذہوح حرام نہیں کیونکہ محل ذرج ماہین لبہ و کھین ہے اور اس میں ذرج واقع ہونے سے مقصود ذرج یعنی دم سائل کا خروج اور ازباق روح حاصل ہو جاتا ہے لہذا کی قول راجج اور قوی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

(۲) سر کی آد بھی صورت بنانااس غرض ہے مباح ہے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

#### جانور کوذیج کرتے وقت غیر ضروری تکلیف سے بچاناضروری ہے (الجمعیة مور خد ۲۴ ستبر ۱۹۲۹ء)

(سوال) قربانی کا جانور ایس جگه ذی کرنا جمال مولینی باند ھے جاتے ہول اور گوبر وغیر ہ وہال ہمیشہ پڑے رہنے کی وجہ سے پلیدی جی ہوئی ہواور جگہ بھی اونجی نیجی ایسی ہو کہ جانور کو تکلیف پنچے کیساہے؟
(جواب ۴۵) قربانی کے جانور کو ایسی طرح ذی کرنا جائئے کہ اسے غیر ضروری تکلیف اور ایذانہ ہو حدیث میں ہو لیحد احد کیم شفو تلہ و لیاج ذیبے حته (۳) کوئی ایسی حرکت جو جانور کو غیر ضروری ایذا پہنچائے مگروہ ہے۔ (۳) جگہ بھی پاک ہونی جا بلئے ناپاک اور پلید جگہ پرذی کرنا بہتر نہیں۔ محد کفایت اللہ غفر لہ ا

# ہے ہوش کر کے ذرخ کئے ہوئے جانور کا حکم

#### (الجمعية مورند ۵ تتبر ۵ ۱۹۳)

(مسوال) ایک جانور کوکسی آلہ ہے پہوئش کیا جائے اور پھر ذرج کیا جائے تواس کا گوشت حلال ہے یا نہیں '' پہوش کرنے کے لئے ایک زیور دل میں ایک کھلا ہو تا ہے وہ جانور کے سر میں خاص جگہ لگتا ہے جس ہے۔ پہوش ہوجا تاہے۔

(جواب ۳۶۶) اگریہ آلہ جو سر پر مار کر پہوش کیاجاتا ہے صرف پہوشی پیدا کرتا ہے ازباق روح لیعنی جانور کی جان نکالنے میں اس کو کوئی وخل نہیں ہے تواس آلہ سے پہوش کرنے کے بعد جو جانور ذن کیاجائے وہ حلال ہے۔ (۵) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ۔

<sup>(</sup>١)(ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ ص گزشته )

<sup>(</sup>٢) مالا يبقى الحي بدونه حياً كي صورت بنانام الحب او كانت صغيرة او مقطوعة الراس او الوجه او عضو لا تعيش بدونه او لغير ذي روح لا يكره لانها لا تعبد (ردالمحتار ٢٠ ٢٠٠٤ ب)

<sup>(</sup>٣) ( ابوداؤد شريف ٣٣/٢ ط امداديه ملتان)

<sup>(</sup>٤) وكره كل تعذيب بلا فائدة مثل قطع الراس والسلخ قبل ان تبرداى تسكن عن الا ضطراب (درمختار' كتاب الذبائح 1777 طسعيد) (٥) ذبح شاة مريضة فتحركت و خرج الدم حلت والا لا ان لم تدر حياته عند الذبح وان علم حياته حلت وان لم تتحرك ولم يخرج الدم (درمختار' كتاب الذبائح ٣٠٨/٦ طسعيد)

# فصل ششم غیر مسلم سے گوشت خرید نا

مسلمانوں کاذبح کیا ہوا گوشت ہندوؤں سے خرید ناکیساہے؟

(مسوال) بعض مقامات میں ہندو کھٹیک گوشت فروخت کرنے ہیں اور مسلمان ہے ذکے کراتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ ایک فتویٰ مطبوعہ نظر ہے گزرا تھااس میں حرام بتلایا تھااور لکھا تھا کہ جب مسلمان کی نگاہ ہے غائب ہوجائے تواس کا کھانا حرام ہے ۔اس وقت وہ فتویٰ دستیاب نہیں ہوا۔المستفتی نمبر ۱۵۱ حاجی متین احمد ابن حاجی وشیدا حمد کشمیری دروازہ دبلی '۵ ذی الحجہ ۱۵ سیاھ ما ۲ مارچ ۴ سواء در میں فرجہ کے علاوہ دے داپ ۲۰ مقرب میں اور ان میں مسلمان ذائے متعین میں اور فرز کے علاوہ دوران میں مسلمان ذائے متعین میں اور فرز کے کے علاوہ

(جواب ۴۲۷) جن مقامات میں مذخ مقرر ہے اور اس میں مسلمان ذائے متعین ہیں اور مذخ کے علاوہ دوسری جگہ جانور ذخ کرنا جرم ہے ایسے مقامات میں اس امر کا ظن غالب موجود ہے کہ بازار میں فروخت ہونے والا گوشت مسلمان کا ہی ذخ کیا ہوا ہے اور اس ظن غالب کی بناپر اسے خرید نااور استعال کرنا جائز ہے (') وہ فتوی جس کا سوال میں ذکر ہے ان مقامات کے متعلق ہے جہال مذبح مقرر شیں اور ذبح اور ذائح پر کوئی پابندی شمیں ہے وہال کے ذبح کرنے کے بعد مسلمان کی نظر سے غائب نہ ہونے تک ہندو سے خرید نا جائز ہوگا اور نظر سے غائب ہو جانے کے بعد اس کا اطمینان شیل کہ ہم مسلمان کاذبح کیا ہوا ہے یا نہیں اس لئے خرید نا جائز ہوگا اور ہوگا۔ ('') محمد کفایت اللہ کان اللہ له

ہندوؤل سے گوشت خریدنے کا حکم.

(سوال) ہندو کھٹیک گوشت فروخت کرتے ہیں اور وہی لوگ مر دار چیڑا بھی رنگتے ہیں پانی اور کپڑا بھی اپنا استعال کرتے ہیں اور گھر وں میں حلال کرتے ہیں اور اس چھری سے مر دار کھال بھی کاٹنے ہیں مسلمانوں کو ان لوگوں کے ہاں سے گوشت خرید کر کھانا جائز ہے یا سمیں ؟المستفتی نمبر ۱۸۷ نور بخش (جھجر ضلع روہتک)۲۰رمضان سمی ۱۳۵ھے مے ادسمبر ۱۹۳۵ء

(جواب ٣٤٨) جس مقام پر مسلخ یعنی ندخ نهیں ہے اور گھروں میں جانور ذیح کرنے پر کوئی پابندی قانونی نہیں ہے اور گھروں میں جانور ذیح کرنے پر کوئی پابندی قانونی نہیں ہے توالیے مقام پر غیر مسلم سے گوشت خرید ناجائز نہیں بلحہ مسلمان ذائع کاذیح کیا ہوا گوشت بھی غیر مسلم سے اس وقت خرید ناجائز ہے کہ ذیج کے وقت سے خرید نے کے وقت تک مسلمان کی نظر سے غائب نہ

<sup>(</sup>١) عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انهم قالوا يا رسول الله ان قوماً حديثو عهد بجاهلية يا توننا بلحمان لا ندرى اذكراو اسم الله ام لم يذكر وانانا كل منها فقال رسول الله على سموا الله وكلوا الحديث (ابوداؤد ٣٥/٢ ط امدادية) (٢) من اشترى لحماً فعلم انه مجوسي واراد الرد فقال ذبحه مسلم يكره اكله و مفاده ان مجرد كون البائع مجوسياً يثبت الحرمة فانه بعد اخباره بالحل بقوله ذبحهمسلم كره اكله فكيف بدونه (درمختار كتاب الحظر والا باحة ٣٤٤٦ ط

نه ہو۔<sup>(۱)</sup> محمر کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له'

غیر مسلم سے منگوائے ہوئے گوشت کا حکم

(سوال) اگر غیر مسلم سے گوشت منگایا جائے تووہ گوشت قابل اعتبار سمجھا جائے گایا نہیں یعنی اس کے کھانے میں کوئی حرج تو نہیں؟ المستفتی نمبر ۶۲۰ مولانا حکیم محمد عبدالوہاب انصاری ۲۳٪ یقعد ہ مہم ساچ م کے افروری ۱۹۳۶ء

(جواب ٣٤٩) اس مسئلے میں غالب ظن کا اعتبار ہے اگر غالب ظن یہ ہو کہ غیر مسلم مسلمان ہے ہی حلال گوشت لایا ہے تو کھانے میں مضا گفتہ نہیں مگر احتیاط نہی ہے کہ مسلم کے ذریعے سے منگایا جائے۔ (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ،

> ذائج مسلمان اور پیچنے والا ہندو ہو تو گوشت کا کیا حکم ہے؟ (اخبار الجمعیة مور خد ۲ فروری کے ۱۹۲ء)

(سوال) (۱) ہندود کا ندار بحری کا گوشت پچتا ہے اوروہ گوشت گھنٹول نگاہوں سے مسلمانوں کی او تجمل رہتا ہے لیکن اس کااطمینان ہے کہ یہ گوشت مسلمان کے ذرخ کئے ہوئے بحرے کا ہے اس ہندو سے گوشت خرید نا جائز ہے یا نہیں ؟

جائز ہے یہ : (۲) مجھلی مردہ' ہندود کا ندار سے خرید کر گھانا کیسا ہے ؟ جس کے متعلق یہ اطمینان ہے کہ یہ بکڑنے کے بعد ہی مری ہے یالکڑی یا گولی سے ماری گئی ہے۔

رجواب ۳۵۰) (۱) جب کہ گمان غالب اس بات کا ہو کہ ذیجہ مسلمان کا بی ہے اور غیر مسلم کو ذیخ کر نا قانوناً ناجائز ہواور ذائح صرف مسلمان مقرر ہو تواہیے گمان غالب کی صورت میں غیر مسلم پیچنے والے ہے گوشت خرید لیناجائز ہے۔ (۳)

(۲) مجھلی ہندویا کسی اور غیر مسلم کے پاس سے بہر صورت خریدنی جائز ہے۔ (\*) محمد کفایت اللہ غفر لہ

# فصل هفتم مسلمان كاذيحه

(۱)مسلیان قصاب کے ذبیحہ کا حکم

(٢)بلا تحقیق مسلمان قصاب کے ذبیحہ کو حرام کہنا جائز نہیں

(سوال) (۱)ایک مسلمان قصاب نے ایک حلال جانور بحری یا گائے بسم اللہ اللہ اکبر کہ کر ذیج کیا تو وہ ذیجہ

(١- ٧ - ١ رايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ صفحه گزشته )

<sup>(</sup>س) کیونکہ مجھکی کوذن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیساکہ در مختار میں ہے : السمك والجواد فیحلان بلا ذكاۃ (كتاب الذبانح ۲۹٤/۲ ط سعیدی

نیحہ حلال ہے یا حرام (۲) کوئی ملا آومی قصاب کے فیجہ کو حرام قرار دے اور ذیح کرنے والے قصاب کواس فیجہ کے باعث جماعت سے علیحہ ہ کرادے حتی کہ ان کے میل ملت والوں کی میت کو قبر ستان میں جو وقف عام ہے دفن تک نہ ہونے دے اور قبر ستان کا خادم قبر ستان کو اپنی ملکیت جنا کر میت کو دفن نہ ہونے دے تو کیا تھم ہے؟ المستفتی نمبر ۲۹ مطبع فیض گنجور (پونا) ۲۵ ربیع الاول ۵۳ میاھ ۸جو لائی ۱۹۳۳ء کھم ہے؟ المستفتی نمبر ۱۹ مطبع فیض گنجور (پونا) ۲۵ ربیع الاول ۵۳ میں ہے کیونکہ قصاب بھی مسلمان رجواب ۲۵ میں (۱) قوم قصاب کے سی شخص کے ہاتھ کا فیجہ حرام نہیں ہے کیونکہ قصاب بھی مسلمان بیں اور مسلمان کے ہاتھ کا فیجہ حلال ہے ((۲) کسی ملاکا اس فیجہ کو حرام قرار دینا غلط ہے جوا ہے ہاتھ کے قصاب نے بقاعدہ شرعیہ کیا ہے اور احکام شریعت سے لا علمی یاضد و نفسانیت پر مبنی ہے اور اس بنا پر قصاب کو صاب کے قبر ستان میں دفن نہ ہونے دینا سخت گناہ اور ظلم ہے اور عام وقف قبر ستان کو اپنی ملک بتانا جھوٹ اور فسق اور ظلم ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ '

# بد مزاج وبد زبان قصاب کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟

(سوال) قصاب مسلمان ہے اور نماز بھی پڑھتاہے تین دوکانوں پر گوشت کی خریدو فروخت اس کی ہے اور بحرے بھی ذخ کرتا ہے بعض مسلمان دوستی کے باعث اس کی ذرخ چاہتے ہیں اور نصف سے زائد نفرت کرتے ہیں اور قصاب بد مزاج اور بد زبان ہے کیا ایسی صورت میں اس کا ذبحہ شرعاً درست ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۸۹۲ شیخ محمد حسین صاحب (راجیوتانہ) کے شعبان ۱۸۳۱ اس ۱۱ کتابہ کی حاصہ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ (۲۰ جواب ۲۰۵۷) ذبحہ بر مسلمان کا حلال ہے بد مزاجی وبد زبانی سے ذبحہ کی حلت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ (۲۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، د ، کملی

### ذابح مسلمان اور معين هندو هو توذيحه كاحكم

(سوال) جنگل میں مسلمان شکاری نے ہر ن پانیل گائے وغیرہ کا شکار کیا اکیلے شکاری کے قابو میں شکار نمیں آتا کہ ذیح کرے وہاں کسی ہندو۔ ہر امداد لی گئ جو کا فر ہے المستفتی نمبر 1910 ملا عبدالغنی صاحب پراگیپورہ (جے ہور) ۱۸ شعبان ۱۸ سام سام ۱۲۲ کتوبر کے 191ء

(جواب ۳۵۳) ہندو نے جانور کے بیڑنے اور قابو کرنے میں امداد دی اور ذرج مسلمان نے کیا تواس میں کوئی خرابی نہیں مذبوحہ شکار حلال ہے۔ ''محمد گفایت اللّٰد کان اللّٰدلیہ' د ہلی۔

١) وشرط كون الذابح مسلماً حلالا خارج الحرم ان كان صيداً او كتابياً ذمياً او حربياً ( درمختار "كتاب الذبائح
 ٢٩٧/٦ ظ سعيد )

<sup>(</sup>٢-٣) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ١ صفحه هذا )

### نشه كرنے والے كے ذيحه كا حكم

(الجمعية مورخه ٢ فروري ١٩٢٤)

(سوال) فیحہ کرنے والا پابند صوم و صلوۃ نہیں ہے اور نشہ بھی کر تاہے اور طاہر بھی نہیں رہتااور قصاب روزانہ اس سے ذرج کراتے ہیں' اس کا فیحہ جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٤**٣٥**٤) فيحد كے جواز كے لئے ذائح كا مسلمان ہونا كافی ہے۔ (البشر طیكہ ذیج کے وقت قصداً تشمیہ كوتر ك نه كرے۔ (المحمد كفايت الله غفر له۔

## نابینے کے فیجہ کا حکم

(الجمعية مور خه ۸ انومبر ک<u>۹۲</u>۶)

(مسوال) زید نابینا ہے اور جانوروں کو ذخ کرنے کا بیشہ کرتا ہے اس کے ہاتھ کا ذخ کیا ہوا کھانا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٣٥٥) ذرج کی حلت کے لئے ذرج کرنے والے کابینا ہونا شرط نہیں نابینا کا ذبیحہ بھی حلال ہے اگر چہ بہتر بیہ ہے کہ آنکھوں والے سے ذرج کرایا جائے تاکہ وہ ذرج کے کمال و نقصان کو دیکھے کر معلوم کر سکے تاہم نابینا کا فدیجہ حرام نہیں ہے۔ (۲)محمد کفایت اللہ کا ن اللہ لا۔

# زانیہ عورت کے خاوند کافیجہ حلال ہے

(الجمعية مور خد ۴ افروري ۱۹۲۸ء)

(سوال ) ایک شخص کی عورت غیر مر د ہے تھلم کھلاز ناکراتی ہےاور خاد ند کواس کا خوب انجیمی طرح علم ہے کیاایسے شخص کے ہاتھ کافیجہ کھانا جائز ہے ؟

(جواب ٣٥٦) وہ شخص اپنی زوجہ کواس فعل شنیع ہے منع کر تاہویانہ کر تاہو دونوں صور توں میں اس کے ہاتھ کاذیحہ حلال ہے۔ ('')محمد کفایت اللہ غفر لہ'

# فصل مشتم تكبيرذج

ذ بح كرتے وقت صرف بسم الله پڑھنے كى كياوجہ ہے؟

(سوال) ذیج کرتے وقت صرف بشم اللہ کیوں پڑھی جاتی ہے تمام بسم اللہ کیوں نہ پڑھی جائے۔المستفتی

<sup>(</sup>١)(ايضاً بحواله سابقه نمبر (٢-٣) صفحه گرشته )

<sup>(</sup>٢) لا تحل ذبيحة غير كتابي من وثني و مجوسي و مرتد و تارك التسمية عمداً الخ (ردالمحتار كِتاب الذبائح ٢٩٨/٦ ط سعيد /

٣-٤) (ايضاً بحواله نمبر ١ صفحه گزشته)

نمبر ۸۳۱ محمد انور (ضلع جالندهر) ۱۳ محرم ۱۳۵ میاه ۱۲ پریل ۱۹۳۱ء (جواب ۱۳۵۷) ذرج کرتے وقت صرف بسم الله الله اکبر کهنا چاہئے (۱)اور کھانا کھاتے وقت پوری بسم الله پڑھی جائے ۔ (۲)محمد کفایت الله کان الله له

# فصل تنم گيا بھن كاذيحه

### حاملہ بھیرہ ول کوزیج کرنے کا حکم

(سوال) میں نے اخبار مجاہد اور اخبار عمر ملتان میں حاملہ بھیروں اور ان کے چھوٹے پچوں کے متعلق مضمون شائع کرائے تھے کہ ہندوستان میں عموماً اور پنجاب میں خصوصاً روزانہ لاکھوں کی تعد اد میں حاملہ بھیروں کو ذیح کر کے ان ہے جو پچے پیدا ہوں ان کی کھالیں اتار کی جاتی ہیں اور ان کھالوں کو ہندوستان کے باہر فروخت کیا جاتا ہے کہ ان کھالوں کی تعارف کے خوص و نیاوی مفاد کی خاطر کیا جاتا ہے کہ ان کھالوں کی تجارت ہے بوا قائدہ ہوتا ہے اتنی تم بوئی ہیر پانجری کی نہیں ملتی جتنی کہ ان کے پچوں کی کھالوں کی ملتی جانے کہ ان کھالوں کی مناوں کی تعین ملتی جتنی کہ ان کے پچوں کی کھالوں کی ملتی خوب بار سال ہو کہ ان کھالوں کی مناوں کی تعین ملتی جتنی کہ ان کے پچوں کی کھالوں کی ملتی جانے فرماد ہیں۔ المستفتی نمبر ۸۵ کم فالم مختوف کا استان ۱۲۲ محرم ہوتا ہے موالی ہو کے لحاظ کے ارشاد رجواب کا خلاصہ بیہ کے کہ خالی السان خدمت کر چکا ہوں تھج ہے کہ آپ کو کیوں نہیں پہنچا اس جو باکے کہ اس کو بطور کاروبار کے اختیار کر لیا جائے اور حاملہ جانوروں کو ذیح کرنے گی اس قدرت کر تا مکروہ ہوجائے گااور اس کے انسددا کے لئے مؤثر تدبیر ہوجائے کہ انس کو بطور کاروبار کے اختیار کر لیا جائے اور حاملہ جانوروں کو ذیح کرنے گی اس قدرت کشرت اختیار کرنالازم ہوگاؤٹ کرنے والوں کے مختص فائدہ سے عمومی نقصان کا لحاظ قطعاً مقدم ہے۔ محمد کفایت انسان کا مختوب نائموں انتہ کی انسان کا لحاظ قطعاً مقدم ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ کان اللہ کیا تائم شدہ اخبار سہ روزہ الجمعیة مور خد کیا میں۔

## بچہ کا چیڑا حاصل کرنے کے لئے حاملہ بھیڑ کو ذیج کرنا

(سوال) قصابان میں عمومایہ مسئلہ جائز کرلیا گیاہے کہ بھیڑ حاملہ کواس نیت سے خرید نے ہیں کہ اس کے پیٹ میں جو پچہ ہے اس کا چمڑ اقیمتی ہوتا ہے صرف بچہ کا چمڑ انکالنے کی غرض سے بھیڑ کو ذیج کرتے ہیں اگر بچہ

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله صفحه گزشته حاشيه نمبر ٣-٤)

<sup>(</sup>٢) والمستحب أن يقول بسم الله الله أكبر بلا وأو وكره بها لانه يقطع فور التسمية (درمختار كتاب الحظر والاباحة

٣) شاة او بقرة اشرفت على الولادة قالوا يكره ذبحها لان فيه تضييع الولد وهذا قول ابي حنيفة عند الجنين لا يتزكى
 بذكاة الام كذافي فتاوى قاضى خاد (عالمگيرية كتاب الذبائح ٢٨٧/٥ ط ماجديه.)

زندہ ہو تاہے تواس کو بھی ذیج کر لیتے ہیں اور اگر بچہ مر دہ نکلتاہے تو بھی اس کا چیزا نکال لیتے ہیں اور پھیڑ ذیتہ کا گوشت یا تو فروخت کر دیتے ہیں اگر فروخت نہیں ہو تاہے تواس گوشت کو پھینک دیتے ہیں مگر اکٹر پھینکتے ہی ہیں بھش علماءالیسے ذیحہ اور اس پیشہ کو جائز کہتے ہیں اور بعض علماء حرام بتلاتے ہیں ہروئے شرع شریف جو اب سے جلد مشکور فرمایا جائے۔ فقط المستفتی نمبر ۲۰ احاجی عبد العظیم صاحب (ریاست ہے پور) سے ہر بیٹ الثانی هرت ساجہ لائی ۱۳۵۹ء

(جواب ۳۵۹) یہ فعل اور پیشہ حرام تو نمیں مگر گوشت کو پھینک دینامال کو ضائع کرنے کی وجہ ہے ناجائز ہو تا ہے'''دوسرے اس پیشہ ہے انقطاع نسل کا اندیشہ ہے اس لئے اس کا انسداد واجب ہے۔'''ممہ کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دہلی

# فصل دہم کیا گوشت کھانا

حلق میں ذبح کی جگہ کو نکی ہے؟

کچا کوشت کھاناکیساہے؟

(سوال) حلق میں مقام ذیج کون ساہے؟ کیا گوشت کھاناجا تزہے یا نہیں؟

(جواب ، ٣٦٠) ذرج فوق العقده واقع ہوجائے توذیحہ حرام شمیں ہو تاالز کو ہین اللبۃ واللحیین (۴) اور المام محد کا قول جامع صغیر میں کہ تمام حلق محل ذرج ہے (۴) کافی ہے امام رستعفی کا قول راج ہے (۴) اراقہ دم ہوجانا حلت کی علت ہے اور زکاۃ اضطراری میں اسالہ دم کو حلت کے لئے کافی قرار دیا جانا مؤید ہے۔ ان اگوشت کیا کھانا جائزہے ریکانا حلت کی شرط شمیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

خصیے 'حرام مغزاور گردے کھانے کا حکم!

(سوال ) بحرے کے خصے 'حرام مغز'اور گردے کھانے جائز ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۱۳ ابادہ محد رشید خال دہلی ۲۲رجب ۱<u>۵۳ ا</u>ھ ۲ انومبر <u>۱۹۳۳ء</u>

(جواب ٣٦١) کپورے کھانامکروہ ہے۔گردے جائز ہیں۔حرام مغزنہ حرام ہے نہ مکروہ۔ یو نہی پیچارہ بدنام

 <sup>(</sup>١) لما ورد في الحديث عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ ان الله حرم عليكم عقوق الا مهات وواد السات
و منع وهات و كره لكم قبل وقال و كثرة السوال واضاعة المال ( متفق عليه كذافي المشكوة ١٩١٧ كل سعيد)
 (٢) (ايضا بحواله سابقه حواب ٣٥٨)

٣) ( هداية الحيوين كِتاب الدبالح ٤/٤ ٣٤ ط شركة علميه )

<sup>(</sup>٤) قال الامام محمدً : لا ياس بالديح في الحلق كله وسطه واعلاه واسفله ( الجامع الصغير ص ١٧ ٤ ادارة القرآن ) (٥) إن الاهاد الدينية : مناع : ديجة أذ في ترعقا قراحات و مرايا عام ) كان من الدينة ... الإراب الماس ي

 <sup>(</sup>٥) ان الامام الرستغنى سنل عن دبح شاة فبقيت عقدة الحلقوم مما يلى الصدر كان بجب ان تبقى مما يلى الراس انو كن ام لا قال تؤكل ( عالمگيرية كتاب الذبانح ٣٠٦/٦ ط ماجديه )

<sup>(</sup>٦) والا ضطرارية الطعن والجرح وانهار الدم في الصيد ( جوهرة النيرة ٢٣٧/٢)

بو گیا۔(''محمد کفایت اللہ

عضو تناسل ' اوجھڑی اور آنت کھانے کا حکم (مسوال) جرے اور بیل تھینیے ذیج شدہ کے فوطے' عضو تناسل' آنت اور او جھڑی کھانا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۰۴۲ حافظ اگرام الدین ۱ اربیع الثانی ۱۳۵۵ اص کے جولائی ۱<u>۹۳۱ء</u> (جواب ۳۲۲) ندبوحہ جانور کے خصے اور عضو تناسل کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ <sup>(۱)</sup>او جھڑی بلا کراہت حلال ے۔(۲)محمد کفایت اللہ

سری اور پائے کھانے کا حکم

سر ی اور پائے گھانے کا م (الجمعیة مور خد ۲ فروری کے ۱۹۲۱ء) (سوال) گائے یا بھینس نیچہ کے پائے (جن کو پک جانے پر نہاری کہتے ہیں)ان کی کھال اور بحرے کے سر کی کھال (پک جانے پر جس کو سر کی کہتے ہیں)صرف بال جلا کر عام طور پر پکائے جاتے ہیں اور کھائے جاتے معد ایس سے متعلق سے تکم میں ہے۔ ہںاس کے متعلق کیا حکم ہے؟

جیں اس نے مسل نیا ہم ہے؟ (جواب ٣٦٣) سری اور پایوں کا مع کھال کے پکانااور کھانا جائزہے۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

NNN

<sup>,</sup> ١) الداد المفتين بين تواله طحظه ي حرام مغز و تبني حرام لكما ب في الطحطاوي تحت قول الدر ( والدم المسفوح) و زيد نخاع السلب ( حاشية الطحطاوي على الدر ٤ / ٣٦٠ ط بيروت )

٧٠) و كره تحريما و قيل تنزيها والا ول اوجه من الشاة سبع الحياء والخصية والغداة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر للاثر الوارد في كراهة ذالك ( درمختار ٧٤٩/٦ ط سعيد )

<sup>(</sup> ۲ )اس کئے کہ بیان سانت اشیاء میں ہے جمین کا کھانا مکروہ ہے۔

٤ ﴾ ) الراس والا كارع لحم في يمين الاكل و في الشامية : قلت و لعل وجهه ان الراس والا كارع مشتملة على اللحم وغيره رالدرالمختار كتاب اليمين ٧٧٣/٣ ط سعيد)

# كتاب الفرائض

# پہلاباب میراث کےاحکام

# فصل اول تشريحات وتفريعات

کیاخد مت کے عوض قاضی کو ملنے والی زمین میں وراثت جاری ہو گی ؟ (سوال ) قاضی محمہ صادق ' قاضی محمہ مراد' قاضی محمہ اعظم' قاضی غلام' قاضی محمہ اسلم' قاضی محمہ ہا<sup>شمہ'</sup> قاضی محمہ حسن' قاضی محمدا ساعیل۔

پر گنہ کام رہے ماہ ق کو سرد کی خدمت قضا شاہان اسلام کے زمانے میں قاضی محمہ صادق کو سرد کی تھی ان کے بعد کے بعد دیگرے مندر جبالا سلسلے کے موافق قاضی ہوتے رہے قاضی محمہ صادق کو صلہ خدمت قضا میں کچھ زمینیں دی گئی تھیں اور وہ سلسلے وار ہر مابعد کے قاضی کو ملتی رہیں قاضی محمہ سمات کے انقال کے بعد ان کی زینہ اولادنہ تھی صرف تین لڑکیاں تھیں رسول یو مفصہ بی بی خدیج بی بی رسول یو کالڑکا محمد اساعیل تھاجو قاضی محمہ اساعیل محمد اساعیل کے اندم بطور انعام بحق قاضی محمد اساعیل کے متعلق خدمت قضا جاری رکھی اور تمام زمینیں قاضی محمد اسمعیل کے نام بطور انعام بحق الکاف عطاکر دیں ہر قطعہ زمین کے متعلق الی سندیں دی گئی ہیں قاضی محمد اسمعیل خود بھی خدمت قضا اوا کرتے رہے اور ہر قطعہ زمین کے متعلق الی سندیں دی گئی ہیں قاضی محمد اسمعیل کی اولاد نے ان زمینوں کو فروخت کرتے آپس میں ان کے بعد ان کی اولاد اوا کرتی ہے کہ اس میں ایک تمانی میں ایک تمانی میں ایک جو نزیدہ ہے دعوی کرتے والی ہیں کہ قاضی محمد ہا شم یا قاضی سابق کے وار ثول کا ان زمینوں میں کوئی حق ہے ؟ بیوا تو جروا

(جواب ۴ ۳۴) صورت مرقومہ میں اراضی ندکورہ کا قاضیوں کے نام ننتقل ہوتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عطیہ بشر ط خدمت تھااور جو عطیہ بشر ط خدمت ہووہ اس شخص پر منتقل ہوتا ہے جو خدمت انجام دے اس میں میراث جاری نہیں ہوتی مثلاً قاضی محمد صادق کے بعد ان کے تمام وار توں پر تقسیم نہ ہوگا بلعہ قاضی محمد مراد کے نام منتقل ہونااس کی دلیل ہے کہ قاضی محمد صادق کو اس زمین کامالک نہیں گیا گیا تھا بلعہ وہ خدمت قضا انجام دی تو زمین ان کے بعد قاضی محمد مراد نے خدمت قضا انجام دی تو زمین ان کے نام منتقل ہوگئی اس طرح قاضی محمد محن تک نقل ہوتی چلی آئی پس قاضی محمد ہاشم یا کسی تا صنی سابن کے نام منتقل ہوگئی اس طرح قاضی محمد محن تک نقل ہوتی چلی آئی پس قاضی محمد ہاشم یا کسی تا صنی سابن کے نام

وار تول كااس زمين مين كوئي حق نهين قاضي مجر محن ك بعد چونكه قاضي محمد اساعيل ك ومه خدمت بقضا مقرر مبوئي لهذا وه وزمينين قاضي محمد استمعيل كي طرف بجاطور پر منتقل مبوعين اور قاضي محمد محن ك وار تول كا ان مين كوئي حق نهين اس كے بعد اگر گور نمنٹ گائيكواڑ نے قاضي محمد اساعيل كي نام وه وزمينين بحق ما لكانه الجور انعام كي كردين جيسا كه سوال مين مذكور به تو قاضي محمد اساعيل كي وار تول پر بقاعده ميراث تقييم مهول گي اور ان كي وارث اگريخ كردين توان كي يخ جائز به ولا كل يه بين قال الشامي في د د المه حتار من كتاب الفرائض تحت قوله ( و المستحقون للتو كه عشرة اصناف ) تنبيه قيل بالتو كه لان الارث يجرى في اعيان المه الية اما الحقوق فيمنها ما يورث كحق حبس المبيع و حبس الوهن و منها ما يورث كحق حبس المبيع و حبس الوهن و منها ما لا يورث كحق الشفعة و خيار الشرط ( الى ان قال) والو لايات والعوارى والو دانع اه ملخصا من الاشباه و شوحها لشيخنا العلامة البعلي "احقر كتاب كه نخ مين دوالمجتاز في تبويب الاشباه والنظائر مطبوعه مصركي كتاب الفر ائض مين به كيان نخ الاشباه اليابي اتحاف الابصار والبيائر في تبويب الاشباه والنظائر مطبوعه مصركي كتاب الفر ائض مين به كيان نخ الاشباه و من به من القراغات والنظائر مطبوعه بند مين ند تورب قال في الفتاوى الا سعدية لمفتي المدينة المنورة من باب القراغات و التقريرات والمهاشوات والو ظيفات قال علماؤنا الحظائف لا تورث وانما يقرر ها ولي التقريرات والما يقرد ها ولي

الجواب صحیح 'عزیزالرحمٰن عفی عنه مفتی دارالعلوم دیوبند الجواب صحیح محمراعزاز علی غفر له '۱۲ جمادی الثانیه ۳۳ ساه محمدانور عفا الله عنه 'مدرس دارالعلوم دیوبند الجواب صواب سید محمدادریس عفا الله عنه ' محمد شفیع عفاالله عنه 'ادریس کاند هلوی غفر له۔

> تحریری طلاق زوجہ تک پہنچنے سے قبل شوہر فوت ہو تو عورت میراث میں شریک ہو گی یا نہیں ؟

(سوال) زیدنے اپنے مرض الموت ( دق وسل ) میں نگاح کیا اور تین ماد بعد اس نے اپنی زوجہ منکوحہ کو تحریری طلاق اپنے مرنے کے ۲۴ گھنٹے قبل دی جو کہ زوقبہ تک نہ سپنچی دریافت طلب بیامرہے کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں اور مطلقہ ترکہ کی مستحق ہے یا نہیں ؟

(جواب ۳۶۲) اگر زوجین کے در میان وطی یا خلوت کا اتفاق ہو چکا ہے تو بیوی کو حصہ میراث ملے گا کیو نکہ خاوند کا انقال عدت کے اندر ہو گیا ('' لیکن اگر وطی یا خلوت کی نوبت نہیں آئی تھی تو عورت کو میراث نہ ملے گی۔ ('') پیہ تھم اس وقت ہے کہ زوج نے تحریری طلاق اپنی خوشی ہے بغیر جبر واکر اہ بطور تجیز

<sup>(</sup>١) (درمختار كتاب العرائض ٢/٢/٧ طسعيد)

 <sup>(</sup>٢) روهو كذالك) بذالك الحال و مات بذالك السبب موته ( او بغيره ) كان يقتل المريض او يموت بجهة اخرى في العدة للمدخولة ورثت هي منه ( الدرالمختار على هامش رد المحتار ٣/ ٣٨٧ ط سعيد)

٣) تحت قولَ الدّر : للمدخولة اي المدخول بها حقيقة اعنى الموطؤة ليخرج المختلى بها فانها وان وجيت عليها العدة لكنها لا ترث كما مر في باب السهر (رد المحتار باب طلاق المريض ٣٨٧،٣ ط سعيد )

کے دی ہو یعنی و توع طلاق عورت تک خبر طلاق یا تحریر طلاق پہنچنے پر معلق نہ ہواور تحریر کے وقت اس کے ہوش وحواص بھی درست ہوں۔ ''محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له 'دبلی

و ظیفه میں ملنے والی زمین مالک ہی گی ہو گی وار نول کواس میں کوئی حق نہیں

(مسوال) ایک مشخص کو جا گیر زمین بطور و ظیفه شابان مغلیه هندوستان ملاتھااس و ظیفه کے دستاویز میں به شرط لگائی ہے کہ زمین مذکور کا نفع وہ شخص مذکوراوراس کے ور ثاو توابعین کھائیں اورو ظیفہ کا نفع شخص مذکور مطابق د ستاویز کے گھا تار ہابعد بیہ شخص مذکور کا نقال ہو گیااور شخص مذکور نے اپنے پیچھےور ثامیں تین لڑ کیال اور ایک ہمشیرہ چھوڑی اور ایک بھائی بلیکن گم ہو گیاہے اس کا اب تک پتہ نہیں قریب چالیس پچاس سال ہوئے اب م ورزمانہ کے سبب مذکور زمین والاملک ہندوراجہ کے قبضہ میں آ گیا اس نے ڈھونڈورا پٹولیا کہ جس جس تتخص کی جائیداد زمین و غیرہ ہووہ اپنی اپنی دستاویز رجوع کر کے مطابق قانون ریاست کے اپنے نام پر کرالے اب شخص ند کور کی لڑ کیوں میں ہے ایک لڑ کی کا ایک بڑ الڑ کا تھاوہ مذکور ریاست کی عدالت میں حاضر ہوااور اس نے کہا کہ میں مذکور شخص وظیفہ دار کانواسا ہو تا ہوں اور مذکور شخص و ظیفہ دار نے مجھے کوان کی اولاد میں کوئی وارٹ نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے لے پلاک متبنی (و تک) بنایا ہے۔ میرے سوااور کوئی بھی وارث نہیں ہو سکتااس واسطے مذکور شخص کی جائیداد زمین و ظیفہ میرے نام پر ہونی چاہئے (مٰدکورریاست نے جتنے شاہی اور اپنی ریاست کے وظیفے تھے ان کے لئے ایک دار الانعام مقرر کیا) ریاست مذکور نے بعد تصدیق کے ند کور سخص کی زمین مذکور لڑ کے کے نام پراپنی ریاست کے قانون کے مطابق لے یالک ہونے کی حیثیت سے کر دی اب بیالڑ کا بھی اپنے نانا شخص مذکور کے مطابق مذکور زمین کا نفع آپ بھی لیتا رہااور اپنے نانا کے ور ٹاو توابعین پر بھی تقسیم کر تاربااپنی حین حیات تک اب بیر مذکور لڑ کا بھی انقال کر گیا اس کے بڑے لڑے ک نام پر نیہ ند کور زمین آئی یہ بھی اینے باپ کے قدم بقدم چلتا رہا یہ لڑ کا بھی انتقال کر گیااب اس کے بعد اس کے بھائی'بہن ماں اور لڑکا یہ لوگ رہے اس میں ہے اخیر مرنے والے کے ایک بڑے بھائی نے ند کور زمین فروخت کر کے اپنے بھائی بہوں 'ماں اور مرنے والے اخیر لڑکے پر تقشیم کرلیا یہ بھائی بہوں نے ا ہے باپ کے نانا کے ور ثالور توابعین کو سیجھ بھی شیس دیا درال حالیحہ ان کاباپ اور اس کے بعد اس کابڑا لڑ کا ز مینوں کا نفع اپنے نانا کے ور ثاو توابعین پربرابر تقشیم کر تارہاہے تواب ازروئے شرع محمدی مذکور زمین کا فرو خت کر نااور اینے اپنے میں تقسیم کر لینااور اپنےباپ کے نانا کے ور ثاو توابعین کو زمین مذکور کی قیمت میں ے بطورورا ثت کچھ بھی نہ دینا جائز ہے یا کیا ؟اور بصورت نہ دینے کے حن الناس کا غصب مو تاہے یا شیں ؟ (جو اب ٣٦٣) ملاحظہ شدات منسلکہ ہے معلوم ہو تاہے گہ زمین اس حیثیت ہے عطاشیں کی گئی تھی کہ

<sup>(</sup>۱) الربالج : و تو تح يرى طابق بالجرواقع شير : و قل الشامية : و في البحر ان المواد الاكراد على التلفظ بالطلاق فلو اكره على ان يكتب طلاق امراته فكتب لا تطلق لان الكتابة اقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا ( رد المحتار ٣٦٦/٣ ط سعيد)

اس کی تقسیم قاعدہ میراث کے موافق کی جائے محد شاہ غازی کی سندگی نقل میں لفظ فرزندان ہے اور محمد عالم شاہ غازی کی سند کی نقل میں فرزندان و توابعان کالفظ ہے اور ان دونوں میں وار ثان شرعی کاذکر خمیں ہے اس لئے ان الفاظ ہے ثابت ہوتا ہے کہ منافع زمین کی تقسیم نہ تو بقاعدہ شرعیہ منظور ہے ورنہ کوئی قاعدہ بتایا گیا ہے تو بہر حال صاحب جاگیر کی مرضی اور صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے وہ جے چاہے اور جس قدر چاہ دے اور چاہے نہ دے اس لئے کسی کو حصہ میراث کے دعویٰ کرنے کا حق نہیں رہا فروخت کرنے کا اختیار واس کا فیصلہ حاکم متعلقہ کو کرنا چاہئے وار ثمین قاضی محسن کو یہ سوال اٹھانے کا بھی حق نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ ندر سے امینیہ دبلی ۱ اصفر ۲۸ سامھ

کیانابالغ لڑکی پر کئے گئے اخراجات اس کے ترکہ سے لئے جاسکتے ہیں؟
(سوال) ایک پیٹیم لڑکی ناکخدا چودہ سالہ صاحب جائیداد کا انقال ہو گیا جس کی پرورش اس کی والدہ نے کی تھی مرحومہ متوفیہ کے مال میں سے اس کی والدہ نے حسب ذیل خرج کردیا ہے جس پر اس کے تایاجو ۱۱ اس کے حصہ دار ہیں اعتراض کرتے ہیں ہموجب شرع شریف آیا یہ خرج جائز کیا گیا ہے؟ اور کون اس کا مختمل ہوجب کہ مرحومہ کا سرمایہ موجود ہے (۱) خرج پرورش پیمہ مرحومہ ایام طفولیت (۱) خرج پیماری و تجمیز و تنظین متوفیہ (۳) خرج ادائیگی قرضہ ذیگی متوفیہ (۳) خرج تقسیم گذم جومرحومہ کی نمازوں کے بدلے میں دی (۵) خرج تقسیم قرآن شریف پڑوں کو پڑھنے کے لئے دیے (۱) خرج سویم اور جمعرات و چملم وغیرہ مرحومہ کا کھانا کھلایا گیا (۷) خرج مرحومہ کی جانب سے مرحومہ کا کھانا کھلایا گیا (۷) خرج مرحومہ کی جانب سے تعمیر مسجد میں دیا گیا۔

(جواب ٢٣٦٤) نابالغہ لڑکی چاردہ سالہ مرحومہ کے ذمے نہ جج فرض تھانہ نماز روزہ لیں اس کی والدہ نے اس کی پرورش میں جورو پیدا ٹھایا ہے وہ موافق اس کی حیثیت اور عرف کے مرحومہ کی جائیدادوتر کہ میں ہے والدہ کو ملے گااور تجہیز و تعفین کا خرج بھی اسے ملے گا اس طرح دواوعلاج کالیکن سب میں عرف اورواقعیت کا لحاظ ہو گا خرچ نمبر ۳ یعنی اوائیگی قرضہ میں بید دیکھا جائے گا کہ قرضہ کیسا اور کیوں اس کے ذمہ جواتھا اگر کو اُقعی اور شرعی قرضہ ہوگا تو وہ بھی دیا جائے گا ور نہ نہیں۔ "خرج نمبر ۴ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ می تمام اخراجات کو نے والے کے ذمہ رہیں گے ترکہ میں سے ایکے لئے ایک حبہ نہیں دیا جائے گا۔ " تایا کا ۱۸ اور حصہ جو

<sup>(</sup>١) وفي المحيط عن محمد اذانوى الاب الرجوع و نقد النص على هذه النية و سعه الرجوع فيما بينه و بين الله تعالى اما في القضاء فلا يرجع مالم يشهد و مثله في المنتقى و فيه ايضا ولو شوى الاب لطفله شيئاً يجبر هو عليه كالطعام والكسود لصغيرة الفقير لم يرجع اشهد اولم يشهد لانه واجب عليه وان شرى لهمالا يجب عليه كالطعام لابنه الذي له مال والدار والحادد وجع ان اشهد عليه ومثله الام الوصى على اولادها (ردالمحتار ٢/ ٧١٧ ط سعيد)

رم) يوند مر مد آران و و برب برب بن وسيت بحق آرجاتين تووه بحق نافذنه بوتى لهذان كامول پر خرج كرت كرف كاولايت مال كو تن تحق لهذام حومه كمال بي يليم في الياجات و لها في الشامية : اما الوصية بذالك فلا معنى لها ولا معنى ايضاً لصلة الفارى لان ذالك يشبه استيجاره على قراة القرآن و ذالك باطل ولمه يفعله احد من الخلفاء بحر و فه فقد صرح بحسن الفراءة على القبر و ببطلان الوصية (رد المحتار كتاب الوصية ٢ ، ٢٩ ط سعيد)

سوال میں ذکر کیا گیاہے اس کے متعلق ہم نہیں کہ سکتے کہ صحیح ہے یاغلط کیونکہ مرحومہ کے وارث پورے طور پر سوال میں مذکور نہیں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ محمد کفایت اللہ عفاعنہ مولاہ کے رہیع الاول سیسے اللہ

مالک اپنی مملوکہ جائیداد کے فروخت کاحق رکھتاہے

(سوال) زید اہل اسلام قوم سادات ہے ہے جس کی ایک بیوی اور تین اولاد وختر ہیں ایک وختر مع اینے تین پچول کے باپ کے پاس رہتی ہاورزید نے بہت عرصے سے اپنی کل جائیداد زرعی بعوض سامعیٰ روپے پاس بحر جو چو تھی یاپانچویں پشت میں زید کا بھتجا ہو تا ہے رہن یا قبضہ کردی تھی۔اب تک بحر راہن جائید دامر ہونہ کی آمد نی لیتار ہاور زید ہو جہ**ر پ**مونے آمد نی اور ضعیف العمری کے مقروض ہو گیااور نان و نفقہ سے مختاج ہو گیا زید نے جائیداد مر ہونہ بحر راہن کو بیع وین چاہی سلین بحر مذکورایک زبر وست اور جنھ دار آد می ہے اس زعم میں ہمارہے خوف ہے کوئی دیگر بیع نہ لے سکے گازید راہن کو ایک حبہ نہ دینا چاہا مجبورا زید نے دوسرے کے ہاتھ جائیداد مر ہونہ بیع کر دی اور زرر ہن سامعہ روپے را ہن کواد اگر دیااور اپنے قرض خواہوں کوزر قرضہ اداِ کیابا قیماندہ زربیع ہے۔ اپنااورا پی دختر کااوراس کے پچوں کا گزارہ کرناچاہازیدیہ بھی چاہتا تھا کہ اگر رو پہیے بعد ادا نیکی قرضہ و ضروریات میرے پاس زاد راہ کے لا کق چے جاوے تو میں جے بیت اللہ کو چلا جاؤں اب زیر پر چو تھی پانچویں پشت کے رشتہ داروں نے دعویٰ کیا ہے کہ جائیداد حدی ہے زید کو حق بیع حاصل نہیں ہے بحر وغیر ہ رشتہ داروں نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ ہم لوگ شریعت کے پابند نہیں ہیں رواج اہل ہنود کومانتے ہیں بعد و فات زیداس کی منکو چہ صعیفہ اور دختروں کا کوئی حق نہیں ہے ہماراحق ایک جدی ہو نے ہے ہے اہذااس بارے میں شرع شریف کیا فرما تاہے زید کواپنی جائیداد کا حق بیع و شر آحاصل ہے یا نہیں ؟اور بعد و فات زید اس کی بیوی اور دختر ول کا ہے یا چو تھی پانچویں شاخ کے رشتہ داروں کا ہے۔ اور جو اہل اسلام پایندی شرع شریف ہے صریح انکار کرے اور ہندوؤل کے رواج کو قبول کرے اس کے واسطے کیا حکم ہے اور جو مسلمان بحروغیرہ کی جوہابندی شریعت سے منکر ہیں پیروی کرے اور گواہی دیوے اور ر فاقت کرے اس کے واسطے شریعت متبر کہ میں کیا حکم ہے ؟ بینوا تو جروا المستفتی قطب الدین پنجابی پیر کو ٹی (جواب ٣٦٥) زيد کی بيع صحيح ہے کيونگہ مالک کوا پني ملک کو بيع کر دينے کا شرعی اختيار حاصل ہے اور کو ئی ، مانع بیع مثل صغر مالگ وغیر ہ کے موجود نہیں ہے ہیں رشتہ دارول کا بیہ کہنا کہ '' جائیداد جدِی ہے اور زید کو حق بع نہیں" زید کے حصے اور اس کی ملک کے بارے میں باطل ہے اگر زید کی و فات کے بعد کسی رسم ورواج کے مطابق زید کی منکوحہ اوراس کی لڑ کیوں کو حق نہ پہنچتا ہو تا ہم اس سے بیہ لازم نہیں آتا کہ وہ اپنی زند گی میں بھی ا پنی جائیداد کو منتقل نه کرینگی نه کسی روان گاغالباً پیر منشاہو گا۔ . جولوگ کہ شریعت کے کسی حکم قطعی کاانگار کریں اور اس کے مقابلے میں کسی خلاف شریعت رواج پر

اعتقادو عمل رَحيس وه اسلام ـــــ خارج بين قال الله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما

شجر بينهم ثم لا يجد وافي انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما" والله اعلم بالصواب كتبه محمد كفايت الله عفاعنه مولاه

تجارتی فرم میں صرف نام ڈالنے سے شرکت ثابت نہیں ہوتی (سوال) زید نے ایک تجارتی فرم میں اپنالورا پنے لڑکے عمرو کانام ڈالالیکن عمرو کا کوئی پیبہ وغیرہ زید نے ایک تجارتی فرم کے نام میں اپنالورا پنے لڑکے عمرو کانام ڈالالیکن عمرو کا کوئی پیبہ وغیرہ زید کا نقال ہوا۔ اب عمرو کے علاوہ اور لڑکے لڑکیاں اور زیدگی زوجہ بھی ہے کیالیکی صورت میں زید کا کل ترکہ ور شیم ہوگایا نصف مال عمرو کی شرکت میں دیا جائے گا۔ بینوا تو جروا۔ (جواب ۲۶۳) اس صورت میں دکان کا کل مال وار ثول پر تقسیم ہوگا کیوں کہ فرم میں نام ڈالنے سے شرکت یاملیت ثابت نہیں ہوتی۔ (تا کتبہ محمد کفایت اللہ غفرلہ 'سنمری مسجد دہلی

مشتر کہ مال میں کسی ایک شریک کی مجنت سے ہونے والی زیادتی سب شرکاء کو ملے گی (سوال) زید اور عمرو دو دو ایک شرک تھا اور ان میں سے زید اور عمرو دو دو ایک لڑکی ایک بھائی ایک زوجہ چھوڑ کر فوت ہو گیااور عمرونے اپنے بھائی فوت شدہ کی بیوی سے زیدا پنور شرائی ہور نے ایک لڑکی ایک بھائی ایک زوجہ چھوڑ کر فوت ہو گیااور عمرونے اپنے بھائی فوت شدہ کی بیوی سے نکاح کر لیا پچھ عرصے کے بعد وہ بھی انتقال کر گئی بعد از ال فوت شدہ بھائی ہے ایک لڑکی رہی اور عمرواس مال مشتر ک میں بدستور سابن تجارت کر تار ہاور اس کے تجارت کے نفع سے اپنے گھر اور اپنے مھائی کی لڑکی کے جملہ اخر اجات چلا تار ہا اور ہوفت انتقال زید مال واسباب تقسیم نہ ہوا تھا اور عمرو پیشتر ہی کی طرح معاملہ کر تار ہا بیال تک کہ پنیٹیس سال کا عرصہ گزر گیا اب عمرو بھی اپنورڈ دو لڑکیاں ایک عورت اور وہ چیرے بھائی چھوڑ کر انتقال کر گیا ہوفت انتقال ذید دو لاکھ روپے تھے اور اب ہوفت انتقال عمرو تخیینا عمرو بھی اور اب ہوفت انتقال عمرو تخیینا تعلی کی دور غربی مال کی طرح تقسیم ہوگا؟ حاصل شدہ منافع از مال زید تقسیم ہوگا؟ حاصل شدہ منافع از مال زید تقسیم ہوگا؟ حاصل شدہ منافع از سے بھواتو جروا۔

(جواب ٣٦٧) عمرونے مال مشترک میں تجارت وغیرہ کرکے جو نفع حاصل کیا ہے اور مال بڑھایا ہے وہ سب ورثہ زیر پر بھی تقلیم ہوگا صرف عمرو کا ترکہ نہیں سمجھا جائے گا (۲) وعملہ و تصوفہ یکون تبرعا و وجهہ انه شریك فی بعضه و عامل بنت اخیه فی بعضه و هی غیاله و لیس ههنا عقد و لا غضب والتّداعلم

(١) (النسآء: ٦٥)

<sup>(</sup>٢) اس كن كه اسباب ملك مين سے كوئى سبب شين پايا جاتا اور اسباب ملك تين بين بين المافى الدر: اعلم ان اسباب الملك ثلاثة: ناقل كبيع و هبه و خلافة كارث واصالة وهو الا ستيلاء حقيقة بوضع اليد او حكماً بالتهنيسة كنصب شبلة الصيد و الدر المختار كتاب الصيد ٢٦٢٦ سعيد ) (٣) هذا من كلام مفتى صاحب نور الله مرقده

#### قانون وراثت کے منکر کا حکم

(سوال) کے اور سلیم کرتے ہیں مسلمان ہوئے ہیں اور تمام احکام شریعت کووہ سلیم کرتے ہیں گر تانوان وراثت شرعی کوبالکل نہیں مانتے اور اپنے آبائی قدیم ہنود کے قانون کو صراحت اپنا قانون ہتا ہیں اور گئت ہیں کہ مما پنے آبائے ہنود کے اس قانون وراثت کو نہیں چھوڑ کے اور عدالت میں بھی کی کہ دیا ہے آباس آیت شریفہ کا حکم ان پرعائد ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ و من لم یحکم بما انول الله فاولئك هم الكفوون (جواب ۳۶۸) قانون وراثت كا گئری حصہ صریح نص قرآن سے ثابت ہاس ثابت شدہ جھے گئر ہے ہو کا قانون وراثت كا گئری حصہ صریح نص قرآن سے ثابت ہاس ثابت شدہ جھے گئر ہو کو سلیم نہ كرنایا كی دوسرے قانون كوائ پر ترجیج دینا قطعاً گفر ہے ہیں جولوگ ہے گئے ہیں كہ شریعت اس میں کو گئی استحقاق نہیں ۔ فی البزازیة انگر آیة من القرآن او سخر بآیة منه یكفر "انتہی و فی اعلام بقواطع الاسلام و یكفر من كذب بشئ مما صرح به القران من حکم او خبر او جملة التوراة والا نجیل و کتب الله المنزلة او کفر بھا او لعنها او سبھا او استحفها انتهی و فی التوراة والا نجیل و کتب الله المنزلة او کفر بھا او لعنها او سبھا اواستحفها انتهی و فی التوراة والا نجیل و کتب الله المنزلة او کفر بھا او لعنها او سبھا اواستحفها انتهی و فی التوران العمادیة آذا انگرایة من القران و سخربایة منه کفر الخ

#### یرورش نہ کرنے کی صورت میں بھی باپ میراث کا حقدار ہو گا

(سوال) زید کے ہاں دولڑ کیاں پیدا ہو ٹیں زید نے ان کی پرورش نہیں گی اور ان گی اولاد کو بھی کسی طریقے پرنہ سمجھا ان دونوں لڑکیوں میں ہے بڑی لڑگی کا انقال ہو گیا۔ مرحومہ نے جائیداد زیور اور جینر چھوڑا 'تین پخے نابالغ چھوڑے دولڑ کے ایک لڑگی ایک خاوندیہ مرحومہ کی جائیداد وزیور اور جینز کے مالک بیں مگریہ باپ اپنی دختر کے زیور جائیداد اور جینز میں ہے 1/1 حصہ طلب کرتا ہے ایسے باپ کو شرع شریف ہے کچھ ماتیا ہے انہیں ؟

(جواب ٣٦٩) مال باپ كاحصه بينى كے تركه ميں ١/١ ہاوروہ اس كو ملے گاخواہ اس خيش كے ساتھ كچھ كيا ہو باند كيا ہو ميراث كاحق كسى معاوضه كے ساتھ مقيد نہيں ہواكر تا۔(۱)محمد كفايت الله غفر له مدرسه امينيه و بلی

خاوند بیوی کے اخراجات بر داشت نہ کرنے کی صورت میں بھی اس کی میر اٹ سے حصہ لے گا (سوال ) زید نے شادی کی اور ہوجہ بے روزگاری بیوی کے اخراجات بر داشت نہ کر سکازید کے بھائی نے زید کے اور زید کی بیوی کے اخراجات بر داشت کرنے شروع کئے جب سے زید کی بیوی بالغ ہوئی تواس کو

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الالفاظ تكون اسلاماً او كفرااو خطاء ٦ / ٣٤٣ ط ماجدية )

 <sup>(</sup>٢) وفي الجوهرة. والسدس فرض سبعة لكل واحد من الديون مع الولد او ولد الابن الخ (الجوهرة النيرة كتاب الفرائض ٢/ ٣٨٩ ط ميرمحمد)

عدالت ہے اس کے جھے کا جھع شدہ روپیہ اور جائیداد ملی بیوی نے اپنا افراجات اپنے روپ اور جائیداد ت
ہر داشت کے خاوند کے اخراجات ہر داشت کرنا نہیں چاہتی تھی مگر مجبور ہو کرخاوند کو بھی اس خیال ہے دینا
شروع کیا کہ جب ان کے پاس ہوگالے لیا جائے گادولڑ کیال پیدا ہو ئیں دونول کی پرورش اور شادی بھی بیوی
نے ہی کی اور کل رسومات پر زید کی بیوی کا ہی روپیہ صرف ہوا۔ نواسانواس کے ساتھ بھی زید نے پچھ نہیں کیا
زید کی بیوی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کل جائیداد کووقف علی الاولاد کردے اس وجہ ہے کہ کوئی لڑکا نہیں ب
ہمشیرہ کو اور خاوند کو اس جائیداد میں ہے پچھ نہ ملے دونول لڑکیال ہی مالک جائیداد رہیں زید کی بیوی اپنی
ارادہ کے موافق اپنی جائیداد وقف نہ کر سکی کہ اچانک مرض ہیضہ ہے انتقال کیا بیہ خاوند جس نے مہر بھی ادا
نہیں کیا بیوی کے اخراجات ۸ ۲ ہرس تک ہر داشت نہیں گئے۔ دونول لڑکیول کی پرورش بھی نہیں گیاان کی
شادی نہیں کی نواسانواس کو پچھ نہ شہجھا بیوی کی جائیداد زیور اور گھر کے کل سامان بیں ہے ورث طلب کرتا
اخراجات ہر داشت کے بیں اور اس روپے کے بیدوی کے مقروض ہیں ؟

(جو آب ، ۴۷۷) ہوئی نے خاوند کوجور و پیہ دیا ہے اگر اس کے متعلق کوئی ثبوت ہو کہ وہ بطور قرض تھا تووہ زید کے ذمہ ہو گااور اس جھے میں محسوب ہو گاجو زید کواپنی ہوئ کے ترکہ میں سے پہنچتا ہے '''زید کواپنی ہو گ کے ترکہ میں سے ۲۰/ملتا ہے۔اور زید کے ذمہ جو ہوئ کا مہر ہے وہ بھی ہوئ کے ترکہ میں شامل ہو گااور اگر زید ادانہ کرے تواس کے جھے میں محسوب ہو گا۔ ''فقظ محمد کفایت اللہ غفر لہ'مدرسہ امینیہ دہلی

باپ کی میراث بیٹیول کی اولاد پر تقسیم کرنے کی ایک صورت

(مسوال) زید اور عمر دونول حقیقی بھائی ہیں ایکے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ان دونول کے کوئی لڑکا نہیں ہے زید حیات ہیں اور عمر و تقریبا ایک سال ہوافوت ہو گئے ان کا کل کام اور جائیدادوغیرہ کا گرایہ عمر وکی حیات کی مشتر ک رہازید نے بعد وفات عمر و تناکام دکا نداری وغیرہ کا انجام دیا ہے اور زوجہ عمر و کو خرج خانہ داری ماہانہ جو تجویز ہوا تھاد ہے رہے ہیں و نیز عمر وکی ایک و ختر کی شادی عمر و کے فوت ہونے کے بعد زید نے زوجہ عمر و کے کہنے پر مشتر کہ سامان دو کا نداری و جائیدادود کا نات و غیرہ خرید کروہ زیدو عمر و خود کی تقسیم زیدو عمر و کے متعلقین میں ہونا قرار پایا ہے اور زوجہ عمر و نے اپنام معاف نہیں کیا ہے زید کی دود ختروں کی شادی بھی زیدو عمر کی حیات میں اس مشتر کہ آمدنی سے ہوئی تھی جن کا انتقال عرصہ پندرہ سال ہوئے ہوچکا۔

زید کی ایک لڑ کی جس کی شادی زیدو عمر و کی حیات میں مشتر ک آمد نی ہے ہو ئی عمر و کی ایک زوجہ اور

<sup>(</sup>۱)اس صورت میں وارث کے حصے اور میت کے اس پر دین کا مقاصہ ہو جائے گا

 <sup>(</sup>۲) المسمى دين في ذمته و قد تاكد بالموت فيقضى من تركته الا اذا علم انها ماتت اولاً فيسقط نصيبه من ذالك (هداية باب المهر ۳۳۷/۲ ط شركة علمية)

ایک دخر کاال جس کی شادی زیروعم کی زندگی میں مشترک آمدنی ہوئی اور ایک دخر خورد۔المستفتی نمبر ۳۵ مشاق احمد صاحب آنولہ، ضلع بریلی '۲ اجمادی الاخری ۱۳ الاح مطابق ۱۸ اکتوبر ۱۳۳۱ء (جواب ۳۷۱) سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر اور عمر و دونوں باپ کے ترکہ میں شریک رہے اور خود بھی جو کماتے رہے وہ بھی مشتر کہ طور پر خرچ کرتے رہے اس لئے زیر اور عمر و دونوں تمام مشتر کہ جائیداد میں بحصہ مساوی شریک ہیں دونوں میں تمام جائیداد اور اموال منقولہ وغیر منقولہ مشتر کہ نسف نسف تقسیم ہوجائیں گے عمر و کے نسف میں سے پہلے اس کی زوجہ کا مہر اداکیا جائے گا<sup>(۱)</sup> شجرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر و نے اپنی بیوی اور دولڑ کیاں چھوڑی تھیں تو بیوی کو مہر کے بعد ۱/۱ حصہ میر ان کا طبح گا اور ۱۲ میا مونوں لڑکیوں کو <sup>(۱)</sup> اور زید کا نسف زید کو مل جائے گا چو نکہ زید کی دونوں لڑکیوں کو <sup>(۱)</sup> اور زید کا نصف زید کو مل جائے گا چو نکہ زید کی دولڑکیوں کی اور بھی شادیاں مشتر کہ جائیداد میں سے ہوئی تھیں اس لئے اگر زید عمر و کی بچی کی شادی کا خرچہ بھی دولڑکیوں کی اور بھی شادیاں مشتر کہ جائیداد میں سے ہوئی تھیں اس لئے اگر زید عمر و کی بھی کی شادی کا خرکان اللہ لا۔ نقول پی طرف لگا ہے تو اس کو تواب ملے گا اور صلہ رحمی کے اجرکا مستحق ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا۔ نصف اپنی طرف لگا ہے تو اس کو تواب ملے گا اور صلہ رحمی کے اجرکا مستحق ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا۔ نصف اپنی طرف لگا ہے تو اس کو تواب ملے گا اور صلہ رحمی کے اجرکا مستحق ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا۔

باپ کی میر اث ہیٹوں کے حصوں کے اعتبار سے ان کی اولاد پر تقسیم ہو گی

(سوال) (۱) مرزانعمت الله بیگ جج بیت الله شراف کے لئے گئے اور اپناکار ندہ اپنے بر ادر مرزابیگ کو مقرر کر گئے بقضائے الٰہی مرزا نعمت الله بیگ مکه معظمه میں فوت ہو گئے اور ان کی زوجہ مدینه منورہ میں فوت ہو گئم ۔

(۲) مرزابیگ بعد فوت ہونے اپنے بھائی اور بھاوج کے جائیداد پر قابض دمتصرف رہے اور اولاد حسب ذیل شجرہ مذاجھوڑی۔

(۳) کچھ عرصے کے بعد مر زاکر یم بیگ کا بھی انتقال ہو گیا جنہوں نے بموجب شجرہ ہذااولاد چھوڑی۔
(۴) اسی اثناء میں مر زابیگ ہی جائیداد پر قابض و متصرف رہے اور کچھ عرصے کے بعد جج بیت اللہ شریف چیا گئے اور قضائے المی سے وہ بھی فوت ہو گئے اور بر وقت روا نگی جج بیت اللہ شریف مر زاابر اہیم بیگ خلف مر زاکر یم بیگ کے اور قضائے المی سے وہ بھی فوت ہو گئے اور انتظام خانہ داری مقرر کر دیااور کا م بد ستور ہو تار ہااب کر یم بیگ کی سپر دگی میں جائیداد منقولہ اور انتظام خانہ داری مقولہ تقسیم کرلی اور اسمعیل بیگ مفقود ابر اہیم بیگ والوب بیگ وداؤد بیگ نے آپس میں جائیداد منقولہ وغیر منقولہ تقسیم کرلی اور اسمعیل بیگ مفقود الحبر رہے۔

<sup>(</sup>١) ثم يقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ( الدرالمختار كتا ب الفرائض ٦/ ٢٦٠ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولداً او ولد ابن وفيه ايضاً والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت ( الدرالمختار 'كتاب الفرائض ٧٧٣/٦ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) يجوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر لم يدخل في نسبته الى الميت انثى و عند الانفراد يجوز جميع المال بجهة واحدة (التنوير الابصار مع درمختار كتاب الفرائض ٧٧٣/٦ ط سعيد)

(۵) مرزاار اہیم بیگ فوت ہو گئے اب ان کی اولاد اور ان کے عم زاد بھائی مرزاایوب بیگ و داؤد بیگ جائیداد پر قابض ہیں۔ المستفتی نمبر ۷۴م محمد اسمعیل خال کوچہ رائمان د بلی۔ ۱۸ جماد کی الاخری ۳۵۳اھ مطابق ۱ کتوبر ۳۳۳ او

(جواب ٣٧٢) چونکه نعمت الله بیگ اور امیر بیگ و کریم بیگ تینوں بھائی تھے اور بحصہ مساوی جائیداد مشتر کہ کے مالک تھے اس لئے تمام جائیداد کی ایک تہائی نعمت الله بیگ کی اولاد واولاد اولاد کے جھے میں آئے گی نیز امیر بیگ جو لاولد فوت ہوئے ہیں ان کی ایک تہائی میں ہے ۵ / ۳ حاجی بیگ و نواب مرزاو قدرت الله بیگ کو پہنچے گا اس لئے ابر اہیم بیگ وایوب بیگ وداؤد بیگ کا ساری جائیداد کو باہم تقسیم کرلینا صحیح نہیں ہے نعمت الله بیگ کے وارث اپناحق اس میں سے لے سکتے ہیں۔ ''محمد کفایت الله کان الله له'

# مصلقاً مکان کوکسی کے نام کردیا تواس کا کیا تھم ہے؟

(سوال) زید اور بحر دو بھائی بتھے ان کو اپنی والدہ کے تر کہ میں ہے ایک مکان ملا تھا جس میں دونول بحصہ میاوی شریک تصیحر نے اپنی کاروباری خرابی کی بناپر قرضخواہوں سے پچانے کے لئے اپنانصف حصہ زید کے نام کر دیااور کیچھ معاوضہ نہیں لیا بحر کے نتام اخراجات زید ہی اٹھا تار ہااس کے بعد زید کا کاروبار خراب ہوا توزید نے والدہ والا مکان کسی غیر کے ہاتھ فروخت کرناچاہاخر پدار نے اصرار کیا کہ اس کے بیعنامہ پراپنے بھائی کے دستخط بھی کرادو بحر نے انکار کیااور کہا کہ میں نے مصلحة اپنا حصہ تمہارے نام کیا تھااس جھے کے بارے میں تم میرے قرض دار ہوزید نے وستخط کرانے کے لئے بیر ترکیب کی کہ اپنے ایک عزیز محمود کوبلا کر کہا کہ میں اپنا ایک مکان فرضی طور پر تمہارے نام کر تاہوں اس کا کرایہ تازیست تم مجھے دیے رہنااور میری و فات کے بعد بیہ مکان تم بحر کے نام کر دینااس اطمینان دہانی کی وجہ سے والدہ والے مکان کے بیعنامے پر بحر نے بھی دستخط کر دیئے کچھ عرصے کے بعد زید نے اپنی مزید پریشانی کی وجہ سے محمود سے کہا کہ وہ مکان جو میں نے تمہارے نام کیا تھاوہ فروخت کر کے اس کاروپیہ قرض خواہوں کواداکردو محمود نے کہا کہ تم نے بیہ مکان میرے نام کرتےوقت بیہ اقرار کیا تھا کہ اپنی زندگی میں تم اس کا کرایہ لو گے اور تمہاری و فاٹ کے بعد مکان بحر کو دیا جائے گازید نے کہا کہ وہ دستخط نہیں کرتا تھااس لئے میں نے ایسا کہہ دیا تھااور اس پر تو میرے بہت احسانات ہیں زید نے اس مکان کو فروخت کرنے کی کوشش بھی کی مگر سودانہ ہوااور زید کا انتقال ہو گیا اوروہ مکان اب تک محمود کے نام ہے زید کی دو بہنیں اور ایک بھائی بحر ہے اور زید کے اوپر اہل ہنو د اور بمبئ کے یو ہروں کا کافی قرضہ ہے اور زیدا ہے بھائی بحر کا بھی والدہ والے مکان میں قرض دار تھا محمود کے پیاس اس مکان كاكرابيه وصول شده بهى جمع ہے اور اب وہ اپنے پاس اس مكان كو نهيں ركھنا جا ہتااب محمود كيا كرے اور مكان کس کودے۔المستفتی نمبر ۱۴۵ حاجی عبدالحمید عبدالمجید موتی والے صدربازار دہلی ۲۱ شعبان ۳<u>۵۳ ا</u>ھ

<sup>(</sup>١) للرجال نصيب مما ترك الوالدان والا قربون (النساء: ٧)

۵د سمبر ۱۹۳۳ء

(جواب ٣٧٣) زید کا یہ مکان زید کار کہ ہے جس میں اس کے تمام قرض خواہ ہندو مسلمان ہورے و غیر ہ شریک ہیں ظاہر ہے کہ بحر نے اپنا حصہ مکان جوزید کے نام کر دیا تھا اس کے عوض میں اس مکان کی ہیں بحر کے ہاتھ نہیں کی گئی ہے ورنہ زندگی تک کرایہ خود لینے کے کوئی معنی نہیں بتھے سوال میں اس کی تصریح نہیں کہ بحر نے اپنا حصہ زید کے نام بطور بیج کیا تھایا بطور بہہ گیا تھا تو بحر کا کوئی قرض زید کے ذمہ نہیں اور اگر بھی دیگر قرض خواہوں کے ساتھ اپنے حصہ دین کا بطور بیج کیا تھا تو اس کی قیمت زید کے ذمہ نہیں اور اگر مستحق ہے خلاصہ بید کہ زید کے مکان کا کرایہ اور مکان اول قرض خواہوں کے قرضے میں دیا جائے گا اس کے معد جو پیچ گا وہ اس کے وار توں بھائی بھوں کو بطور میر اث ملے گا۔ (ا) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

کیانصف مکان کے عوض اس کے مالک کا پورانام قبالہ میں لکھوانا بیع ہے ؟

(سوال) زیداور بحریمانی بھائی تھے الن کی والدہ ایک مکان چھوڑ کر مرگی زید نے ہوجہ چندو جوہات کے اپنا حصہ بطور امانت بحر کے نام فرضی بیج کر دیا وراس وقت کوئی معاوضہ یا قیمت بحر سے وصول نہ کی بچھ عرصے بعد بحر مقروض ہو گیا اور اس نے اس تمام مکان کو فروخت کر ناچا ہازید نے اس پر سخت احتجاج کیا اور اپنا حصہ یا اس کی قیمت طلب کی اس پر بحر نے زید کے جھے کے بدلے بیس ایک حصہ جائیدا واپنی ملکیت جو دو سر کی جگہ ہے اس کا قبالہ بطور امانت ایک دو سر سے شخص کے نام کر دیا اور اس کا کر ایا در اس کو بدایت کر دی کہ میر ہے بعد یہ جائیدا دزید کے حوالہ کر دی جائے اس بات کے چند معزز گواہ بیں اور اس کا کر ایہ زندگی بھر خود لیتار ہا اور زید کو ساڑھے سولہ رو پ کر دی جائے اس بات کے چند معزز گواہ بیں اور اس کا کر ایہ زندگی بھر خود لیتار ہا اور زید کو ساڑھے سولہ رو پ دیتار ہا چندر و زبعد بحرکا انقال ہو گیا ایس صورت میں جب کہ بحرکے ذمہ ابھی اور بھی قرضہ باتی ہو وہ ان بی جو اس وقت سخت ضرورت مند مختاج اور مفلوج ہے یا بحرکے زید کے لئے چھوڑ گیا ہے وہ زید کو دید کی جائے ؟ المستفتی نمبر کے اغید الکریم ولد عبد الرحیم محلہ کشن قرض خواہوں میں بحصہ رسدی تقسیم کی جائے ؟ المستفتی نمبر کے اعبد الکریم ولد عبد الرحیم محلہ کشن گئے د بلی ۲۵ شعبان ۲۵ سے اس محمد رسدی تقسیم کی جائے ؟ المستفتی نمبر کے اعبد الکریم ولد عبد الرحیم محلہ کشن گئے د بلی ۲۵ شعبان ۲۵ سے ساتھ کا دسمبر سے 19 سے ۔

<sup>(</sup>١) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ثم تقدم وصيته ومن ثلث ما بقي ثم يقسم الباقي بعد ذالك بين ورثنه

صحيح محد نسيم احمد عفاعنه الصمدامام مسجد سنهرى وبلي

بسم الله الرحمٰن الرحيم \_ جو قباله فرضى بيع كى صورت ميں بطور امانت ركھوليا تھا جب كه اس ميں كوئى امر شرعى مانع و حارج نهيں تووہ قباله حسب و صيت موصى واپس كرنا چاہئئے حديث ميں ہے على اليدها احدٰت '' نيز ارشاد خداوندى ہے ادوا الامانات الى اهلها الاية '' فقط حررہ العاجزابو محمد عبدالستار غفرہ ولوالديه الغفار آمين ۔

رجواب ٣٧٤) از حضرت مفتی اعظم ٔ ۔ اگر بحر نے اپنی زمین زید کے حصہ مکان کے بدلے زید کو دیدی تھی تو پہ بیع تھی اور اگر اس معاملے کے گواہ شرعی موجود ہوں تواس کے موافق وہ زمین زید کو خالصاً ملنی چاہئے۔ ''' محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ '

> شوہر کابیہ قول''میںا پنی جائیداد ہے بالفعلاس کو پچھ نہیں دینا چاہتا''بیوی کو میراث ہے محروم نہیں کرے گا

رجواب ٣٧٥) اس تحریرہ معلوم ہوتا ہے کہ معصوم النسابوفت تحریروقف نامہ جائز طور سے ارشاد الدین کی زوجیت میں تھی اس لئے وہ حصہ میراث پانے کی مستحق ہے (") دوبارہ نکاح کرنے کی کئی صورتیں جائز ہیں اور ممکن ہے کہ انہیں میں سے کوئی صورت ہوگی (")پس صرف ارشاد الدین صاحب کے اس ارادہ ہے کہ ''میں اپنی جائیداد میں سے بالفعل اس کو پچھ دینا نہیں جاہتا''اس کا حصہ میراث باطل نہیں ہو سکتا۔ (') محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

<sup>(</sup>١) (مشكوة باب الغضب والعارية الفصل الثاني ص ٥٥٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (النسآء: ٨٥)

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: يا أيها الذين منوا لا تا كلو الموالكم بينكم الباطل الا ال تكون تجارة عن تراض منكم (النساء ٢٦)

<sup>(</sup>٤) ويستحق الارت باحد ثلاث : برحم و نكاح صحيح الدور الانص وكتاب القرائص ٢١٢٧ طاسعيد )

<sup>(</sup>٥) امور المسلمين على السداد حتى يظهر غيره من مسلم ان من باع درهماً و دينارا بدر هسيس ر دينار ين جاز البيع و صوف الجنس الى خلاف جنسه تحرياً للجواز حملاً لحال المسلم على الصلاح الا اذا نص ان الدراهم بالدرهم والدينار بالدينار فانه يفسد البيع (قواعد الفقه ص ٦٣ صدف پبلشرز) (٢) اس كرك به نفاذ حرمان ميراث تين باراده ب

کیا تقیم. سے پہلے ترکہ سے ضروریات کے لئے لی ہوئی رقم کل مال سےوضع ہوگی ؟ (سوال) آپ نے سوال نمبر ۵ سم کے جواب میں زید کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس سے زید ہری الذمہ ہوتے ہیں۔اب سوال بیہ ہے کہ شادی دختر عمر خور د کا خرچہ عمر کے کل مال میں ہے مجر اکیا جائے اور 'اس کے بعد ہاقی تقسیم کیا جائے یالڑ کی کے حصے میں ہے رقم شادی مجرا کی جائے اور خرچ خانہ داری جو مساۃ کو اب تک دیاہےوہ کس ہے مجر اہو گا کیونکہ دراصل شادی دختر خورد زوجہ عمر نے خود کی ہےاور خرچہ مشتر کہ آمدنی میں سے کیاہے۔ المستفتی نمبر ۱۸۳اللّٰہ دین نظام الدین ضلع مراد آباد ۸ شوال ۱۳۵۳ ہے ۲۴ جنوري سوسهواء

(جواب ٣٧٦) مسياۃ کوجو خرچہ دیاہے اگر اس کو بیہ کہہ کر دیاہے کہ بیہ سب تمہارے حصے میں وضع کیا جائے گا تو بے شک اٹے وضع کر ناچا ہئے اس طرح اگر لڑ کی گی شادی میں جو بچھ خرچ کیالڑ کی ہے یوجھ کر اور اجازت لیکراور بیہ کہ کر کہ بیہ تیرے حصے میں ہے وضع کریں گے تو وضع کر بکتے ہیں۔''اور اگراییا نہیں ہواہے تو کل ترکہ میں ہے وضع کیاجائے کیو نکہ زیدنے بھی تواسی مشتر کہ میں ہےا پنے خانگی اخراجات لئے ہیںاگروضع ہوں تودونوں کے اخراجات وضع ہوں۔ <sup>(۴)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

- (۱) عاریت پر دی ہوئی چیز مالک کے ور ثاء کو ملے کی
- (۲) مفقود کی وراثت میں ملے ہوئے مال کا حکم؟ (۳)عاریت پرلی ہوئی چیز کو فروخت کرنا جائز نہیں (۴) نفع اٹھانے کے لئے مفت دی ہوئی چیز کاعوض لینا
- (۵)وصیت کرنےوالے کی وصیت ثلث مال کی حد تک پوری کرناضرور کی ہے

(سوال) (۱) ایک جائیداد تین بہنوں میں مشتر کہ تھی ان میں ہے ایک بہن رقیہ نے اپنا حصہ اپنی بہن محمودن کے پاس اس کئے چھوڑ دیا کہ محمودن بیوہ تھیوہ اس کے جھے کا کرایہ لیکرا پنے صرف میں لاقی رہی تیسری بہن زمر دم تھیاں کا حصہ اس کے خاوند کواور لڑ کے کو پہنچا مگر لڑ کا عبدالحکیم مفقود الخبر ہے محمود ن کی ا یک لڑ کی تھی محبوین' وہ اپنی والدہ محمود ن کے بعد اس جائیداد کا کرایہ لیتی رہی اب محبوبن کا بھی انقال ہو گیا محبوبن کے خاونداور لڑکے کے ہاتھ میں جائیداد آگئی اب وہ اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں اس لئے حسب ذیل سوالات ہیں۔

(۱) رقیہ کا حصہ اس کے دوبیٹے ایک ہیٹی طلب کر سکتے ہیں یا نہیں ؟(۲)زمر د کا حصہ جو اس کے لڑ کے عبدا لحکیم مفقود کاحق ہے کس کے پاس محفوظ رکھا جائے (۳) کیا محبوئن کے خاونداور لڑکے کو تمام

<sup>(</sup>١) والتفقة لا تصير ديناً الا بالقضاء اوالرضاء (تنوير الابصار ' باب النفقة ٣/٤ ٥٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>۲) بیہ سوال مبہم ہے بظاہر یوں معلوم ہو تا ہے کہ چند شر کاء نے مال مشترک میں اپنے اپنے اخراجات کئے اب ایک شریک مسمی زید دوسرے شرکاء کے حصول میں سے بطور اخراجات وضع کر ناچاہتا ہے بیان کے لئے جائز نئیں ہے کیونکہ شرکاء میں تساوی ضروری ہے

جائيداد فروخت كردين كاحق ہے؟(٣) كيار قيد كودارث گرخت زمان كاكرايد مجوبن كودار تول سے طلب كر سكتے ہيں؟ جب كه رقيد نے خودا پنى بهن محمودن كو اس كے استعال كي اجازت ديدى تھي (۵)رقيد نے يہ بھي وصيت كي تھي كه ميرے حصے ميں سے ميرے والد كي طرف سے جي كرايا جائے يہ وصيت قابل نفاذ ہے يا نہيں؟ المستفتى نمبر 190 مجد يوسف محمد اسحق د ، بلى ١٩ اصفر ١٩٣٣ هـ ١٩٣٨ مكى ١٩٣٣ و عيت قابل (جواب ١٩٧٧) (١) رقيد نے اپنا حصد اپنى بهن محمودن كے پاس اسكى بيوگى كى وجہ سے كرايد كھانے كے لئے چھوڑ ديا كھا وہ كرايد كھانے كے لئے جھوڑ ديا كہ وہ كرايد كھانے كے لئے رقيد كي ملكيت زائل نميں ہوئى (۱) اور جب كه رقيد نے اس حصے كے متعلق بيد وصيت بھى كى تھى كہ اس ميں سے رقيد كي ملكيت سے دست ميں سے رقيد كے والد كي طرف سے جي كرايا جائے تو يہ اس امركى دليل ہے كہ اس نے حق ملكيت سے دست بر دارى نميں كى تھى اس كے جائز دارث محبون كے ور ثاب طلب كر سكتے ہيں اور محبوب بر دارى نميں كى تھى اس كے جائز دارث محبون كے ور ثاب طلب كر سكتے ہيں اور محبوب كے در ثاب لازم ہے كہ رقيد كا حصد اس كے جائز دارث محبون كور ثاب طلب كر سكتے ہيں اور محبوب كور ثاب كوالى كريں يا اس امركا ثبوت ہيش كريں كه رقيد نے اپنے حصے كاان كوالك بيا ويا تھا۔ (1)

(۲) زمر د کا حصہ جواس کے بیٹے عبدالحکیم مفقود کا حق ہے وہ کسی معتمد علیہ شخص کے پاس امانت ر کھا جائے گااوروہ عبدالحکیم کے لئے محفوظ ر کھا جائے گا۔"

(۳) محبوبن کے خاونداور لڑکے کو بیہ حق نہیں گہ وہ رقبہ اور زمر دکے حصوں کو فروخت کریں کیونکہ اس میں ان کا تمام جائیداد پر حق ملکیت نہیں ہے وہ صرف محبوبن کے حصے کے حق دار نہیں۔ <sup>(۴)</sup>

(۷) اگر نیہ جائیداد کرایہ پر آباد تھی اور اس کا کرایہ محبوبن اور اس کے در ثانے وصول کیاہے اور رقیہ کے وار ثول نے اس کی اجازت نہ دی تھی کہ محبوبن کے ور ثابیہ کرایہ خود کھالیا کریں تو محبوبن کے انتقال کے بعد سے جائیداد کے کرایہ میں سے رقیہ کے ور ثاا پنا حصہ طلب کر سکتے ہیں بٹر طبکہ انہوں نے محبوبن کے ور ثاکو محبوبن کے در ثاکو محبوبن کے انتقال کے بعد رہے کہ دیا ہو کہ آئندہوہ کرایہ کا حصہ لیا کریں گے۔(۵)

(۱)اس لئے رقیہ جب چاہےاس کووالیس لے عملی ہے جیساکہ ور مختار میں ہے : و لعدم لزومھا یرجع المعیر متی شاء ولو موقتہ و فیہ ضور (کتاب العاریة ۲۷۸/۵ ط سعید )

(٢) عن ابن عباسٌ عن النبي ﷺ قال لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى على على المدعى على المدعى على المدعى أبن عباسٌ مرفوعاً لكن البينة على المدعى واليمين على من انكر ( مشكوة البيانة المدعى واليمين على من انكر ( مشكوة البيانة القضية والشهادات ص ٣٢٦ ط سعيد )

(٣) هو الغانب الذي انقطع خبره و لا تدرى حياته و لا موته و حكمه ما اشار اليه بقوله المفقود حي في ماله حتى لا يرث منه احد و ميت في مال غيره حتى لا يرث من احد و يوقف ماله حتى تصح موته او تمضى عليه عدة (شريفية فصل في المفقود ص ١٣٧ ط سعيد)

(٤) و بطل بيع ما ليس في ملكه و في الشامية : اذمن شرط المعقود عليه ان يكون مملوكاً في نفسه ( درمختار كتاب البيوع ٥٨/٥ ط سعيد )

(۵) يُونك بيك ويناا ربات كى علامت بك آئنده بهم التي چيزك منافع كار قم لين گاب محبوبن كور ثاءواليس ندكر في صورت مين غائب محجه جائين گو بخلاف منافع الغضب استوفاها او عطلها الا في ثلاث فيجب اجر المثل على اختيار المتاخرين ان يكون المغصوب وقفاً او مال يتيم او معداً للاستغلال بان بناء لذالك او اشتراه لذالك (الدرالمختار كتاب الغضب ٢٠٦/٦ طس) (۵) ہال محبوبان کے در ثاہے رقبہ کے در ثاا پنا حصہ لینے کے بعد اس کے ثلث میں ہے اپنی مال رقبہ کی وصیت پوری کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ '''فقط محمد کفایت اللہ

# کیابوتے کودادا کی میراث سے حصہ مل سکتاہے ؟

(مسوال) زید کی دوبیویاں تھیں پہلی بیوی ہے ایک فرزند اور بیوی رحلت کر گئی فرزند کوایک لڑکااور بیوی انقال کر گئی فرزند غائب کڑ کااپنے نانانانی کے ہاں پرورش پایازید کا حصہ اس کے فرزند کومل سکتا ہے یا خمیں ' دادار حلت کر چکا ہے اس کی ملکیت میں پوتے کو حصہ ہو سکتا ہے یا خمیں ؟ المستفتی نمبر ۱۹۵۰ عبدالر تجیم (محکور سٹی)۲۳ربیع الثانی سم ۳۵ اص ۲۵ جو لائی ۱۹۳۵ء

(جواب ۳۷۸) جب که آس پوتے کاباپ یعنی متوفی کابیٹازندہ ہے تولڑ کاحق دارہے پوتا حقدار ضیں <sup>(۱</sup> لڑکا اگر غائب ہے تواس کا حصہ محفوظ ر کھاجائے گانے <sup>(۲)</sup>محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له'

# کیاباپ کے ساتھ شریک اور مدد گار اولاد کی علیحدہ ملکیت ثابت ہو گی ؟

(سوال) زید کے چار لڑکے بالغ ہیں اور سب لڑکے زید کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اور سب کے خور دو نوش کا انتظام یکجائی ہے اور ان لوگوں کے پاس علاوہ حاجات اصلیہ کے ہزاروں روپے کی مالیت ہے پس اس صورت میں صدقہ فطر اوا کرناصر ف زید پرواجب ہیاسب پڑج زید کی موجود گی میں اگر کسی لڑکے گا انتقال جو جائے اور وہ بیوی پچے چھوڑ دے تو آیا اس صورت میں کل مال زید کا قرار پاکے گایا بچھ میت کا قرار پاکراس حصہ میں وراثت جاری ہو کر بیوی پچ پا سکیل گے المستفتی نمبر ۲۰۵۸ محر نمین مدرس مدرسہ احیاء العلوم (اعظم گڑھ) ادار مضان ۱۹۵ سے او مبر کے ۱۹۳ و

(حواب ۳۷۹) اگر زید کے ان لڑ گوں گی ملکیت جدا نہیں ہے بلحہ باپ کے ساتھ سب شریک اور باپ کے مدد گار ہیں توان میں سے کسی کی موت پراس گی میراث ثابت نہ ہو گی کیونکہ اس گاا پناتر کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ''' بال صدقہ فطران سب کی طرف سے اداکر ناپڑے گا۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی۔

<sup>(</sup>١) و حكمها كون الموصى به ملكا جديداً للموصى له و تجوز بالثلث للا جنبي عند عدم المانع وان لم يجوز الوارث لذالك لا الزيادة عليه الا أن يجيز ها الورثة (الدرالمختار٬ كتاب الوصية ٢/ ٠٥٠ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) وهم اى العصبات بانفسهم اربعة اصناف: الاول جزء الميت والثاني اصله والثالث جزء ابيه والرابع جرء حدد فيقدم في هذه الاصناف والمدرجين فيها الاقرب فالا قرب اى يرجحون بقرب الدرجة اعنى به اولاهم بالميرات الدين يستحق بالعصوبة جزء الميت اى البنون ثم بنوهم وان سفلوا (شريفيه شرح سراجيه ص ٣٨ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) ويوقف ماله حتى تصح موته او تمضى عليه مدة الخ (شريفيه ص ١٣٧ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٤) الاب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شي فالكسب كله للاب ان كان الابن في عياله لكويه معما له الاترى لو غرس شجرة تكون للاب الخرردالمحتار ٤/٥٢٣ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٥) لا عن زوجته وولده الكبير العاقل ولو ادى عنهما بلا اذن اجزاء استحسانا للاذن عادة اى لو فى عياله والا فلا ر درمختار باب صدقة الفطر ٣٦٣٦ ط سعيد )

#### کیاز ندگی ہی میں کل مال و قف کرنازیادہ بہتر ہے؟

(سوال) زید کے ورث میں ایک عینی بہن اور ایک چیاز او بھائی ہے بہن کی کفالت ان کے بیٹے کرتے ہیں اور پیجا زاد بھائی اپنی مخت ہے کھاتے ہیں زید کی خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایساکام کر جاؤں جس ہے جھے آخرے میں زیادہ سے زیادہ نفع ہواس لئے زیدیہ دریافت کر تاہے کہ مجھے کو اپنامال فی سبیل اللہ مسجد کی مر مت مدر سے میں یا کسی کار خیر میں وقف کر دینے میں یا غرباو مساکین پر خرچ کر دینے میں یا جج نفل کر لینے میں (جی فرض او اکر لیاہے) زیادہ نواب ہے یاور شاکے لئے چھوڑ جانے میں جب کہ ور ٹاکا نفقہ زید کے ذمہ نہیں ہے۔ المستفتی نمبر ۲۸۱۳ کا دی الحجہ الے ساھ ۔

(جواب ، ۳۸۰) زید کے لئے بہتر بیہ ہے کہ اپنے ترکہ کی ایک تہائی کی وصیت کرے اور دو تہائی وار ثول کے ملئے چھوڑے ('' اگر وہاپنی زندگی اور صحت کی حالت میں کچھ مال مسجد یامدرے میں وقف کر دے تو وقف صحیح ہوگا ('' مگر وار ثون کو محروم کرنے کی نیت ہے ایسا کرنا مکروہ ہے <sup>(۳)</sup>محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ٰ دہلی۔

باپ کے ساتھ شریک اولاد کی آمدنی کا حکم (سوال) میرے والدنے یکے بعد دیگرے تین شادیاں کیں محل اول سے ایک لڑکا'محل ثانی سے ایک لڑکا' محل ثالث سے ایک لڑکا اور ایک لڑگی۔ ان دونوں کی مال محل ثالث موجود ہیں محل اول میں سے مستفتی

بچپن ہی ہے مجھ ہے بطور ملازم کاروبار میں کام لیا گیااور تاوفات والدصاحب کام کرتارہامیری کار کردگی کا منافع جو میرے بچائے اگر کسی ملازم سے کام لیاجا تا توبصورت شخواہ واجرت اسے دینا پڑتا مجھے بجز خور دونوش کے اور کوئی جداگانہ معاوضہ نہیں ملااور وہ حصہ جو خور دنوش سے پچ سکتا تھاوہ کاروبارو مکان کی خرید و تعمیر میں صرف ہوا ہوگا ایسی صورت میں موجودہ ترکہ پراس کا کوئی اثر شرعاً ہوگایا نہیں ؟ بالغ اولاد کی آمدنی باپ کی ملکت شرعا ہوگایا نہیں ؟ بالغ اولاد کی آمدنی باپ کی ملکت شرعا ہوگایا نہیں ؟ جب کہ وہ باپ سے الگ نہ رہتا ہواوروہ آمدنی باپ کووصول ہوتی ہوالمستفتی نمبر ملکت شرعا ہوگا الحق صاحب بہر انج ۱۲ شوال ۱۳۵۲ ہے ۲۱ د سمبر کے ۱۹۳ ا

(جواب ٣٨٦) بالغ اور نابالغ ہے جب كہ باپ كے كاروبار ميں باپ كے ساتھ شريك رہيں بعنى كام كات كرتے رہيں ليكن ان كى محنت كا كوئى معاوضہ مقرر نه كيا گيا ہونہ بھى انہوں نے اس كامطالبہ كيا ہو تو تمام آمدنی

 <sup>(</sup>١) عن عامر بن سعد عن ابيه قال مرضت عام الفتح حتى اشفيت على الموت فعاد ني رسول الله على فقلت الى رسول
 الله على الله على مالاً كثيراً و ليس يرثني الا ابنة لى افاتصدق بثلثي مالى قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث و الثلث كثير ( ابن ماجة باب الوصية بالثلث ص ١٩٩ ط مير محمد )

 <sup>(</sup>۲) وسببه أرادة محبوب النفس في الدنيا ببر الاحباب و في الاخرة بالثواب يعنى بالنية من اهلها و محله المال المتصوم وركنه الالفاظ الخاصة كارضى هذه صدقة مؤبدة على المساكين و نحوه من الالفاظ كمو قوفة لله تعالى او على وجه الحير او لبر و شرطه شرط سائر التبرعات كحرية و تكليف( الدر المختار كتاب الوقف ٣٣٩/٤ ط سعيد)

٣) لَقُولَه عَلَيه السلام أنك يا سُعد أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ( ابن ماجة باب الوصية بالثلث ص ١٩٩ ط مير محمد )

باپ کی ملک نصور ہوتی ہے اور اولاد اس کی سمعین و متبرع قرار دی جاتی ہے '''پس صورت مسٹولہ میں سوائے اس کے کہ متوفی بیویوں کی اولادا پنی مال کے مهر میں ہے اپنے حصے کا مطالبہ کرے اور تقسیم ترکہ ہے ہیں ہوائے اس کے کہ متوفی بیویوں کی اولادا پنی مال کے مهر میں ہے اپنے حصے کا مطالبہ کرے اور تقسیم ترکہ سے پہلے بیرر قم ترکہ میں سے علیحدہ کرائے اور کوئی نفاوت نہیں ہوگا۔ مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' دیلی

بیٹے کو نفع اٹھانے کے لئے دی ہوئی چیز کے منافع بیٹے ہی کے ہوں گے

رسوال) میری والدہ کا انقال میرے بچین میں ہو گیا تھاجس کی وجہ سے میری تعلیم و تربیت کا کوئی معقول انتظام نہ ہو سکاوالد مرحوم نے ایک پر اس قائم کیااورائی پر اس میں ایک ملازم کی بجائے متعقلا تقریباً کی سال تک مجھ سے کام لیا گیااور بعدہ 'بعض ہمدرہ ملازمین کی سفارش سے مجھ کمات کا کام سکھلایا گیااس کام سے سکھنے کے بعد مجھ سے کیا ہوا تھا تغییر کی سفارش سے مجھ کمات کے لئے بواتھا تغییر کی سامت کے لئے بواتھا تغییر کی طباعت کے لئے ایک اور کاتب سخے علاوہ اس کے اور جس قدر کمات کا کام ہو تا تھا مجھ سے لیاجا تا تھا تغییر کی طباعت کے لئے ایک پر ایس مخصوص تھااور اس کے علاوہ دو تین پر ایس تھے جو کبھی کبھی سب چلتے تھے اور جس کی طباعت کے لئے ایک پر ایس مخصوص تھااور اس کے علاوہ دو تین پر ایس تھے جو آمدنی ہوتی تھی اور اس کی طباعت سے جو آمدنی ہوتی تھی دو والد مرحوم کو حاصل ہوتی تھی مرحد در از تک یہ سلمار ہا مجھے صرف خوردونوش کا جو ورت کے بائی فائدہ وہ والد مرحوم کو حاصل ہوتی تھی مرحد در از تک یہ سلمار ہم جوم نے ایک پر ایس کے علاوہ اور سب سامان فروخت حاصل تھاجب تغییر کی طباعت ختم ہوگئی تھی تو الد مرحوم کو ماصل تھاجب تغییر کی طباعت ختم ہوگئی تھی تو الد مرحوم کو ماصل تھاجب تغیر کی طباعت ختم ہوگئی تھی تو الد مرحوم کو میاور بوجہ ذیل میں نے یہ سمجھا کہ یہ سامان مجھ کو بطور ملکیت دیرا گیا ہے۔

(۱) ایک صاحب سے دوران گفتگو والد صاحب نے فرمایا کہ اس کے لئے (میرے لئے) ایک پر ایس گھانے کمانے کو کافی ہے آئندہ جب ضرورت ہو گیاوہ خود مہیا کر لے گا۔

(۲) ایک مرتبہ کسی انتظامی معاملہ کے متعلق میں نے عرض کیا توجواب میں فرمایا کہ تم جس طرح مناسب سمجھوا نتظام کرومجھے اس ہے گوئی تعلق نہیں۔

(۳)ایک صاحب گناب چیپوانا چاہتے تھے اس معاملے میں مجھے خط لکھاجس میں یہ الفاظ لکھے تھے وہ تمہارے پر ایس سے جاہتے ہیں۔

(۴) اپناکوئی ذاتی کام کتاب وغیر ہ چھپوائی تو حساب کر کے کل اجرت مجھے دی۔

(۵) تاحیات مجھے کبھی پریس کی آمدوخرج نفع و نقصان کی بایت کوئی حساب کتاب نہیں لیااور نہ پو چھا۔ میں نے بوقت ضرورت پر لیس کے سامان میں اضافہ کیاجو قرض سے ہوااور پھرانہیں پریسوں کی آمدنی ہے قرض اداہواوالد مرحوم کی و فات کے وقت علاوہ اس ایک پریس کے جووالدے ملاتھا میرے

<sup>(</sup>١) ( بحواله سابقه نمبر ٤ ص ٥٤٢)

پاس اور بھی دو پر لیس تھے بعد انتقال والد مرحوم میں بدستور کام کر تار ہااور ایک مثین بھی خریدی جو موجود ہے۔ صورت مسئولہ میں مندر جہ ذیل امور دریافت طلب ہیں۔

- (۱) مندرجه بالاطريق پريريس ميري ملكيت مو گايا نهيس؟
- (۲) جو زائد سامان پریس و مشین و غیر ہ میں نے مہیا کی ہے اگر اول پریس جو والد نے مجھے دیا تھا میری شرعاً ملکیت نہ ہو تو یہ زائد سامان اس کا جزو ہو گایا میری ملکیت ؟
- (۳) اگر زائد جزوہو گاتوہ بھی جومیں نے والد صاحب کی و فات کے بعد خرید اے یاصر ف وہ جوان گی حیات میں میں نے اضافہ کیا تھا۔
- (۳) اگروفات کے قبل وبعد کاکل اضافہ شدہ سامان والد صاحب کے ترکہ میں شار کیا گیا تو میں نے جو کتابت کا کام وفات سے پہلے اور بعد کیا اور جو وفت انتظام میں صرف کیا اس کا شرعا کوئی معاوضہ ہوگا یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۱۲۱محراحیان الحق صاحب اکلیل پریس (بهرائج)

رجواب ٣٨٢) پيلاپريس جووالد صاحب نے دیا تھااس کے متعلق تملیک کی کوئی تصریح نہیں قرائن تملیک کے پانچ نمبروں میں سے نمبر ۴و۵ تو قرینہ تملیک ہیں لیکن تملیک کی ججت اور دلیل وہ بھی نہیں بن سکتے۔

زائد سامان اور پرلیس و مشین و غیر ہ جو آپ نے مہیا کی جیں وہ سب آپ کی ملک میں خواہ والد صاحب کی حیات میں آپ نے مہیا کی ہوں یاان کی و فات کے بعد۔

صورت حال یہ ہے کہ یا توور ثاء پر ایس کو جو والد صاحب نے دیا تھا آپ کی ملکیت ہونے کا قرار کریں جب تو وہ اور اضافہ شدہ سامان آپ کی ملک ہے ''اس میں کوئی شبہ نہیں اور اگر وہ تملیک کو شلیم نہ کریں تو صرف وہ سامان جو والد نے دیا تھا والد کا ترکہ ہوگا مگر چو نکہ والد نے اس سے نفع اٹھانے (کمانے کھانے) کی اجازت آپ کو دی اس لئے اس کے تمام منافع آپ کی ملک ہوئے ''اس میں کوئی دوسر اوارث شریک اور حقد ار نہیں ہاں والد کی زندگی میں پر ایس میں کتابت کا جو کام آپ نے والد کے لئے کیایا منیجری کا کام کیا اس کا معاوضہ آپ والد کے ترکہ میں سے طلب نہیں کر سکتے وہ سب کام والد کی اعانت اور تبرئ قرار پائے گا۔ '' محمد کفایت الله کان اللہ له 'دبلی۔

 <sup>(</sup>١) الا باجازة ورثته لقوله عليه السلام : لاوصية لوارث الا ان يجيز ها الورثة يعنى عند وجود وارث اخر كما يفيده اخر الحديث و سنحققه وهم كبار عقلاء فلم تجز اجازة و مجنون و اجازة المريض كاتبداء و صية (الدرالمختار كتاب الوصايا ٦ . ٦٥٦ ط سعيد )

رَ ﴾ بي بيد سخَّ ب و تتم الهبة بالقبض الكامل في محوز مفرغ مقسوم و مشاع لا يبقى منتفعاً به بعد ان يقسم الخ (الدرالمختار كتاب الهبة ١٩٣٥ ط سعيد)

٣) الاب وأبنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شئ فالكسب كله للاب ان كان الابن في عياله لكونه معينا الا ترى لو غرس شجرة تكون للاب ( ردالمحتار ٤/ ٣٨٥ ط سعيد )

### کیاخاوند کی وفات کے بعد عورت گزشته زمانے کا نفع لے سکتی ہے؟ (ازاخبار سه روزه الجمعیة مور خه ۱۴ اکتوبر <u>۱۹۲۵</u>ء)

(سوال)جناب عمدة العلماء وزبدة الفصحاء المتكلمين مولانا و مقتدانا رئيس جمعية علماء الهند دام ظلكم العالي

بعد اهد ائكم وافر السلام والسوال عن صحة حالكم لا زلتم بتمام الصحة والسرورثم المعروض لدى سيادتكم العالية هو التكليف في مسئلة المعينة ادناه طبقا لحكم الشريعة الغراء على صاحبها افضل الصلوة والتحية

امرأةافترقت مع زوجها منذ عامين لعوارض شقا قية حدث بينهم ولم تجد منه ما يقيم حياتها من اللوازم البشرية و بعد انقضاء الحين المذكور اعلاه بلغها بوفاة زوجها السابق من ثقات الرجال الذين يقبل شهادتهم الشرع المحمدي يعني بينة كاملة

> فهل لهاان تطلب من مال زوجها السابق نفقة وهل لها ان تزوج ثانيا ام لا؟ افيد ونا افادكم الله و دمتم والياري يحفظكم الداعي لكم سالم عبد على

(ترجمه) حضرت الفاضل صدر جمعیة علائے ہند دام ظلکم العالی۔ ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول فرما ہے است ہوں گے اللہ تعالی آپ کوباصحت وعافیت اور خوش و خرم رکھے! آپ سے ایک مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے تاکہ شریعت کے حکم کے مطابق عمل کیا جاسکے ایک عورت اپنے شوہر سے تعاقبات کی کشیدگی کے باعث دوسال سے جدا تھی اور ان دونوں کے در میان کسی قسم کے تعاقبات زناشوئی قائم منیں رہے تھے۔ دوسال کے بعد اس کو چند معتبر اور عادل مقبول الشہادة او کون کے ذریعے شوہر کی وفات کی خبر سینچی۔ کیااس کو شوہر متوفی کے مال میں سے زمانہ سابق کانان نفقہ طلب کرنے کا حق ہے ؟ اور کیاووا پنا فاح ذائی کر سکتی ہے ؟

(جواب ٣٨٣) رحمكم الله نعم! لها ان تقبل قول الثقات و تتزوج بعد انقضاء عدة الوفاة و ليس لها ان تطلب النفقة من مال زوجها لان النفقة لا تجب لما مضى الا بالقضاء اوالرضاء و كلا هما لا يتصور بعد وفاة الزوج ولا نفقة في عدة الموت ولها المهر والميراث والله اعلم محمد كفايت الله كان الله له

(ترجمہ) ہاں عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ ان معتبر گواہوں کے قول کااعتبار کرلے اور عدت و فات پوری کر کے اپنا نکاح ثانی کرلے ''اور اس کو شوہر کے ترکہ میں سے نان نفقہ طلب کرنے کاحق نہیں ہے ۔ َ و نکہ زمانہ سابق کا نفقہ بغیر تحکم قاصٰی کے یا آپس کی رضامندی کے واجب نہیں ہو تا'''اور شوہر کے مرنے کے عد

<sup>(</sup>١) لما في الدر: وفيه عن الجوهرة اخبرها ثقة ان زوجها الغانب مات او طلقها ثلاثا اواتا ها منه كتاب على يدثقة بالطلاق ١٥ كبر رانها انه حق فلا باس ان تعتد وتتزوج الخ (الدرالمختار كتاب الطلاق ٢٩/٣ ط سعيد) (٢) وإذا مضت مدة له ينفق عليها الزوج فيها و طالبته بذالك فلا شئ لها الا ان يكون القاضي فرض لها النفقة او صالحت على مقدارها فيقضي لها ينفقه ما مضى لان النفقة صلة و ليست بعوض عندنا فلا يستحكم الوجوب فيها الا بالقضاء الخر الجوهرة النبرة كتاب النفقة ٢ ١٩٣ طمير محمد،

ان دونول باتول کاام کان نهیں اور عدت موت میں نفقہ کا حق نہیں ہو تا''البتہ مهر '''اور میراث کی حقدار ے۔'''محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

### یو ی اور اولاد کی موجود گی میں شوہر کے حقیقی بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا (الجمعیة مور خد ۱۸ اکتوبر ۱۹۲۵ء)

(سوال) زیدانقال کر گیا اورایک حقیقی بھائی ایک زوجہ پانچ لڑکے چھوڑے زید نے زوجہ کادین مہرادا میں کیا تھااور نہ زوجہ نے معاف کیا تھازید کو انقال کئے ہوئے نودس برس ہوئے زیدگی زندگی ہے کاروبار خیارت جاری تھاصرف دو تین لڑکے جو ہو شیاروبالغ تھے تجارت میں مشغول رہے اور بعد و فات اپنوالد کے اسیں تیوں نے اس کا انتظام جا بیا اور نابالغول کی نوشت و خواند کا انتظام کیا بھی کبھی وہ نابالغ نوشت و خواند سے فرصت پاکر حسب الحکم اپنی بڑے ہوا نیول کے جو کام ہو تاکرتے تھے اب بالغ و ہوشیار ہونے پر اپنج باپ فرصت پاکر حسب الحکم اپنی بڑات بھائیوں کے جو کام ہو تاکرتے تھے اب بالغ و ہوشیار ہونے پر اپنج باپ موجود ہرتی میں حصہ کا مطالبہ کیا تو اب پہلے دین مہر ادا کیا جائے تو اصل مال متر و کہ زید سے ادا ہویا ، ل موجود ہرتی شدہ ہے اور اس کے بعد مال بختے پر ور ٹاکود لایا جائے تو اصل مال متر و کہ زید کے انقال کے و فت موجود ہرتی شدہ ہے سب کوبر ابر ملے گا یاجو مال کرتی شدہ ہے اس میں سے ملے گا؟

(جواب ٢٨٤) زيد كاقربائ ندگوري مين زيد كردارث صرف زوجه اور لا كے بين زيد كے بھا بُول كاكوئى حق نهيں اور چونكه لا كول نے متر وكه زيد ميں قبل تقسيم تجارت جارى ركھى تو متر وكه زيداى طرح مشتر كر بااور كام كرنے والے دوسرے ور ثاكے حق ميں (چونكه وہ مال اور كھائى سننے) متطوع سننے اس كئے اب مال موجودہ ميں ہے زوجہ كو مهر دینے كے بعد باقی مال موجودہ كو حصل فرائض پر تقسيم كيا جائے مال كو آتھوال حصه ديكر باقی مال سب لا كے برابر تقسيم كرليں۔ (د) محمد كفايت الله كان الله له '

بوِ توں کی موجود گی میں بھتجےوراثت کے حقدار نہیں

(الجمعية مورند لانومبر ١٩٢٥ء)

(مسوال) عبدالکریم وجاجی احمد'یه دونول بھائی ہیں اور ہرایک کے ایک ایک لڑ کا ہے عبدالکریم کاعلی 'قمہ 'اور

<sup>(</sup>١) لا تجب النفقه بانواعها لمعتدة موت مطلقاً لو حاملاً (الدرالمحتار باب النفقة ٣/١٠٠ س)

<sup>(</sup>٢) و أتو االنساء صدقاتهن نحلة (النسآء: ٧)

<sup>(</sup>٣) وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والا قربون (النساء: ٧)

<sup>(</sup>٤) (ابضا بحو اله سابقه نمير ٣ صفحه ٢٨١)

ردى ثم تقدم ديوند التي لها مطالب من جهة العباد (الي قوله) ثم يقسم الناقي بين ورثته الذين ثبت رثم بالكتاب والسنة والدو المختار كتاب الفرائض ٦٠ ، ٧٦٠ ط سعيد ) وفيه ايضا فيفرض للزوجة فصا عدا الثمن مع ولداور لدابن فيه ايضا يجوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر لم يدخل في نسبته الى المبيت انثى ما ابقيت الفرائض و عند الانفراد يحوزجه بع المال( الدرالمختار على هامش رد المحتار كتاب الفرائض ٦٠ ٧٧٣ ط س)

حاجی احمد کاصالح احمہ 'علی محمد کے والد کا انتقال ہو گیااس کی پرورش اس کے چچا حاجی احمد کے پاس ہوئی اور سالح احمد غنی تھااس نے اپنی زندگی میں اپنی اولا داور اپنے باپ حاجی احمد کے در میان جائیداد تقسیم کر دی تھی اب سوال میہ ہے کہ حاجی احمد کے یو تاو پوتی و بھتیجا موجود ہیں اب وہ حصہ جو کہ لڑکے کی طرف ہے بہنچاہے اس میں سے ازروئے شریعت ورشاس کے بھتیج کو پہنچ سکتا ہے انہیں ؟

(جواب ۴۸۴) پوتوں کے موجود ہونے کی صورت میں بھتج حقدار نہیں ہیں۔<sup>(۱)</sup>محمر کفایت اللہ غفر لہ۔

## صرف مل جل کرر ہے سے جائیداد میں شرکت ثابت نہیں ہوتی (الجمعیة مور خد ۲ نومبر ۱۹۲۷ء)

(سوال) ایک شخص کے دار تول میں دو بیٹے ادر ایک بی بی ہے تینوں مدت ہیں سال تک ایک ساتھ ہم طعام رہے۔ دونوں لڑکوں نے جداجدا کمائی کی اور روزی کے مال غیر مخلوط رکھ کر جدا جدا جائیداد و مگانات خرید کیا اس وقت وہ تینوں تفریق ہوئے؟
خرید کیا اس وقت وہ تینوں تفریق ہونے گئے اب وہ جائیداد و مکانات کس طرح تقسیم ہوگا؟
(جواب ۲۸۶) جبکہ لڑکوں نے جداجدا کمایا اور جداجدا جائیداد بنائی تو ہر ایک اپنی کمائی اور جائیداد کا جداگانہ مالک ہوگا صرف ہم طعام ہونے سے جائیداد مشتر کے نہیں ہوجاتی ہاں باپ کا ترکہ سب وار توں میں قاعدہ وراثت کے موافق تقسیم ہوگا۔ بی بی کو مہر (اور آٹھوال حصد میر اث دیکر (ا) باقی مال دونوں لڑکوں کو بجصد مساوی ملے گا۔ (ان محمد کفایت اللہ غفر لیہ۔

## نابالغ اولاد کو بهبه کی ہوئی جائیداد پربقیہ وار نوں کاحق نہیں (الجمعیة مور خه ۲۲جنوری کے ۹۲جاء)

(سوال) زید ایک زوجہ ایک لڑی چار سوتلی بہنول کو چھوڑ کرانقال کر گیا زیدا ہے حین حیات میں اپنی کمسن نابالغہ لڑی کے نام ملک خرید کر ہے کردے کراپنے قبضے میں رکھاتھا۔ فد کوراملاک کی آمدنی اپنے حسب منشاخر ج کررہا تھااور اپنی لڑکی کے نام چند کمپنیول میں برائے منافع سرمایہ جمع کررکھاتھا وقت ضرورت اصل سرمایہ میں سے بھی لیکر صرف کررہاتھا الحاصل آمدو خرج لڑکی کے نام پر ہی رکھاتھا اب سوال یہ ہے کہ املاک اور نقد لڑکی کا حق ہے یاس میں وارثوں کا بھی حق ہے زید ملک اور نقد اپنے حین حیات ہی میں لڑکی کو ہہ املاک اور نقد لڑکی کا حق ہے یاس میں خرچ لگھ کر لڑکی کے باوجود پہلے کچھ روپیہ لڑگ کی شادی کی غرض سے بہہ کردیکرا پنے نام میں خرچ لکھ کر لڑکی کے کہ دریکرا پنے نام میں خرچ لکھ کر لڑکی کے سے کہ وربیہ کے باوجود پہلے کچھ روپیہ لڑگ کی شادی کی غرض سے بہہ کردیکرا پنے نام میں خرچ لکھ کر لڑگ کے کہ

<sup>(</sup>١)الاقرب اللا قرب يرجعون بقرب الدرجة اعنى او لهم بالميراث جزء الميت اى البنون ثم بنوهم ( سراجي باب العصبات ص ١٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) والمهرينا كدبا حد معان ثلاثة : الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين (عالمگيرية ٣٠٣/١ ط مصري) (٣) فيقرض للزوجة فضا عداً الثمن بع ولداً او ولدابن ( الدرالمختار٬ كتاب الفرائض ٢/٠٧٠)

<sup>(</sup>٤) (ايضاً بحواله بالانمبر ١)

نام ندکورروپیہ حساب میں جمع رکھا ہے۔ اس صورت میں فدکور رقم کو نہد کے خاص املاک میں ہے لڑی کو اداکر ناچا ہئے یا نہیں ؟ زیدا پی ہماری کے وقت بحر کے پاس بطور امانت پندرہ سوروپے دے رکھا تھا۔ بحر کے اصرار پر زید نے کہا کہ اس رقم کو لڑی کے نام جمع رکھو پھر چند دنوں کے بعد بحر سے کہا کہ ان روپیوں کو لڑی گی شادی میں خرچ کرواس صورت میں فدکور رقم کا حق کس کا ہے ؟ زیدا پنے ہمشیر زادہ کے نام ایک ملک خرید کرکے ہیہ کردیکر فذکور ملک کی آمدو خرچ اپنے قبضہ ہی میں رکھا تھا فدکور ملک کی آمدنی سے خرچ جو زیادہ ہوا ہے اس کے نام پر خرچ لکھا ہوا ہے اس صورت میں خرچ افزو دزید کے ہی ذمہ ہے یا ہمشیرہ زادہ اداکر تایا نہیں ؟ زید پابند صوم وصلوۃ نہیں تھا بھی پڑھا بھی نہیں اور جج بھی ادانہ کیا اور نہ حج بدل کے لئے وصیت کیا اس کے متعلق کیا تھم ہے ؟

(جواب ۱۹۸۷) زید کاتر کہ اس کے وار ثول میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ ترکہ کے ہیں سمام کر کے اس میں سے چار سمام زوجہ کو اور سولہ سمام لڑکی کو اور تین تین سمام چاروں بہوں کو دیئے جائیں گے (جب کہ بہنیں علاقی یعنی باپ شریک ہوں) (انابالغہ لڑکی کو جو جائیداد اور الماک نقدرو پیہ زید نے ہبہ کر دیا تھاوہ نابالغہ کی ملک ہوگیااس میں دوسر کے وار ثول کاحق شمیں ہے ہمشیر زادے کو جو جائیداد ہمشیر زادہ کی ملک ہوگی (انائین ہمشیر زادہ نابالغ ہو اور زید کی عیال داری میں ہو تو ہو ہبہ بھی صحیح ہوگیا اور جائیداد ہمشیر زادہ کی ملک ہوگی (انائین ہو آگر ہبہ کے وقت ہمشیر زادہ بالغ ہو یا نابالغ ہو مگر اپنے باپ دادا ہے اوغیرہ میں سے کسی کی عیالداری میں ہو تو اس صور ت میں ہبدا کی صحت کے لئے ضرور کی ہے کہ بھورت باوغ خود ہمشیر زادے کو یا بھورت دیگر اس کے سور سے سی کی حیالداری میں ہوا اگر زید نے اپنے قضا شدہ فرائفن نماز روزہ کا فدید اداکر نے جبدل کرائے کی وصیت نہیں کی ہے تو وار ثول اگر نہیں کہ وقوار ثول میں کہ مور توال نو کہ ہوا کی دیا گیا تو ہبہ صحیح نہیں ہوا اگر زید نے اپنے قضا شدہ فرائفن نماز روزہ کا فدید اداکر نے جبدل کرائے کی وصیت نہیں کی ہے تو وار ثول میں کہ مور تا ہے تو از ثول میں کہ مور توال نے کے مصار ف اداکر کے جیں۔ ("فظ محمد کفایت اللہ غفر لہ میں کہ کو مور خالے نہ خور میں کہ کہ توال کو میں کہ کو توال خور کا ایک کو کھیں اور خور کھیں اور خور کہدل کرائے کی وصیت نہیں کی میانے کو دور توال کے مصار ف اداکر کے جیں۔ ("فظ محمد کفایت اللہ غفر لہ

مـ ٨ تهـ ٢ ٣

وی لوکی سوتیلی بهن ۱/۲ **٤/١٦** 

(٢) وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ فلا تصح هبة صغير و رقيق ولو مكاتباً وشرائط صحتها في الموهوب ان
 يكون مقبوضاً غير مشاع مميزاً غير مشغول (الدرالمختار ٥/٩٨٧ ط س )

(٣) وان وهب له اجني يتم بقبض وهو احد اربعة : الآب ثم وصيه (الي قوله) و يقبضه لو مميزاً يعقل التحصيل ولو مع وجودا بيه لانه في المنافع المحض كالبالغ ( الدرالمختار' باب الهبة ٥/٥٦٠ ط سعيد )

(٤) ولو مات و عليه صلوات فائتة واوصى بالكفارة و يغطى لكل صلاة نصف صاع من بروكذا حكم الوتر والصوم وان ما يعطى من ثلث ماله اى يعطى عنه وليه ( الى قوله ) واما اذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات انه يجزيه ان شاء الله تعالى (الدرالمختار: باب قضاء الفوائت ٧٢/٢ ط سعيد )

 <sup>(</sup>١) فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن (الدرالمختار كتاب الفرائض ٢٧٠/٦ ط سعيد) وفي الشريفية:
 والا خوان لاب كالا خوات لاب وام ولهن احوال سبع: النصف للواحدة والثلثان للاثنين فصاعدة عند عدم الاخوات لاب وام شريفيه شرح سراجية ص ٢٧ ط سعيد)

#### میراث تقسیم کرنے کیا یک صورت

(الجمعية مور خه ٢٦جنوري ١<u>٩٢</u>٤ء)

(سوال) زید کو یکے بعد دیگرے چار عور تیں پہلی عورت ایک لڑ کی چھوڑ کر گزر گئی۔ دو سری عورت ایک لڑ کی چھوڑ کر گزر گئی۔اس دوسری عورت کو زیداس کی حیات ہی میں اپنی ملک مہر کے لئے اس کے نام رجسٹر ڈ دیکر ملک اپنے ہی قبضے میں رکھا تھا۔ چند د نول کے بعد عورت گزر گنی تیسری عورت دولڑ کے دولڑ کیاں چھوڑ کر گزر گئی۔ چو تھی عورت موجود ہے اس ہے ایک لڑگی بھی ہے زید گزر گیا سب اولاد زندہ ہے ؟ (جواب ۳۸۸) زید نے جو جائیداد کہ دوسری عورت کے نام اس کے مہر میں لکھ دی ہے وہ اس عورت کی ملک ہو گئی'' باقی تین عور تول کا مهر زید کے باقی تر کہ میں ہےاد اکیا جائے گا'''اور بعد ادائے دین مهر و قرض و غیر ہاس کاباقی تر کہ اس کے وار ثول کو تقسیم کیاجائے گا اس طرح کہ آٹھواں حصہ <sup>(۲)</sup> بیوی کو دیکر باقی تر کہ کے نو سہام کر کے چار سہام دونوں لڑ کوں کو ( فی نفر دو سہام )اور پانچے سہام یا نچوں لڑ کیوں کو ( فی لڑ کی ایک سہام) دید ئے جائیں گے۔'' کیے جب کہ ان مذکورہ وار تول کے علاوہ اور کوئی وار ث نہ ہو۔ فقط محمد کفایت اللہ

> کیا بھتیجی اور چیا کی اولاد' بیوی' بہنوں اور مجھیجے کے ساتھ وارث نہیں بن سکتے ؟ (اخبار الجمعية مورنحه ١٨ أگست ١٩٢٤)

(سوال ) زید لاولد اور ضعیف العمر ہے بظاہر اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں اس کے رشتہ داروں میں ایک یوی' تین بهنیں'ایک مرحوم بھائی کی اولاد میں دولڑ کیال'ایک لڑ کاایک مرحوم بهن کی اولاد میں ایک لڑگی' اور تنین مرحوم چیاؤل کی مختلف اولادیں موجود ہیں بعد انقال زید کون وارث ہو گا؟

(جواب ۳۸۹) اگرزید کے وارث اس کے انتقال کے وقت پیہ لوگ ہوں تواس کی بیوی اور بہنیں اور بھتیجا وارث ہول گے۔ ان وار نول کے سامنے بھتیجی اور چپاکی۔ اولاد وارث نہ ہو گی اس طرح بہن کی او لاد بھی وار ث نه ہو گی۔ <sup>(۵)</sup>محمر کفایت اللہ غفر لہ۔

<sup>(</sup>١) و تجب العشرة ان سماها او دونها و يجب الاكثر منها ان سمى الاكثر ويتا كد عند وطي او خلوة صحت من الزو ح او موت احدهما الخ (الدر المختار ، باب المهر ١٠٢/٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) والمهريتا كدبا حد معان ثلثة: الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين (عالمگيرية الباب السابع في المهر ٣٠٣/١ ط ماجديه)

 <sup>(</sup>٣) فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد وولد ابن (درمختار كتاب الفرائض ٢٧٠/٦ ط سعيد)
 (٤) وفي العالمگيرية: واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثين (عالمگيرية على المنابعة ال ٦ / ٨٤٤ ط ماجديه )

 <sup>(</sup>٥) ثم ذوى الارحام اى يبدأ عند عدم الرد لا نتضاء ذوى الفروض النسبية بذوى الارحام وهم الذين لهم قرابة وليسوا
 بعصبة ولا ذوى سهم وانما اخروا عن الرد لان اصحاب الفرائض النسبية اقرب الى الميت واعلى درجة منهم (شريفة ص ۹ ط سعید)

#### باپ کی میراث میں تمام اولاد چاہے کئی بیویوں سے ہوبر ابر کے حقدار ہیں (الجمعیة مور خہ ۲۹جنوری ۱۹۲۸ء)

(سوال) بڑا بھائی باپ کی جائیداد پر قابض ہے دوسر ابھائی بڑے کے شامل کام کرتا ہے بڑے بھائی نے سب کام اپنے نام سے کرر کھاہے اور وہ اپنی مال کا اکیلا ہے اور ہم دوجو ہیں چھوٹے دوسر کی مال سے ہیں بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو حصہ نہیں دیناچا ہتاہے ؟

(جواب ۹۰ ۳۹) باپ کی جائیداد متر و که میں اس کی تمام اولاد ایک بیوی ہے ہویا گئی بیو یول ہے حصہ پانے کی حق دار ہے صورت مسئولہ میں بڑالڑ کا اور چھوٹے لڑکے جو دوسری مال سے ہیں سب حصہ پائیں گے '' بڑے لڑکے جو دوسری مال سے ہیں سب حصہ پائیں گے '' بڑے لڑکے کویہ حق نہیں ہے کہ وہ باپ کے ترکہ پر تنما خود قبضہ کرلے اور چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو محروم کردے اگر ایساکرے گاتو سخت ظالم اور گناہ گار ہوگا۔ ''محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

#### بہن کے ہوتے ہوئے جھتیجی وراثت کی حقدار نہیں (الجمعیۃ مور خہ ۱۸جون ۱۹۲۸ء)

(سوال) مسماۃ ہندہ لاولد فوت ہوگئ مسماۃ جمیدہ اس کی ہمشیرہ حقیقی وزینب اس کی بھیجی موجود ہیں اب زینب لاولد فوت ہوگئی ترکہ ہندہ متوفیہ مقبوضہ زینب مرحومہ کے خاوند عمر وخالد مامول زینب نے باہم بحصہ مساوی تقسیم کرکے سعیدو سعیدہ اولاد حمیدہ کو محروم وراثت قرار دیایا سعیدو سعیدہ بھی خواہال ترکہ کے ہیں (جواب ۳۹۱) جب کہ ہندہ متوفیہ نے اپنی وفات کے وقت اپنی حقیقی ہمشیرہ اور بھتیجی زینب کو چھوڑا تھا تو ہندہ کے تمام ترکہ کی مستحق اس کی حقیقی ہمشیرہ تھی (اسلیم علیہ کا کوئی حق نہ تھا (اسلیم ہندہ کے چھوڑا تھا تو ہندہ کے تمام ترکہ کی مستحق اس کی حقیقی ہمشیرہ تھی (اسلیم عندہ کا کوئی حق نہ تھا (اسلیم عندہ کو اسلیم عمیدہ (بواسطہ حمیدہ) ہیں اور عمر وخالد کا کوئی حق نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ '

# صرف خاوند اور مامول وارث ہو**ں توتقتیم میر**اث کی کیاصورت ہو گی ؟ (الجمعیة مور خه ۴۲جولائی <u>۱۹۲۸</u>ء)

(سوال) مساۃ زینب لاولد فوت ہو گئی ہے اس کے مندرجہ ذیل وارث موجود ہیں عمر و (خاوند متوفیہ)

بنت الاخ

<sup>(</sup>۱)كيوتك بابكى طرف نسبت كرتت ،و ئو وه ايك بابكى اولاه به اس لئے مير اث بيس يكسال حصد ليس گے۔ ۲) قال تعالىٰ: ولا تاكلو اامو الكم بينكم بالباطل (النساء: ۲۹) وقال تعالىٰ: ان الذين يا كلون امو ال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً (النسِاء: ۱۰)

<sup>(</sup>٣) نصف اطور قرنس ہوئے کے اور نصف اطور رد کے

م ۱ تصـ ۲

اخت ع

خالد (ماموں حقیقی) سعید (پھوپھی زاد بھائی) سعیدہ (پھوپھی زاد بہن) ترکہ جو کہ مساۃ زینب چھوڑ گئی ہے دراصل جائیداد مساۃ ہندہ پھوپھی زینب مرحومہ و خالہ مسمیان سعید و سعیدہ کا ہے چونکہ ہندہ کو فوت ہو گئے بارہ سال ہے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس لئے ہموجب قانون انگریزی مساۃ زینب مرحومہ قابض مخالف کی حیثیت ہے مالک تصور کی جاوے گی ؟

(جواب ٣٩٢) اگر بیرتر که مساة زینب کی جائز ملکیت نهیں ہے بلعبہ صرف قبضه مخالفانه کی حثیت ہے وہ مالک سمجھی جاتی ہے اور دراصل جائیداداس کی پھو پھی کی تھی اور اس کی پھو پھی کے وار تول میں زینب بھیجی اور سعید و سعید ہ بھانچی تھے تو اس جائیداد میں زینب کا حصہ ٣/٢ اور سعید و سعیدہ کا ٣/١ تھا اب زینب کا حصہ اس کے انتقال کے بعد اس کا ۳/۲ حصہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ اس میں سے نصف اس کے خاوند کو ملے گا''اور نصف اس کے مامول کو۔''فقط محمد کفایت اللہ غفرله'

# فوت شدہ اور موجودہ بیوی کامہر خاوند کے ترکہ سے ادائیگی کاطریقہ

(الجمعية مورند ٢٢جولائي ١٩٢٩ء)

(سوال) ایک شخص کی زوجہ کا انتقال ہوااس نے اولاد چھوڑی اس شخص نے دوسری شادی کی اس سے بھی اولاد ہو کئی پھروہ شخص ایک بیوی اور اولاد جو دونوں بیو پول سے ہے چھوڑ کر انتقال کر گیااس کی جائیداد میں سے دین مہر دونوں بیو یوں کاادا کیا جائے گایا صرف موجودہ بیوی کا ج

(جواب **۹۳**) دونوں بیویوں کی اولادا پنجاپ کے مال کی حقدار ہے اور دونوں بیویوں کا مہر خاوند کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ (۳)مگر جو بیوی کہ خاوند کے سامنے مرگئی ہے اس کے مہر میں سے خاوند کا حصہ ۴ / اوضع کر لیا جائے گا۔ <sup>(۳)</sup>محمد کفایت اللہ غفر له'

ولدالزناكو "زانی باپ" كى وراثت سے حصہ نہيں ملے گا

(الجمعية مورخه ٢٠ ستبر ١٩٢٩ء)

(سوال) ایک معزز مسلمان شخص کاایک ہندو عورت سے ناجائز تعلق ہو گیااوراس کے نطفے ہے ایک لڑکا پیدا ہوا تو وہ لڑکااس مسلمان کی جائیداد میں سے حصہ پائے گایا نہیں ؟

<sup>(</sup>١) والنصف له عند عدمهما الخ ( تنوير الابصار ' كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٠ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٢) فيبدأ باصحاب الفرائض ثم يبدأ بالعصبات من جهة النسب الى قوله ثم ذوى الارحام (شريفيه شرح سراجية ص ٨ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) والمهر يتا كدبا حد معان ثلاثة : الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين (عالمگيرية الباب السابع في المهر ٣٠١٠ ط ماجديه)

 <sup>(</sup>٤) المسمى دين في ذمته وقد تا كد بالموت فيقضي من تركته الا اذا علم انها ماتت اولاً فيسقط نصيبه من ذالك (هداية الله باب المهر ٣٣٧/٢ ط شركة علمية)

(جواب ۴۹۶) اگرچہ بیہ ثابت بھی ہوجائے کہ بیہ بچہ مسلمان کے نطفے سے پیدا ہواہے کیکن شریعت کے احکام میں اس بچے کا نسب اس شخص سے ثابت نہ ہوگا کیونکہ اس مسلمان شخص کی وطی جو ہندو عورت کے ساتھ واقع ہوئی ہے زنا قرار پائے گی اور زنامیں نسب ثابت نہیں ہو تابلحہ زناکی سز اجاری ہوتی ہے۔ (')پس بچہ کواس شخص کی جائیداد متر و کہ میں سے کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ مجمد کفایت اللہ غفر لہ

(۱) حرام مال کے حلال ہونے کی کیاصورت ہے؟

(۲) کیاحرام مال وار ثوں کے لئے بھی حرام ہوگا؟

(m) حرام مال سے تجارت کے ذریعہ حاصل ہونے والے مال کا حکم

( م ) توبہ ہے مال حلال نہیں ہو گا

(الجمعية مورنعه ١٣ الكؤبر ١٩٢٩ء)

(مسوال) (۱) مال جرام کے جائزہ حلال ہونے کی کوئی صورت کسی وقت ممکن ہے یا نہیں ؟(۲) مورث کا مال جرام ور ثاکے واسطے شرعا حرام ہے یا حلال ؟(۳) اگر کسی کے پاس مال مخلوط محلال و حرام ہو لیعنی راس المال حرام تھااس سے وہ تجارت یازراعت کرتا ہے تواب اس کے مال کا کیا تھم ہوگا؟(۴) کیا مال حرام بعد توبہ حلال ہوجاتا ہے ؟

(جواب ٣٩٥) (۱) حرمت کی وجوہ مختف ہیں اور ان کے حاصل شدہ مال کے اجکام بھی مختف ہیں مال مغصوب یا مسروقہ مالک کی اجازت ویے اور بخش دینے سے حلال ہو جاتا ہے۔ (") مورث کا مال حرام جس کے متعلق وارث کو حرام ہونے کا علم ہو وارث کے لئے بھی حرام ہو اور اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اصل مالکوں کو واپس کرے ۔ (") مثلا اگر وارث کو یہ علم ہو کہ مورث نے زید سے سودیار شوت میں یہ سوروپے یا گھوڑا وغیرہ حاصل کیا تھا تو وارث کو لازم ہوگا کہ وہ سوروپے اور وہ گھوڑا اس کے مالک کو واپس کرد ہے۔ (") کیونکہ وارث اس کے مالک کو واپس کرد ہے۔ (") کیونکہ وارث اس کے مالک کو واپس کرد ہے۔ (") کیونکہ وارث اس کے مورث کی ملک ہی مورث کی ملک ہوا درجو چیز کہ اس کے مورث کی ملک ہی ہوا کہ جو اس کے مورث کی ملک ہی ہوتہ ہوارگ ہورا سے براحکام جاری میں تھی وارث اس کا بحثیت وارث ہونے کے مستحق ہی نہیں ہوا ( س) مال مخلوط میں اکثر یت پراحکام جاری ہوتے ہیں آگر اکثر حلال ہے تو حلال کا حکم دیا جائے گا اور اکثر حرام ہے تو حرام کا ۔ (") "کو جہ سے مال

<sup>(</sup>١) فقال الولد للفراش و للعاهر الحجر (ابوداؤد شريف ١٠/١)

<sup>(</sup>٢) وكذا ينفذ با جازة المالك البيع لانه عتق ترتب على سبب ملك تام (ردالمحتار كتاب الغصب ٢٠٤٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) والحاصل انه ان علم ارباب الاموال وجب رده عليهم (ردالمحتار ' كتاب البيوع ٥/٩ وطسعيد)

 <sup>(</sup>٤) و في منية المفتى : مات رجل و يعلم الوارث ان اباه كان يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطالب بعينه ليرد
 عليه حل له الارث والا فضل ان يتورع و يتصدق بنية خصماء ابيه (رد المحتار كتاب البيوع ٩/٥ ٩ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٥) آكل الربا و كا سب الحرام اهدى اليه واضافه و غالب ماله حرام لايقبل ولا ياكل مالم يخبره ان ذالك المال اصله حلال ورثه او استقرضه وان كان غالب ماله حلالاً لا باس بقبول هديته والا كل منها (عالمگيرية الباب الثاني عشر ٣٤٣/٥ ط ماجديه)

حلال نہیں ہو تا۔ ''زنا وغیرہ کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ '' محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

#### کیابوتے دادا کی وراثت سے حصہ لے سکتے ہیں ؟ (الجمعیة مور خه ۲۴ جنوری ۱۹۳۵ء)

(سوال) ایک ہوہ نے عقد نانی کیا سابق شوہر ہے ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ نے شوہر کے ہاں آیا نے شوہر کے مال پراس شوہر کے سابقہ زوجہ ہے دولڑ کے ہیں اول شوہر کا انقال ہوا پھر گیلڑ کا پھر مساۃ فوت ہوئی شوہر کے مال پراس کے دونوں لڑ کے جو پہلی زوجہ ہے ہیں قابض ہیں تو کیا گیلڑ لڑ کے سے جو مساۃ کے دو پوتے ہیں وہ دادی کے اس حصے میں سے جو دوسر سے شوہر مرحوم کے مال میں سے اسے مل سکتا ہے پچھ طلب کرنے کے حقد اربیں یا نہیں ؟مساۃ کا مہر بھی شوہر کے ذمہ باقی ہے۔

(جواب ٣٩٦) دوسرے شوہر کے مال میں ہے مساۃ کوجو حصہ ملاہے وہ اس کے دونوں پو توں کو ملے گا کیو نکہ مساۃ کے وارث وہی ہیں مساۃ کے مہر کے بھی وہی دونوں پوتے حقد ار ہیں۔ <sup>(r)</sup> محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

#### اولادنہ ہونے کی صورت میں مال کے حصہ کے علاوہ باقی تمام تر کہ باپ ہی کا ہو گا (الجمعیة مورخہ ۴۲ اگست ۱۹۳۵ء)

(سوال) زید کے تین لڑکے اور دولڑ کیاں ہیں زید نے اپنی زندگی میں ایک املاک خرید کریتنوں فرزندوں میں تقسیم کردیا۔ سب سے چھوٹا فرزند رحلت کر گیا ہے اب سوال بید ہے کہ اس کے وریڈ میں سے بہن بھائیوں کو کتنا ملے گا؟ اور مال باپ کو کتنا؟

(جواب ۳۹۷) اس مرحوم کڑکے کی ملکیت صرف باپ اور مال کو ملے گی یعنی ۱/۱ مال کواور ۱/۵ باپ کو ملے گا ۔ (۳)بھائیوں اور بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ <sup>(۵)</sup>مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

> بیٹے کی موجود گی میں پو تا حق دار نہیں (الجمعیة مور خه ۱۲جون <u>کے ۱۹۳</u>ء)

(سوال) زید کی دوبیویاں تھیں پہلی بیوی ہے ایک فرزند اور بیوی انتقال کر گئی فرزند کوایک لڑ کااور بیوی انتقال

(۱) کیونکہ حرمت بالحق اللہ ہو گی یالحق العباد اگر حقوق العباد میں ہے ہو تواس کی توبہ بیہ ہے کہ اصل مالک کوواپس کریں اور جو حقوق اللہ میں ہے ہواس کی توبہ بیہ ہے کہ بلانیت ثواب صد قد کر دے

(٢) عن انسَّ قَالَ قُالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ كُلِّ بني آدم خطاء و خير الخطائين التوابون (ابن ماجه شريف ٣١٣/٢)

(٣) الاقرب فالا قرب يرجحون بقرب الدرجة اعنى اولهم بالميراث جزء الميت اى البنون ثم بنوهم وان سفلوا (سراجي، باب العصبات، ص ١٣ ط سعيد)

(٤) وللاب والجدّ السدس مع ولد او ولدا بن والتعصيب المطلق عند عدمهما الخ وفيه ايضاً وللام السد س مع احدهما اومع اثنين مع الاخوة والا خوات ( الدرالمختار 'كتاب الفرائض ٧٠٠/٦ ط س )

(٥) وَبَنُوا لاعْيَانُ والعَلَاتَ كُلهم يسقطون بالا بن وأبن الابن وان سفل و بالاب بالاتفاق ( سراجي ' فصل في النساء ص ١٠ ط سعيد ) کر گئی فرزندغائب ہے ابزیدر حلت کر گیااس کے پوتے کو حصہ ملے گایا نہیں؟ (جواب ۳۹۸) جب اس پوتے کاباپ یعنی متوفی کابیٹازندہ ہے توبیٹا حق دار ہے پو تا حقدار نہیں ''بیٹا اگر غائب ہے تواس کا حصہ محفوظ ر کھاجائے گا۔ ''محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ'

#### حمل کی حالت مین دی ہوئی طلاق کی صورت میں پیدا ہونے والاسچہ بھی باپ کاوارث ہوگا (الجمعیة مورخه ۱۰ اکتوبر ۱۹۲۵ء)

(سوال) زیدگی منکوحہ کوچھ ماہ کا حمل ہے زید نے منکوحہ کو تین طلاق دیدی ہے تو یہ طلاق حمل ہونے کی صورت میں ہوئی یا نہیں ؟ اور یہ لڑکایالڑکی پیدا ہونے کے بعد زید کے مال میں وارث ہو گایا نہیں ؟ (جو اب ۳۹۹) حالت حمل میں دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ (")جو بچہ پیدا ہو گاوہ زید کا ہی بچہ ہوگا۔ محمد کا ایس بھراٹ کا مستحق ہوگا۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

# فصل دوم مجوب الارث

(۱) بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو میراث نہیں ملے گی۔

(۲) شرعی وارث نہ ہونے کی صورت میں چہ کے دیکھ بھال کا حکم ؟ ودیگر چند سوالات!

(سوال) (۱) زید کے دولڑ کے تھے بنام عمر و 'بحر' عمر و زید کی زندگی میں فوت ہو گیا اور ایک شیر خوار چھ بنام عبداللہ چھوڑ اپانچ سال کے بعد خود زید فوت ہو گیا توزیدگی جائیداد میں عبداللہ کو حصہ وراث ملے گایا نہیں ؟

(ب) اگر جواب نفی میں ہوا اور اس کا پچا بحر حکم شریعت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے بھتے عبداللہ کو جائیداد میں سے کوئی حصہ نددے اور نہ کوئی معقول انتظام تعلیم و تربیت و معاش کا کرے تواس کا یہ فعل جائز ہے بانا جائز؟

(ج) کیا شریعت اسلام میں اور بروئے ہمدر دی و ضرورت و انصاف جائز و در ست ہے کہ ایک میتم چھ تعلیم و تربیت و معاش سے بھی محروم رہے اور ہر قتم کی تکلیف اٹھائے اور اس کا پچپاعیش و عشر ت اڑائے جب کہ اس چے کے دادا کے پاس کافی جائیداد ہو۔

<sup>(</sup>١)(ايضاً بحواله سابقه نمبر ٣ صفحه كرشته)

 <sup>(</sup>۲) المفقود حي في ماله حتى لا يوث منه احد و ميت في مال غيره حتى لا يرث من احد و يوقف ماله حتى يصح موته او تمضى عليه عدة (شريفيه شرح سراجية فصل في المفقود ص ١٣٧ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) و حل طلا قهن اى الايسة والصغيرة والحامل عقب وطئ لان الكراهة فيمن تحيض لتولهم الحبل وهو مفقو دهنا(
 الدرالمختار كتاب الطلاق ٣٣٢/٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) واذاعترف المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاء ت بالولد لا قل من ستة اشهر يثبت نسبه لانه ظهر كذبها بيقين فبطل الاقرار (هداية باب ثبوت النسب ٢/٣١٤ ط شركة علمية)

- (د) اس کا کیافلسفہ ہے کہ اسلام اس بچے کووراثت ہے محروم کر تاہے اوراس کے چچا پر کرم و عنایت کرتے ہوئے ڈبل حصہ دلوا تاہے اس پچے نے کیا گناہ کیا؟
- (ہ) اگر کوئی چچا قانون شریعت کی مخالفت کر کے اپنے بھتچے کوبر ابر حصہ وراثت دیوے اور عدالت موجود میں عدالت کے سوال کے جواب میں یہ کھے کہ میں شریعت کو نہیں مانتابلے درواج عام کاپابند ہوں تووہ گناہ گار ہو گایا نہیں ؟
- (و) اگریہ بچہ بغیر تعلیم وتربیت کے آوارہ پھرے اور بری صحبت کی وجہ سے بد معاش یاڈاکوبن جائے اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ المستفتی نمبر ۷۷ م خان محد (گوہانہ ضلع رہتک) ۱۰ اصفر سم ۱۳۵ اے م مئی ۱۹۳۵ء
- ۔ (جواب ، ، ؛) (۱) جبکہ کوئی متوفی اپنالڑ کااور پوتا چھوڑے تو متوفی کی میراث لڑکے کو ملے گیاور پوتا محروم رہے گاکیو ککہ وراثت میں قرابت قریبہ قرابت بعیدہ کو محروم کردیتی ہے کی اصول اس صورت میں بھی جاری ہے کہ بیوں کے سامنے پوتے محروم ہول گے خواہ ان پوتول کے باپ زندہ ہول یاوفات پاچکے ہول۔ (''
- (ب) چپا پرلازم نہیں کہ وہ پوتے کو ممیراث میں حصہ دار بنائے ہاں چونکہ وہ اس کا بھتجااور خاندان کا ایک فرد ہے اس لئے اس کی اعانت و خبر گیری اور اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنااس کے لئے موجب اجرو ثواب اور سلوک قرابت اور صلہ رحمی ہے۔
- اور سلوک فراہت اور صلہ رہی ہے۔ (ج) شریعت اسلام نے جواصول کلیہ مقرر فرمادئے ہیں ان کی پابندی لازی ہے بیتیم بچہ اگر گفالت و تعلیم و تربیت کا مختاج ہے تواس کی اعانت مامور بہااور موجب اجرہے۔ (سی کیکن وراثت کے اصول شخصی مفاد کی خاطرید لے نہیں جاسکتے۔
- (د) نمبر میں لکھا گیا کہ وراثت کامدار قرابت پر ہے نہ کہ افلاس و احتیاج پراور قرابت میں واسطہ ذی واسطہ کے لئے حاجب ہو تاہے اور قریب کے ہوتے ہوئے بعید محروم ہوجا تاہے '''اگر چہ بعید مختاج اور قریب مالدار ہو۔
- (ہ) اگر چچاا ہے بھتجے کو ہراہر کا حصہ دار بنالے یعنی اپنے حصے میں شریک کرلے تواگر چہ بھتجابراہ راست میر اث پانے کا حقد ارنہ تھالیکن شریعت چچاکواس سے منع نہیں کرتی کہ وہ اپنا حصہ کلایا جزءا پنے

(١)الاقرب فالا قرب يرجحون بقرب الدرجة اعنى اولهم بالميراث جزء الميت اي البنون ثم بنوهم وان سفلوا ( سراجي الله ا باب العصبات ص ١٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣-٢) و عن سهل ابن سعد "قال قال رسول الله الله الله عنه الله عنه و لغيره في الجنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى و فرج بينهما شيئا (رواه البخاري كذافي المشكوة ٢٢/٢ عط سعيد)

<sup>. (</sup>٤) وهذا مبنى على اصلين : احدهما هو ان كل من يدلني الى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذالك الشخص سوى اولاد الام فانهم يرثون معها لا نعدام استحقاقها جميع التركة والثاني الاقرب فالا قرب كما ذكر نا في العصبات ( سراجي ' باب الحجب ص ١٧ ط سعيد )

مجوب الارث بھتج کو دیدے۔ '' لہذا یہ کہنا چاہئے کہ میں اپنا حصہ بھتج کو دیدیے میں یاس کو اُپنے جھے میں شریک بنالینے میں شرعی طور پر مختار ہوں تو اس پر کوئی الزام نہیں لیکن یہ کہنا کہ میں اس بارے میں شریعت کو نہیں مانتا سخت گناہ کی بات ہے جس سے ایمان کے زوال کا قوی خطرہ ہے۔

(و) ہر متنفس اپنے افعال کا خود ذمہ دارہے اگر اس کو مال دیدیا جائے اور وہ اس کے ذریعہ سے فسق و فجور کرے تواس کی ذمہ داری کس پرعائد ہوگی؟ کیاوارث کے گناہ مورث پرڈالے جائیں کہ اس کی میراث کے مال سے وارث نے فسق و فجور کیاہے؟ (۲) حاشا و کلا مجمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ له'

# بوتے کو ہبہ کئے ہوئے مکان میں اس کی مال کا حصہ نہیں

(الجمعية مورخد ادسمبر ١٩٢١ء)

(سوال ) شیخ نظام الدین جی مرحوم کے دولڑ کے ہوئے (۱) بڑے لڑکے وجیہ الدین مرحوم (۲) دوسرے لڑکے معین الدین جی مرحوم

(الف) بڑے لڑکے وجہیہ الدین جی کی شادی ہونے کے بعد ایک لڑکا کریم الدین جی پیدا ہوا پندرہ یوم کا چھوڑ کراس کی والدہ وفات پاگئی پھروجیہ الدین جی نے دوسری شادی مجھور النساء سے کی جس سے دولڑ کیال کریم النسااور کبیر النسابیدا ہوئیں۔

(ب) شیخ نظام الدین جی کے چھوٹے لڑکے معین الدین جی نے ایک شادی کی جس سے چھ لڑکے پیدا ہوئے اور دولڑ کیال۔

وجیہ الدین جی کا انقال اپنوالد کی زندگی میں ہو گیاان کے والدشخ نظام الدین جی نے اپنی حیات میں ایک مکان سہ منزلہ جو موروثی تھادو جھے میں تقسیم کر کے ایک جھے بڑے لڑکے وجیہ الدین مرحوم کے لڑکے کریم الدین کو جو وجیہ الدین کی پہلی ہوگ سے تھابھیغہ پرورش دیدیااور دوسر احصہ اپنے چھوٹے لڑکے معین الدین کو دیدیا مجمور النساء ہو ووجیہ الدین اپنے لڑکے کریم الدین کے پاس رہنے گئی مگر حصہ ہونے کے پچھ دنوں بعد کریم الدین کے بیس اور کھتے ہیں کہ تمہارا دوں بعد کریم الدین کو بھی نہیں دیتے ہیں اور کھتے ہیں کہ تمہارا میرے ذمہ کوئی حق بنیں ؟

(جواب ۲۰۱۹) جب کہ وجیہ الدین کا انقال اپنے والد کے سامنے ہو گیا تو ان کا لڑکا کریم الدین مجوب الارث ہو گیا<sup>(۳)</sup> وادا نے جب مکان کانصف حصہ اس کو دیا توبہ ہبہ ہوااور اس کامالک صرف کریم الدین

 <sup>(</sup>١) و تتم الهبة بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلاً لملك الواهب لامشغولاً به ( الدر المختار ' كتاب الهبة ٦٩٠/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) قال تعالى : ولا تزروازرة وزر اخرى (الفاطر ١٨٠)

<sup>(</sup>٣) والا صل الثاني الإ قرب فالا قرب كما ذكر نا في العصبات انهم يرجحون بقرب الدرجة فالا قرب يحجب الابعد حجب حرمان سواء اتحد في السبب اولا (شريفيه شرح سراجية باب الحجب ص ٤٨ ط سعيد)

تھی؟ محمد گفایت الله کان الله له۔

ہوا(''اس لئے مجہورالنساکواس مکان میں ہے حصہ نہیں مل سکتا۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

# فصل سوم محروم الارث

کیاخاہ ند کوز ہر پلانے کی وجہ سے بیوی میراث سے محروم ہوگی ؟ ...

(سوال) عبداللہ اوراس کی زوجہ مساۃ نبیدہ کے در میان اکثر اختلاف رہا کہ تا تھاجس سے اہل خانہ آگاہ تھے ناگمال عبداللہ بہت ہمار ہوگیا ہھائیوں نے عبداللہ کاعلاج بہت کیا مگر ہماری ہو ھی گئی اس سے عبداللہ کے بھائیوں کو شکا ہوں ہے چند مسلمانوں کے سامنے اس سے بلا تحق ود ھمکی کے دریافت کیا گیا۔ نبیدہ نے اقرار کیا کہ ہم نے ایک جڑی اپنے شوہر کو کھلایا ہے آخر عبداللہ جمان برد ہوافوت ہوگیا اور عبداللہ نبیدہ نے اقرار کیا کہ جم نے ایک جڑی اپنے شوہر کو کھلایا ہے آخر ایک مال جمیدہ خاتون ابعدہ غاتون بھی فوت عبداللہ جمال برنہ ہوافوت ہوگیا اور عبداللہ نے مندرجہ ذیل وارث چھوڑے دو بھائی عبدالر حیم و عبدالکر بمن وجیلہ خاتون بھی فوت ہوگئے کیاشر عا مساۃ نبیدہ مسلم مسلم ہوگئے کیاشر عا مساۃ نبیدہ مسلم ہوگئے کیاشر عالم ہوگئے کہ وہ مقدار غالب عالات میں قاتل ہوتی ہوئے تو شبہ عد ہوگا اور اگر اتنی مقدار میں زبر دستی بالیا گیا ہوبائے تو شبہ عد ہواور ان دونوں صور تول میں بلانے والا محروم عن المیر اث ہوگالیکن زبر دستی نہ بلایا گیا ہوبائے گو شبہ عد ہواون صورت مسئولہ میں بلانے والا محروم عن المیر اث ہوگالیکن زبر دستی نہ بلایا گیا ہوبائے گو کھالیا تو یہ قبل موجب حرمان میراث نہیں۔ ("اس تقسیم کے موافق صورت مسئولہ میں گھانے کو کھالیا تو یہ قبل موجب حرمان میراث نہیں۔ ("اس تقسیم کے موافق صورت مسئولہ میں

عورت کے محروم یاوارث ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا اور اس فیصلے کے بعد اس کی جائیداد کی صحیح تقسیم ہو سکے

گی سوال میں کوئی تصریح نہیں کہ وہ جڑی زہر تھی یا نہیں اور کتنی مقدار کھلائی تھی اور کھلانے کی کیفیت کیا

 <sup>(</sup>١) و تتم الهبة بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلاً لملك الواهب لا مشغولاً به (درمختار باب الهبة ١٩٠/٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) المانع من الارث اربعة : الاول الرق والثانى القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الكفارة اما القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص فهو القتل عمداً وذالك بان يتعمد ضربه سلاح او ما يجرى فجراه في تفريق الاجراء كالمحدد من الخشب والجر وموجبه الاثم والقصاص ولا كفارة فيه واما القتل الذي يتعلق به وجوب الكفارة فهو اما شبهه عمد كان يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالباً .... الى قوله .... يحرم القاتل عن الميراث و فيه ايضاً واما اذا كان القتل بالتسبيب دون المباشرة كحا فر البيئر او واقع الجسر في غير ملكه ففيه الديه على العاقله لا قصاص فيه ولا كفارة وكذا العالى اذا كان القاتل صبيا او مجنوناً فلا حرمان عندنا بالقتل في هذه الصورة (شريفيه شرح سراجية ص ١١ ط سعيد)

# فصل چہارم لاوارث کاتر کہ

وارث مم ہونے کی صورت میں اس کا حصہ امانت رکھا جائے

(سوال) ایک مسلمان بوارث کا پچھ مال اور نقدرہ گیا ہے صاحب موصوف انقال کرگئے ہیں اب پچھ نقد اور پچھ سامان چھوڑ گئے ہیں مرتے وقت پچھ نفیدت وغیرہ نہیں کی یہاں کے مسلمانوں میں تفرقہ پڑا ہوا ہے پچھ کتے ہیں کہ مرحوم جوروپیہ نقد اور سامان چھوڑ گئے ہیں یہ سب مسجد کے کاروبار پرخرج کیا جاوے اور بعض کتے ہیں کہ مرحوم نے وقف تو نہیں کیا مسجد کے لئے مسجد پرخرچ کرنا جائز نہیں ؟ المستفتی نمبر بعض کتے ہیں کہ مرحوم نے وقف تو نہیں کیا مسجد کے لئے مسجد پرخرچ کرنا جائز نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۲۲ قاضی محمد حسین صاحب (ضلع گنجام) ۲ ارجب ہوں ساکتوبر ۲۳۹ء (جواب ۲۰۳۰) مرحوم کا کوئی قریب یا بعید کاوارث موجود ہو تومرحوم کا مال اس کا حق ہے۔ آگروہ کہیں باہر کے تھے توان کے وطن سے تحقیق کی جائے اور جمیل تحقیق تک مال امانت رکھا جائے۔ (ا) محمد کفایت اللہ باہر کے تھے توان کے وطن سے تحقیق کی جائے اور جمیل تحقیق تک مال امانت رکھا جائے۔ (ا) محمد کفایت اللہ کا اللہ لہ ، د ، بلی

# فصل پنجم ترکه کی تولیت

کیاباپ کی عدم موجودگی میں تایا کونابالغہ پرولایت حاصل ہے؟ (سوال) ایک دختر نابالغہ کا جس کاباپ زندہ نہیں ہے اس کے تایانے بغرض پنے ذاتی فائدے کے بلارضا مندی والدہ نابالغہ ودیگر رشتہ داران کے نکاح کردیاہے اور مال نابالغہ اپنے قبضہ میں کرلیاہے شرعاً یہ نکاح جائز ہوایا نہیں؟

(جواب ٤٠٤) نابالغہ کے نکاح کی ولایت باپ نہ ہو تو چچا تایا کو ہے ''صورت مسئولہ میں تایا کا کیا ہوا نکاح صحیح ہے تاوفت کید نکاح غین فاحش یاغیر کفو کے ساتھ ہونا ثابت نہ ہواس نکاح پر عدم جواز کا حکم نہیں لگا جاسکتا۔ ''')

نابالغہ کے مال کی ولایت چچا کو حاصل نہیں ہے (\*) پس اگر خاندان کے بڑے اور معتبر لوگ پھجا پراعتمادر کھتے ہوں تو اسے امین بنادیں اور نہیں تو نابالغہ کا مال کسی دوسرے امین کی تحویل میں دیدیں۔

(۱) اس كے بعديت المال ميں ديديا جائے ليكن چونكه اب بيت المال شيں ہے توميت كى طرف سے سمى بھى كار خير ميں خرج كر ديا جائے۔ (۲) صورت مسئوله ميں چچاتايا كى دلايت تب صحيح ہوگى جب بھائى نہ ہو 'اگر بھائى ہو تووہ ولايت ميں پچپاتايا سے مقدم ہے لما فى اللدر الوالى فى النكاح لا المال العصبة بنفسه و هو من يتصل بالميت حتى المعتقة بلا توسط انشى على ترتيب الارث والحجب

(الدرالمختار' كتاب النكاح باب الولى ٧٦/٣ ط سعيد ) ٣) وللولى الاتي بيانه انكاح الصغير والصغيرة جبراً ولو ثيباً (الي قوله ) لا يصح النكاح من غير كفو او بغبن فاحش وما في

صدر الشريعة صح و لهما فسخة (الدوالمختار عتاب النكاح ١٨/٣ طسعيد) (٤) والولاية في مال الصغير الى الاب ثم وصيه (تنويرالابصار باب لا يعقد وكيل ٢٨/٥ طسعيد)

# کیانابالغ لڑکی کے مال کواس کاباپ کاروبار میں لگا سکتاہے؟

(سوال) ہندہ ایک نابالغ لڑی بھر چھ سال ہے وہ ایک ترکہ کی وارث ہے جو اس کو اس کی والدہ متوفیہ کی طرف سے ملاہے یہ ترکہ تقریباً چھ سورو پے کی شکل میں محمود کی معرفت بینک میں جمع ہے جہاں سے صرف بارہ روپیہ سال سود ملتاہے ہندہ کا والد زیر حیات ہے ہندہ اپنوالد کے پاس پرورش پار ہی ہے زیر کا اپنا ذاتی کاروبار عرضہ دراز سے قائم ہے جس میں کبھی خدا کے فضل سے نقصان نہیں ہوا اب زید ہندہ کے سرمایہ کو اپنے کاروبار میں لگاناچاہتاہے تاکہ کاروبار میں ترقی ہواور جو کہ واقعات کی بناپر ایک بقتی امر ہے محمود اور ہندہ کا آپس میں کوئی رشتہ بھی نہیں ہے محمود زید کے خلاف ہو گیا ہے وہ ہندہ کے سرمایہ کو بینک میں رکھنا اور سود لینا بہتر سمجھتا ہے۔ (نمبر ا) کیا مندر جہ بالاوا قعات میں زید کو یہ نثر عی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی لڑکی اور سود لینا بہتر سمجھتا ہے۔ (نمبر ا) کیا مندر جہ بالاوا قعات میں زید کو یہ نثر عی حق حاصل ہے کہ وہ زید کے ہندہ کاسرمایہ اس کاروبار میں لگادے جس میں ترقی یقینی امر ہے۔ (۲) کیا محمود حق بجانب ہے کہ وہ زید کے خلاف ہو کر یہ اصرار کرے کہ ہندہ کے سرمایہ کوبینک میں ہی رکھ کر سود لیا جاوے۔ المستفتی نمبر میں اسلامی کہ یوسف صاحب (دبیل) کے ارجب ہو سے ساتھ مے اکتوبر اسے واج

(جواب ، ، ، ) نابالغ لڑکی کے مال کی ولایت اس کے باپ کو حاصل ہے باپ کے سامنے کوئی اجنبی یار شتہ دارولایت کا مستحق نہیں ہے (''باپ اپنی نابالغ پجی کا مال اپنی تحویل میں یا نگر انی میں رکھنے کا مجاز ہے تجارت میں لگانے کا اس صورت سے مجاز ہے کہ نفع تو لڑکی کو ملے گا مگر نقصان کا خود ضامن ہو۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د ، ملی

# کیابھائی کوبھائی کے مال پرولایت حاصل ہے؟

(سوال) زید نے اپنی وفات کے بعد ایک زوجہ ایک لڑکی اور چار لڑکے چھوڑ نے ہیں جن میں ایک لڑکا عبدالغنی فاتر العقل ہے کیا اس کی ولایت سگے بڑے بھائی کی موجود گی میں کسی غیر کو پہنچتی ہے ایک غیر شخص عبدالغنی فاتر العقل کاولی بینا چاہتا ہے جس ہے اس کو کوئی بعید کا بھی تعلق نہیں ہے تقسیم جائیداد کے لئے جن صاحب کو پنچ مقرر کیا تھا انہوں نے بھی اپنچ فیصلہ اور تقسیم نامہ میں بڑے بھائی کو ولی قرار دیا ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۱۳ محمدا سحاق گلی قاسم جان دبلی۔ ۱۸ رمضان ۱۹۳ میں اور سے ۱۹۳ء (حواب ۲۰۲۱ محمد اسحاق گلی قاسم جان دبلی۔ ۱۸ رمضان ۱۹۳ میں سے باتھ صرف باپ دادایاان کے مقرر کئے مقرر کئے مقرر کئے مقرر کئے مقرر کے وہی حاصل نہیں ہے بلتہ صرف باپ دادایاان کے مقرر کئے مقرر کئے مقرر کردے یہ بھی فاتر اندین سے بی گلیات دار اور خیر خواہ شمجھے اس کو ولی مقرر کردے یا پھر فاتر العقل کا حصہ اپنی تحویل میں لے۔ کسی اجنبی شخص کو ولی بینے کا کوئی جن نہیں ہے۔ (۲۰ مقرر کردے یا پھر فاتر العقل کا حصہ اپنی تحویل میں لے۔ کسی اجنبی شخص کو ولی بینے کا کوئی جن نہیں ہے۔ (۲۰ مقرر کردے یا پھر فاتر العقل کا حصہ اپنی تحویل میں لے۔ کسی اجنبی شخص کو ولی بینے کا کوئی جن نہیں ہے۔ (۲۰ مقرر کردے یا پھر فاتر العقل کا حصہ اپنی تحویل میں لے۔ کسی اجنبی شخص کو ولی بینے کا کوئی جن نہیں ہے۔ (۲۰ مقرر کردے یا پھر فاتر العقل کا حصہ اپنی تحویل میں لے۔ کسی اجنبی شخص کو ولی بینے کا کوئی جن نہیں ہے۔ (۲۰ مقرر کردے یا پھر فاتر العقل کا حصہ اپنی تحویل میں لے۔ کسی اجنبی شخص کورل بینے کا کوئی جن نہیں ہے۔ (۲۰ مقرر کردے یا پھر فاتر العقل کا حصہ اپنی تحویل میں سے کا کوئی جن نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) وصى أبى الطفل احق بماله من جده و فى الشامية : الولاية فى مال الصغير للاب ثم وصيه (الدرالمختار كتاب الوصايا ٢١٤/١ ط سعيد ) (٢) ولا يتجر الوصى فى ماله اى اليتيم لنفسه فان فعل تصدق بالربح وجاز لو اتجر من مال اليتيم لليتيم فى الشامية تحت قول الدر ( فان فعل تصدق بالربح ) اى عندهما و يضمن راس المال و عند ابى يوسف يسلم له الربح ولا يتصدق بشئ خانيه (الى قوله ) والصحيح ان الاب كالوصى لا كالقاضى الخ (الدرالمختار باب الوصى ٥٥/٥ ط بيروت ) (٣) والولاية فى مال الصغير الى الاب ثم وصيه ثم الى ابى الاب ثم الى وصيه ثم الى القاضى ثم الى من نسبه القاضى الخ (تنوير الابصار 'كتاب الوكالة ٥٥/٥ كا صعيد)

# دوسر اباب تقسیم تر که

# باپ فوت ہونے کی صورت میں نابالغ کی اولاد کی پرورش کس کے ذہے ہے؟

(مسوال) زید کاانقال ہو گیااورا پنے پیچھے ایک زوجہ اورا لیک دختر یک سالہ چھوڑ گیاصورت موجودہ میں زوجہ زید کواس کا مهر اور مال متر و کہ میں حصہ ملے گا؟ نیز ڈختر مذکورہ کی پرورش کون کرے گااوراس کا نفقہ کس پراور کس عمر تک واجب ہو گا؟ بینوا توجروا۔

(جواب ۷ • ٤) زوجہ زید کواس کا پورام ہر ملے گا<sup>(۱)</sup>اور زید کے ترکہ میں ہے اس کی زوجہ کو بخق ارث آٹھوال حصہ دیا جائے گا<sup>(۱)</sup>اور باقی اس کی لڑکی کا حق ہے جب کہ زید کا سوائے ان دو کے اور کوئی وارث نہ ہو <sup>(۱)</sup> لڑکی کی پرورش کا حق اس کی والدہ کو ہے <sup>(۱)</sup>اور نفقہ خود لڑکی کے مال میں سے لیا جائے گا اور جب اس کا مال نہ رہے تب مال کے ذمہ ہوگا۔ <sup>(۱)</sup> واللہ اعلم کتبہ محمد کفایت اللہ عفا عنہ مولاہ۔

#### تنقيم ميراث كياليك صورت

(سوال) (۱) ایک شخص کا انقال ہو الوراس نے ایک شیر خوار کڑی اورایک حقیقی بہن ایک دادی ایک زوجہ
ایک علاقی بھائی ور ٹاچھوڑے عندالشرع ور ٹائے فد کور میں متوفی کی جائیداد کی طرح تقسیم ہوگی؟
(۲) متوفی کی زوجہ کا مہر نو ہزار تھالور متوفی کی کل جائیداد کی مالیت عندالوفات سات ہزار کی تھی اب بوہ متوفی کی کل جائیداد پر قابض ہوگئی بالعوض اپنے مہر کے۔ اب دریافت طلب بیامرہ کہ آیامتوفی کی کل جائیداد پر زوجہ بالعوض مہر کے مالک ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ یامتوفی کی جائیداد اس آمدنی کو جو آٹھ دس برس کے جائیداد پر زوجہ بالعوض مہر کے مالک ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ یامتوفی کی جائیداد اس آمدنی کو جو آٹھ دس برس کے عرصے میں اس جائیداد ہے وصول ہوئی اور وہ نو ہزارے زائد ہے بالعوض مہر کے وضع کیا جاسکتا ہے یا

<sup>(</sup>١)والمهر يتاكد باحد معان ثلاثة : الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين (عالمگيرية الباب السابع في المهر ٣٠٣/١ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولدابن (الدر المختار عاب الفرائض ٦/ ٧٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) الركى تصف ذى قرض بونے كى وجہ ہے ملے گا اور باتى اس پررہ بوگا لما فى الدر: والثلثان بكل اثنين فصا عداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت ( الدر المختار ' كتاب الفرائض ٧٧٣/٦ ط سعيد ) وفى الشريفيه وما فضل من المخوج عن فرض ذوى الفروض ولا مستحق له من العصبة يرد ذالك الفاضل على ذوى الفروض بقدر حقوقهم الخ (شريفيه ' باب الرد' ص ٧٤ ط سعيد )

ر ٤) تثبت للام النسبية ولو كتابية او مجوسية او بعد الفرقة الا ان تكون مرتدة ( الدرالمختار باب الحضانة ٣/٥٥٥ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٥) وفي كتب الشافعية: مؤنة الحضائة في مال المحصون لو له والد فعلى من تلزمه نفقته قال شيخنا وقواعدنا تقتضيه فيفتي به ثم حرر أن الحضائة كالرضاع الخ ( الدرالمختار ٢/٣ ٥ ٥ ط سعيد )

<sup>ش</sup>پیں ؟ہیواتو جروا

(جواب ۴۰۸) مله ۲۳ زوجه - جده ام الاب - بنت - اخت عینیه - اخ علاتی سر جواب ۴۰۸) مله ۳۳ - ۱۳ - ۵ - مروم

بعدادائے حقوق متقدمہ علی الارث کل ترکہ کے چوہیس سہام ہوں گے ان میں سے تین سہام زوجہ کواور چارسہام جدہ کواوربارہ سہام لڑکی کواور پانچ سہام حقیقی بھن کو ملیں گے علاقی بھائی محروم ہے۔ (ا)
زوجہ کادین مہر تقسیم میراث پر مقدم ہے لیکن ظاہر ہے کہ مہر بصورت دین زوج کے ذمہ واجب الادا تھا۔
ترکہ یعنی جائیداد وغیرہ خود عین مہر نہیں اس لئے زوجہ کا اپنے حق مہر میں جائیداد پر قبضہ کرلینا خود بخوہ موجب ملک نہیں ہے بلحہ یا تو تراضی طرفین سے یا حکم قاضی سے جائیداد مہر میں محسوب ہو سکتی ہے۔ (۱)
پس جائیداد جو زوجہ کے قبضے میں رہی اس کی حیثیت ترکہ مشتر کہ ہی رہی اور اس کی آمدنی بقینا زوجہ کے پاس بطور امانت رہی نہ کہ بصورت ملک بیسیا تو زوجہ اس کو اپنے دین مہر میں محسوب کرے یاوا پس کردے اور جائیداد حصہ رسدی مع منافعہ کے (بعد ادائے حق مہر) تقسیم ہوگی۔ والٹد اعلم

میراث کیا یک صورت 🔾

(سوال) مسمی امام الدین ایک زوجہ دوبیٹی پانچ اخیافی بھائی اور پانچ ابن ابن العم اور زر جنس نقود و عقار و سائمہ چھوڑ کر قضاء کر گیا گیستر کہ میت ہذااس کے وار تول پر کیونکر تقسیم ہو گاور اکثر علائے زماں بیشی کی موجود گی میں اخیافی بھائیوں کو مطلقاً محروم کر کے ایسے عصبہ جو میت کے اصول و فروع میں ہے نہیں ہیں دلاتے ہیں آیا یہ حق ہے یا نہیں ؟ بینوا تو جروا

(جواب) لاڪا

مـ ٤ ٢ تصـ ٧ ٢

زوجه بنت بنت اخلام اخلام اخلام اخلام اخلام اخلام انباءاننالعم فصل النساعلاجده حليمه مسلم ميال عبدالله احمدالله عبدالغنى عبدالمجيد ۱۵ ۲ - ۸ ۸ ۸ ۸ مروم ۱۳ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ مروم

ہتندیر صدق مر قومۃ الذگروانحصار ورثہ فیماذ کر بعد نفاذ حکم مانقدم علی الارث کے جملہ تر کہ امام الدین ایک سوپینیتیں سے تصحیح ہو کر زوجہ کو شمن کے پندرہ اور ثلثان کے اس سے دونوں بیٹیوں میں ہر ایک کو

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق حاشيه نمبر ٢ صفحه گزشته)

<sup>(</sup>٢) اب توہر حقد ارا پخ حق پر جیے جا بے قبضہ كر سكتا بے في الشامية : تحت قول الدر ( يعنى لاامره ) لان للدائن ان ياخذ بيده ادا ظفر بجنس حقه بغير رضى المدين فكان للقاضي ان يعينه (ردالمحتار ١٥/٦ ط سعيد )

چالیس چالیس اور ثلث کے چالیس سے پانچول اخیافی بھائیوں کو فی سمس آٹھ آٹھ سہام پہنچتے ہیں اور ذوالفر ائض سے نہ بچنے کے سبب یانچول ابن ابن العم محروم ہو گئے ہیں۔

اس ملک کے بعض عالموں نے بنات کے مقابل توریث اولادام میں یوں تھم لگایا ہے کہ بنات کے مقابل اولادام کو پجھ نہ ملے گااور بعضوں کا خیال ہے کہ سراجی و شریفی کی عبارت کے موافق ام کی موجود گی میں اس کی اولاد کو بسبب انعدام استحقاق جمیع ترکہ من جہتہ واحدہ کمانی العصبہ کے میراث ملتی ہے یہاں بھی بسبب انعدام اولاد ذکور واستحقاق جمیع ترکہ من جہتہ واحدہ کے میراث مل سکتی ہے اور فقاو کی سراجیہ میں دوی الارصام کے باب میں جو عبارت ہے وان اجتمعت قرابة الاب و قرابة الام فالشلشان لقرابة الاب و الشلث لقرابة الام (اور فقاو کی خیریہ میں بقول امام محکر بنت الاخت لاب کی معیت میں اولاد الاح لام کو والشاث لقرابة الام (اور فقاو کی خیریہ میں فرماتے ہیں قال فی الملتقے و بقول محمد یفتی و فی میراث دلاتے ہیں اور علامہ شامی ای شخصی میں فرماتے ہیں قال فی الملتقے و بقول محمد یفتی و فی التتار حانیہ قول محمد اللہ الفتوی (اسلام المی اللہ مول کی عوارت ہے امام محمد کے زود کی اخیافی قراب کی تنبع کما حقد د شوار ہے جناب مولانا میں امام محمد کی مثل محمول و برائط و غیرہ کے دستیاب نہیں لہذا اس کی تنبع کما حقد د شوار ہے جناب مولانا عبد الحق صاحب کا صوری نے اپنے مجمول کے جلداول ص سام میں تحریر فرمایا ہے۔

استفتاء: کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلے میں کہ زید نے وارث ذیل چھوڑ کر انقال کیا پس تر کہ زید کس طرح تقسیم ہو گا زوجہ ایک' دختر دو'بھائی اخیافی ایک مال ایک۔

ہوالمصوب: صورت مسئولہ میں بعد ادائے مانقدم علی الارث ورفع موانع ارث کل ترکہ ستائیس سہم پر مفتسم ہوگا مجملہ اس کے تین سہم زوجہ کواور آٹھ آٹھ سہام ہر ایک دختر کواور چار سہم مال کواور اس قدر بھائی اخیافی کو ملے گا واللہ اعلم حررہ الراجی عفور بہ القوی ابوالحسنات مجمد عبدالحی تجاوز اللہ عن ذنبہ الخفی والجلی حضرت مولانا کے اس فتو کی دینے سے صراحة معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک امام محمد کا قول مر نج ہو بعض کو تاہ بین بیہ تاویل کرتے ہیں کہ مولانا مرحوم نے اخ لام کو بمقابلہ بنات وارثی حیثیت سے ترکہ ضمیں دیتے ہیں باہد در اصل وہ مسئلہ رویہ ہو وا مام حوم ماباقیہ ذوی الفروض پر ردنہ کرئے ترحماً ان لام کود لائے ہیں سوظاہر ہے کہ اگر ترکہ دلانا لیسے حیثیت سے ہوتی تو سیس زوجہ اور دود ختر ومال کودے کر باتی ایک ان لام کو دیتے سے ساف صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان لام کو دیتے سام کوارث بناکر عول کئے ہیں۔

فائدہ: شاید کہ بعض ظاہر بین اس فتویٰ کو اپنے جمہور کی مخالف پانے کی وجہ ہے اس کے مفتی مولانا عبدالحیؑ مرحوم پر کہیں اعتراض نہ کر بیٹھیں کیونکہ بنات کے مقابلے میں اولاد ام کو کس رو سے دلایا استفتائے مذکور میں اس کی کوئی تصریح نہیں پائی جاتی اگر چہ رہے کم بضاعت اس متبحر کے ماخذاور مستخرج عنہ کے

(١) (فتاوي سراجيه ص ٢٥٣ طبع جديد)

<sup>(</sup>۲) كُنَ قُولٌ مُحَمَدُ أَشْهِرِ الروايتين عَنَ ابي حنيفه في جميع ذوى الارحام و عليه الفتوى وفي الملتقى و بقول محمد يفتي تتارخانية (الدرالمختار كتاب الفرائض باب توريث ذوى الارحام ٧٩٢/٦ ط سعيد )

استقصاہے قاصر ہے تاہم اپنے فہم ناقص کے موافق اس مبهم کی توجیہ کے واسطے چند توجیہوں کو تحریر میں لاتاہے۔

اولاً بیشک بنت کے ساتھ اولادام مجوب ہوتی ہے جیسا کہ کنزالد قائق میں ہے والبنت تحجب ولد الا م انتھی ("چونکہ بنات میں محصوبت بنضہ معدوم ہے جس کے سبب تمام ترکہ کے احراز کی مستحق ہوویں پس ثلثان ہے جو کچھ فاضل رہا ہوازروئے استناد سب آخر کے ان ذوی الفروضوں کا استحقاق ہو سکتا ہے جیسا کہ سراجی میں بسبب نہ ہونے یک جہتی قرابت کے ام کے ساتھ اولادام کی میراث پانے ك بارے ميں اس كى نظيريائي جاتى ہے۔ وهو هذا۔ ان كل من يدلى اى ينتهى الى الميت بشخص لايرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن فانه لا يرث مع الابن سوى اولاد الام فانهم يرثون معها مع انهم يدلون الى الميت بها وذلك لانعدام استحقاقها جميع التركه (٢) اور شريفي ميں ہے۔ " وتحقيق هذا الاصل ان شخص المدلي به ان استحق جميع التركة لم يرث المدلي مع وجوده سواء اتحدا في سبب الارث كما في الاب والجد والا بن وابنه او لم يتحدا كما في الاب والا خوة والا خوات فان المدلي به لما احرز جميع المال لم يبق للمدلي شئ اصلا وان لم يستحق المدلى به الجميع فان اتحد ا في السبب كان الا مركذلك كما في الام وام الام لان المدلى به لما اخذ نصيبه بذلك السبب لم يبق للمدلى من النصيب الذي يستحق بذلك السبب شئ وليس له نصيب اخر فصار محروما وان لم يتحدا في السبب كما في الام واولاد ها فان المدلي به حينئذ يا خذ نصيبه المستند الي سببه والمدلي يا خذ نصيباً اخرمستندا ا الى سبب اخو فلا حومان \_اور علامه احمر تكرى اس كے حاشے ميل فرماتے ہيں۔ فان السبب في ارث الام الامومة و سبب ارث اولادها الاخوة و الانحتية الضَّا شرَّلْفي مين بحد قلنا ليس ذلك الا\_ ستحقاق من جهة واحدة فانها تستحق بعض التركة بالفرض و بعضها بالرد الخ

ثانیاً یہ کہ فآوی سراجیہ میں ہے وان اجتمعت قرابة الاب وقرابة الام فالثلثان لقرابة الاب واللہ وقرابة الاب والثلث لقرابة الاب والثلث لقرابة الام (() پس اگر بنوالاخیاف مرق بسبب انعدام قرابت اب کے محروم ہو گئے ہیں۔ پس تارة اخرى بہ سبب بقائے قرابت ام کے روا بقدر حقوقہم مستحق ہو سکتے ہیں۔

ثالثاً۔ جب کسی صورت میں بنات ثلثان سے زیادہ کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں۔ پس ایسے عصبہ کو جو میت کے اصول و فروع میں سے نہیں اور نہ ان چھ شخصوں میں سے ہیں جن کی موجود گی کی حالت میں یہ اوگ ساقط ہو سکتے ہیں در مختار اور شامی نے جن پر انحصار اور اقتصار کیا ہے۔

<sup>(</sup>١) (كنز الدقائق كتاب الفرائض ٢/٩٩٤ ط امداديه)

<sup>(</sup>٢) ( سراجي باب الحجب ص ١٧)

<sup>(</sup>٣) ( سراجي ' باب الحجب ص ٤٨ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) (شريفيه شرح سراجية باب الحجب ص ٤٨ ط سعيد)

<sup>(</sup>٥) (فتاوی سراجیه ص ۱۵۳ ط جدید)

و یسقط بنو الا حیاف و هم الا حوا قو الا حوات لام بالولد و ولد الا بن وان سفل و بالا ب والحد بالا جماع لانهم من قبیل الکلالة کما بسطه السید اور شای بین مقوله بالولد النحائ و لو انثی فیسقطون بستة بالا بن والبنت و ابن الا بن و بنت الابن والاب والحد و یجمعهم قولك الفروع الوارث والا صول الذکور و قد نظمت ذلك بقولی و یحجب ابن الام اصل ذکر کذلك فرع وارث قد ذکروا اور الن این الام ان مخصرین بین بر گز بر گز داخل نمین بو كتے پی کذلك فرع وارث قد ذکروا اور الن این الام ان مخصرین بین بر گز بر گز داخل نمین بو کتے پی ایس عصب کو نقز یم ان ساتوں بین داخل بونے والے ذوی الفروع پر جن پر رد کیاجاتا ہے کیے بو کتی ہے میساکہ عالمگیری بین ہے۔ واعلم ان جمیع من یود علیه سبعة الام والحدة والبنت و بنت الابن والا خوات به واولاد الام الخ (ایس این این این این این المن العم کی نقذ یم ضرور ناخی اور باطل ہاطل ہاطل محب بالفر ن المحبد اور علامہ احمد مگری اس کے عاشے بین کا تقدیم العصبة یو جب حرمان اصحاب الفرائض و هو باطل قطعا میں حاصحاب الفرائض لان العصبة اذا کان مقدماً علی اصحاب الفروض کانت مفردة من غیره فی الورثة والعصبة عند الانفراد و یحرز جمیع المال فیکون تقدیمه علی اصحاب الفرائض موجبا الورثة والعصبة عند الانفراد و یحرز جمیع المال فیکون تقدیمه علی اصحاب الفرائض موجبا الورثة والعصبة عند الانفراد و یحرز جمیع المال فیکون تقدیمه علی اصحاب الفرائض موجبا الورثة والعصبة عند الانفراد و یحرز جمیع المال فیکون تقدیمه علی اصحاب الفرائض موجبا الورثة والعصبة عند الانفراد و یحرز جمیع المال فیکون تقدیمه علی اصحاب الفرائض موجبا لامر باطل بالاجماع والموجب للباطل بالاجماع والموجب للبالاند بالموجب بودیم بالمول بالاحد بالمول بالاجماع والموجب بودیم

رابعاً اگرچه ناظرین کو مولانا کے فتوی کے موافق ان وار ثین مجوبین کوتر که دلانے پر تعجب آتا ہے آیا اس سے بڑھ کر تعجب خیز اور خلاف اجماع نہیں ہے جو شای نے زوجات پر دد کرنے کو نقل کیا ہے اور اس سے بڑھ کر بھی چرت انگیز نہیں ہے جو اشباہ میں بنت معتق اور رضاعی بیٹی پر دد کرنے کو لکھا ہے وہ و بذا ذکرہ الزیلعی من آخر کتاب الولاء ان بنت المعتق ترث المعتق فی زماننا و کذا اما فضل بعد فرض احد الزوجین یود علیہ و کذ المال یکون للبنت رضاعا و عزاہ الی النہایة بناء علی انه لیس فی زماننا بیت مال لانهم لا یضعونه موضعه (") تم کلامه۔

پس ایسے استاد زمال جنگی عمدة الرعایة شرح بدایه اور حواشی شریفی اور تمام علوم وفنون کی کتابول کے حواشی اور شروح کے مؤلف ہول اور زمانہ مجر کے طلبہ وعلما اس سے استمداد واستفادہ لیتے ہیں حتی کہ علمائے مصر و استنبول کا قتصار بھی ان کی تصانیف اور تالیفات کی طرف ظاہر ہے پس ایسے مؤلف بزرگ کی شان میں قدح کرنا اور ان کی معلومات کو سراجی کی عبارت ویسقطون بالولد وولد الابن النج سے قاصر سمجھنا تنگ حوصلگی اور جو ہرنا شناسی ہے، و آخر دعو انا ان الحمد لله رب العالمین (مجیب کانام نہیں ہے) رجواب ٤٠٩) از مفتی اعظم ان الحکم الا لله صورت مسئولہ میں ابناء الام یعنی اخیافی بھائی قطعاً محروم رجواب ٤٠٩) از مفتی اعظم ان الحکم الا لله صورت مسئولہ میں ابناء الام یعنی اخیافی بھائی قطعاً محروم

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية 'الباب الرابع عشر في الرد ٢٩/٦ ط بيروت مصري)

<sup>(</sup>٢-٣ حاشيه بمع حواله غائب هيس)

ہیں اور اصحاب فروض سے بیچے ہوئے ترکہ کے مستحق ابناء این العم ہیں اولاد ام کاولد میت سے ساقط ہو جانا حفیہ کے یہاں متفق علیہ ہے اور اصورت سقوط وہ اس صورت واقعہ میں صاحب فرض نہیں ہیں علامہ لکھنوی کا یہ فتوی بھی جو سائل نے ان کے مجموعة الفتاوی سے نقل کیا ہے صحیح نہیں ہے جو لغزش قلم یا ذہول علامہ لکھنوی پر محمول ہوگا مجیب نے اس کی تائید میں جو وجوہ اربعہ ذکر کی ہیں ان سے ہر گزاس کی تائید نہیں ہوتی پہلی وجہ اس لئے کہ اس مسئلے سے غیر متعلق ہے کیونکہ وہ النواسطوں اور ذی الواسط کے متعلق ہے جن کی وراثت باہم ایک دوسر سے کے وجو دوعدم پر ہنی ہے (الولاد ام کی توریث میں بنات میت واسط نہیں ہے کہ ان کے عدم استحقاق جمیع ترکہ سے اولاد الام کو پچھ دیا جا سکے وجہ ثانی ذوی الارجام سے متعلق ہیں اور یہاں ذوی الفروض حاجب موجود ہیں وجہ ثالث بالکل نا قابل النفات ہے کیونکہ سقوط اولاد ام کا بنات سے ہو خود عبارت (ام کا منات میت ہے ہو نوو عبارت (ام مقولہ میں جو تھی وجہ نا قابل النفات ہے کیونکہ سقوط اولاد ام کا بنات عصبہ کے ہوتے ہوئے رد کرنے کے کوئی معنی نہیں چو تھی وجہ نا قابل النفات ہے کیونکہ میں در علی الزوجین کا جب دیا جاتا ہے کہ کوئی مستحق رد ان کے علاوہ موجود نہ ہو (اور صورت مسئولہ میں تو وارث عصبہ موجود ہے پس اس کا حق چیون کرغیر وارث یعنی مجوب کودینا صرح کلام ہے واللہ اعلم۔ کتبہ محمد الزوجین کا جب دیا جاتا ہے کہ کوئی مستحق رد ان کے علاوہ موجود نہ ہو (اللہ علم ہے واللہ اعلم۔ کتبہ محمد کفایت اللہ غفر لیہ۔

#### میراث کیا یک صورت

(سوال) زید نے انتقال کیااور حسب ذیل وارث چھوڑے پسر ان نابالغ دو دختر ان نابالغ دو 'والدہ حقیقی ایک' پھو پھی حقیقی رشتہ دار قریبی ایک' ماموں حقیقی رشتہ دار قریبی دو۔ مرحوم کائر کہ س کس کو کتنا کتنابروئے شرع محمدی پہنچتا ہے اور نابالغان کاولی بروئے شرع کون قرار دیا جاسکتا ہے واضح رہے کہ مرحوم کی والدہ نے نکاح ثانی کرر کھاہے ایسی صورت میں نابالغان کی ولی مال ہو سکتی ہے یادوسر اکوئی قربی رشتہ دار؟

(جواب ۲۱۰) مـ٦تصـ٣٦ والده انن انن بنت بنت بنت ا

مر حوم کار کہ بعد ادائے حقوق متفذمہ علی الارث جھتیس سہام پر تقسیم ہو گااس میں ہے جھے سہام دو

<sup>(</sup>١) ان الشخص المدلى به : حاصله ان المدلى به اما ان يستحق جميع التركة اولا ، و على الاول لا يرث المدلى مع وجود المدلى به سواء اتحد اوافي السبب للارث و على الثاني ان اتحدافي السبب كما في الام واولادها فالمدلى حينئذٍ يرث مع وجود المدلى به ( حاشية الشريفيه ، باب الحجب ص ٤٨ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) و يسقط بنو الاخياف وهم الاخوة والا خوات لام بالولدو ولد الابن ( الى قوله ) لانهم من قبيل الكلالة وفى الشامية قوله بالولد اى ولد انثى فيسقطون بستة (الى قوله ) ويحجب ابن الام اصل ذكر كذالك فرع وارث قد ذكروا( الدرالمختار كتاب الفرائض ٧٨٢/٦ ط سعيد ) -

 <sup>(</sup>٣) في الشامية تحت قول الدر ( وفي الاشباه ) وفي المستصفى والفتوى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق الخ ( ردالمحتار ' باب الغول ٢/٥ ٠ ٥ ط سعيد )

والدہ کواور دس دس سہام دونوں لڑکوں کواور پانچ پانچ سہام دونوں لڑکیوں کوملیں گے '''پڑوں کی پرورش کا حق ان کی دادی کو ہے وہ لڑکوں کوسات سال کی عمر تک اور لڑکیوں کوبالغ ہونے تک اپنی پرورش میں رکھ سکتی ہے '''بھر طبکہ اس کاخاوند پڑوں کاغیر محرم نہ ہو '''پڑوں کے مال کی نگر انی اور قبضے کاحق اسے نہیں ہے مال کی نگر انی خاندان کے اہل الرائے کے مشورے یاعد الت کے ذریعے سے کسی امین شخص کے سپر دکر دینی ہو گی ''' فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' دہلی

# بیوہ اپنے مہر کامطالبہ مرحوم شوہر کی والدہ سے نہیں کر سکتی

(سوال) زیر نے بوقت وفات مندرجہ ذیل وارث چھوڑے والدہ 'ہمشیرہ' زوجہ' مرحوم کی والدہ صاحب جائیداد ہے جواس نے اپنی والدہ کی وراثت سے پائی ہے اور اب بھی وہ اس پر مالک و قابض ہے مرحوم کے ذمہ اپنی ہیوں کا دین میر واجب تھا۔ پس کیامتوفی کی ہیوہ اس کی والدہ کی جائیداد سے اپنامبر پاسکتی ہے ؟ (جواب ۲۱۱) مرحوم کی ہیوہ اپنے شوہر کے ترکہ سے مہر لینے کی مستحق ہے (اللہ علی والدہ سے مہر کا مطالبہ کیا مطالبہ نہیں کر سکتی ہاں اگر مرحوم کی والدہ نے مہرکی ضانت کی ہو توضانت کی بنا پر اس سے مہرکا مطالبہ کیا جاسکتا ہے اور ضانت نہ ہو تو نہیں (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

مطلقہ بیٹی کے ترکہ سےباپ کو حصہ ملنے کی صورت

(سوال) زید کی لڑکی کو طلاق ہوئی اور اس لڑکی کے بتن بچے ہیں دولڑ کیاں اور ایک لڑکا مطلقہ لڑکی کا زید کے گھر میں انتقال ہو گیااور اس نے ایک مکان چھوڑا ہے جو اس کی ملکیت تھا اس مکان سے زید کو کتناحق پہنچتا

 <sup>(</sup>١) وللام السدس مع احدهما او مع اثنين من الاخوة او الا خوات الخ (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٢ ط سعيد)
 وفي العالمگيرية واذا ختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية كتاب الفرائض ٦/ ٤٤٨ ط ماجديه)

 <sup>(</sup>۲) والحاضنة اما او غير ها احق به اى بالغلام حتى يستغنى عن النساء و قدر بسبع و به يفتى لانه الغالب (الى قوله) والام والحدة لام اولاب احق بها بالصغيرة حتى تحيض اى تبلغ فى ظاهر الرواية ( الدرالمختار باب الحضائة ٣/٣٥٠ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) و الحاضنة يسقط حقها بنكاح غير محرمه اي الصغير ( الدرالمختار ، باب الحضانة ٣/٥٦٥ طس)

<sup>(</sup>٤) ووليه ابوه ثم وصيه ثم جدة ثم وصيه ثم القاضى او وصيه دون الام او وصها وفي الشامية: تحت قول الدر (دون الام) قال الزيلعي واما ما عدالا صول من العصبة كالعم والاخ لو غير هم كالام ووصيها وصاحب الشرط لا يصح اذنهم له لانهم ليس لهم ان يتصر فوافي ماله تجارة فكذا لا يملكون الاذن له فيها ( الدرالمختار كتاب الماذون ٥/ ١٠٠ ط بيروت)

 <sup>(</sup>٥) والمهر يتاكد باحد معان ثلث الدخول والخلوة الصحيحة وموت احد الزوجين لخ (عالمگيرية ١٠٣/١ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٦) و حكمها الزوم المطالبة على الكفيل بما هو على الا صيل نفسا او مالاً في الشامية اى ثبوت حق المطالبة متى شاء الطالب( الدرالمختار ٢٨٤/٤ ص)

? -

(جُوابِ ۲ ۲ ع) زید کی لڑ کی جس کو طلاق ہوئی تھی اگر عدت طلاق گزرجانے کے بعد اس کا انتقال ہوااور اس کے تین پچ بھی ہیں تو مرحومہ کے ترکہ میں ہے اس کے باپ کو چھٹا جصہ ملے گا اور باقی کے چار جھے ہوں گے ایک ایک حصہ دونوں لڑکیوں کواور دو جھے لڑکے کو ملیں گے۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' دہلی

(۱) کیابیٹی کے علاج پر کیاہوا خرچاس کے ترکہ میں سے لیاجا سکتاہے؟

. (۲) جیز میں دیا ہواسامان لڑکی کے ترکہ میں شار ہوگا

(m) داماد کو بیشی کے ترکہ سے محروم کرنے کے لئے حیلہ جائز نہیں

(4) نابالغ لڑکی کا حصہ نانی کے بجائے باپ کے پاس ر کھاجائے

(سول)(۱) زیدن اپنی دختر صاحب شوہر کی علالت کے زمانے میں غذاء یادواء جو کچھ خرج کیاوہ دختر کے انقال کے بعد اس کے ترکہ ہے یاس کے شوہر ہے وصول کرنے کا مجاز ہے یا نہیں ؟

(۲) زید نے اپنی دختر کو یوفت شادی زیورات اور کپڑے اور بطور جینر اسباب وغیر ہ دیئے ہوں وہ تر کہ میں داخل ہے یا نہیں ؟

(۳) زید محض اس خیال ہے کہ داماد میری لڑگی کے ترکہ ہے محروم رہے حیلہ بہانہ تلاش کرے تووہ شر عا گناہ گارہے یا نہیں ؟

(۴) ہندہ ایک لڑکی صغیرہ اور والد اور خاوند چھوڑ کر مرگئی تولڑ کی صغیرہ کا حصہ رکھنے کا حقد اراس کاوالد ہے یا نانا؟ المستفتی نمبر ۱۲ مولوی سید عبدالرحیم راند پر صلع سورت ۲۰ ربیع الثانی ۱۹۳۳ھ ۳۰ جولائی ۱۹۳۳ء

(جواب ٢٦٣) (۱) باپ نے اپنی شادی شدہ لڑکی کے علاج یا خوراک میں بزمانہ علالت دختر جو کچھ خرج کیا ہے اگر خرج کرنے کیا ہے اگر خرج کرتا ہوں جو تمہار نے مال سے وصول کرلوں گا تواب لڑکی کے ترکہ سے لے سکتا ہے اوراگر بغیر اطلاع اس امر کے خرج کیا ہے تواب شیں لے سکتا نہ مرحومہ کے شوہر سے نہ اس کے ترکہ سے ۔اگر اس نے لڑکی کے شوہر سے کہ دیا ہو کہ میں اپناخرج تم سے وصول کرلوں گا اور اس نے اقرار کرلیا ہو تواس سے وصول کر سکتا ہے اور شیس کہا تھا تواب شیس لے سکتا ہے اور شیس کہا تھا تواب شیس لے سکتا ۔ (۱)

<sup>(</sup>١) وللاب والجد السدس وذالك مع ولد او ولد ابن الخ ( الدر ٦/ ٧٧٠) وفي العالمگيرية واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية ٦/ ٤٤٨ ط مصري)

<sup>(</sup>٢) و في الصحاح محمد اذا نوى الاب الرجوع و نقد الثمن على هذه النية و سعه الرجوع فيما بينه و بين الله تعالى واما في القضاء فلا يرجع مالم يشهد مثله في المنتقى (الى قوله) ان اشهد عليه والا فلا (رد المحتار؛ كتاب الفرائض؛ باب الوصى ٦/ ٧١٧ ط سُعيد)

(۲) لڑکی کوشادی کے وقت جومال واسباب بطور جیز دیا تھاوہ سب لڑکی کی ملک ہے اور اس کے ترکہ میں شامل ہے۔ (۱)

(۳) زید بعنی مرحومہ کے والد کا کوئی ایساحیلہ بنانا کہ داماد مرحومہ کے ترکہ سے محروم ہوجائے سخت گناہ ور ظلم ہے۔

(۷) جب که مرحومه نے ایک شوہر اور ایک لڑکی اور ایک والد چھوڑا ہے تو شوہر کو ترکہ کا ایک چوتھائی اور والد کو ایک چوتھائی دیاجائے گا اور باقی آدھالڑکی کو ملے گا۔ (۲) \*

ستله م زوج بنت

اور لڑکی کا حصہ لڑکی کے باپ بیعنی مرحومہ کے شوہر کی تحویل میں رہے گا۔ نانا کو مال کی ولایت حاصل نہیں ہے۔ (\*) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'مدرسہ امینیہ ' دبلی الجواب صحیح۔ حبیب المرسلین نائب مفتی مدرسہ امینیہ دبلی

زندگی میں میراث تقسیم کرنے کا حکم

(سوال) ہندہ مورث اعلیٰ جو تی القائم ہے اپنی کل جائد اد منقولہ وغیر منقولہ اپنے ور ثامیں حسب سہام شرعی تقسیم کرنا چاہتی ہے اس وقت پانچ وارث ہیں تین لڑکیاں ایک بوتابڑے لڑکے کا بیٹا اور ایک بوتی چھوٹے لڑکے کی بیٹا اور ایک بوتی چھوٹے لڑکے کی بیٹی بر اہ کرم ارقام فرمائیں کہ کس وارث کو کس فلد حصہ شرعاً ملنا چاہئے۔

مورث اعلیٰ منده' ورثا' محمود بن عمرو' زبیده بنت بحر' معیده' شریفه' جمیله - المستفتی نمبر ۲۴۱ وجیه احمد اد بنجی وضلع گار ۱۶۷۶ی قدر ۸۲۰ سوله مرکم از جه ۱۹۷۳ء

صاحب پنجورہ ضلع گیا۔ ۱۴ اذی قعدہ ۱<u>۵۳ ا</u>ھ م میم مارچ ۱<u>۹۳۴ء -</u> (جواب ۲۱۶) ہندہ کے موجودہ در ثااس حساب سے حقد ار ہیں۔

مه تصه وخر وخر وخر وخر وخر وخر وخر وخر

(۱) اگر عرف میں جیز لڑکی کے ملک میں دیریاجاتا ہے تو پھر بیر کہ میں شار ہو گاورنہ شمیں فی الشامیة: والمعتمد البناء علی العرف کما علمت (رد المحتار 'باب الوصایا ۳/ ۱۵۷ ط سعید)

(٢) قال عليه الصلوة والسلام: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة الحديث (مشكوة شريف؛ باب الوصايا ١/ ٢٦٦ ط سعيد)

(٣) والربع للزوج مع احدهما للاب والجد السدس مع ولد او ولد ابن والفرض والتعصيب مع البنت او بنت الابن و فيه ايضاً والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرَّضه النصف وهو خمسة البنت (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٠ ط سعيد).
 مسله ١٢ بيلي

(٤) والولاية في مال الصغير الى الاب ثم وصيه ثم وصي وصيه (تنوير الابصار' ٥/ ٢٨ ٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٥) والتُلثان للا ثنين فصا عدة و فيه ايضاً الا ان يكون بحذائهن او اسفل منهن غلام فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين (سراجي، باب مصرفة الفروض و مستحقيها ص ٧ ط سعيد)

یعنی و سمام کرکے دودوسمام ہر لڑگی کواور دو سمام پوتے کو اور ایک سمام پوتی کو ملے گایہ سمام اگر چہ میراث کے ہیں اور میراث کا عتبار ہندہ کی و فات کے بعد ہوگا کہ کون وارث اس و فت موجود ہے اور کون نہیں تاہم اگر وہ اپنی زندگی میں تقسیم کردے تواس حساب سے کر سکتی ہے اور اسے یہ حق بھی حاصل ہے کہ چاہے تو پانچوں وار توں میں برابر تقسیم کردے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'مدرسہ امینیہ 'د ہلی

# بھائی اور دوبھنوں میں تقتیم میراث

(سوال) ایک مکان کے حصے میں دو ہمشیرہ ہیں اور ایک بھائی ہے حصہ شرعی کیا ہے؟ المستفتی نمبز ۲۹۲ محمد طاہر صاحب (ضلع گور داسپور) ۱۳ محرم سر ۱۳۵ ساھ ۱۳۹ پریل ۱۹۳۴ء (جواب ۲۰۱۵) اگر کسی مکان میں دو بہنیں اور ایک بھائی وارث ہونے کی جہت ہے حقد ارہیں تواس کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ نصف مکان بھائی اور نصف میں دونوں بہنیں بحصہ مساوی حقد ارہوں گی۔ (''مجمد

كفايت الله كان الله له و

#### میراث مشتر که کی تقهییم

(سوال) ایک جائیداد زیدوعمروکی ملک ہے اول زیدگر تاہے اور حسب ذیل ور ٹا چھوڑ تاہے ایک لڑکی بالغہ پہلی بی متوفیہ ہے ایک لڑکی بالغہ دوسری بی مطلقہ و متوفیہ ہے ایک بی بی تیسری اور اس کے بطن ہے ایک بی متاف لڑکی بالغہ جو زید کے چھ مہینے کے بعد گزر چکی ہے اور ایک لڑکا نابالغ حیات ہے موجوہ بی بی نے زر مہر معاف نہیں کیا اور نکاح ثانی کر لیاہے اور لڑکا اس کی پرورش میں ہے۔ تقسیم ترکہ اور لڑک کی ولایت کا کیا تھم ہے نیز زید کی تیار داری اور تجمیز و تکفین میں کچھ روپیہ عمروکی اہلیہ نے خرچ کیاہے جس کا کو لئی حساب نہیں مگر اہلیہ عمروکی اہلیہ عمروکی اہلیہ عمروکی شرعی حیثیت ہے کیا ہے جس کا کو لئی حیثیت ہے کیا ہے عمروکی اہلیہ عمروکی اہلیہ عمروکو شرعی حیثیت ہے کیا ہیں سابلیہ عمروکو شرعی حیثیت ہے کیا ہیں سکتا ہے ؟

بعد ازال عمر وگزرتا ہے اس کی بی بی جس نے مہر معاف کردیا ہے اور ایک لڑکا موجود ہے ان کی تقسیم کیا ہوگی ؟المستفتی نمبر سے ۳۳ محمد حسین حامد حسین دبلی سے ربیح الاول سوھ ساھ م ۲۰ جون سی سوائے ورجواب ۳ ۶ ۶) زید اور عمر وجس جائیداد میں شریک ہیں اس جائیداد کوان کے حصہ شرکت کے موافق علیحدہ کر لیاجائے اگر برابر کے شریک تھے توضف جائیداد زید کی اور نصف عمر و کی ہوگی زید کی جائیداد زید کے وارثوں میں اور عمر و کی عمر و کے وارثوں میں تقسیم ہوگی، تقسیم اس طرح ہوگی کہ زید کی ہوی کو مہر دیے اور دوسرے قرضے اداکرنے کے بعد زید کی جائیدادیوں تقسیم کی جائے۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى وللذكر مثل حظ الانثيين (النساء ١١)

rr./r.

|       |     | زيد  |          |              | متله ۸            |
|-------|-----|------|----------|--------------|-------------------|
| /:    | وخز | دنفر | <i>"</i> | , <i>j</i> , | زوجه ثالثه موجوده |
| 11/Ar | 4.  | 4    | ·2/rr    | 2/01         | 1-14/1-15         |

مستلد٢

ام حقیقی بھائی علاتی بہنیں ۱/۷ ۵/۳۵ محروم

زوجہ موجودہ کو سے سمام اور لڑکے کو ۱۱۹۔اور ایک لڑکی کو ۳۲ دوسری کو ۳۲ سمام دیئے جائیں گے۔'' کل سمام ۲۴۴ ہوں گے عمر و کی بیوی نے زید کی تیمار داری اور تجمینر و تنگفین میں جور دیبیہ خرج کیا ہے اس کا حساب اور ثبوت پیش کرنے پر دیا جائے گاور نہ نہیں۔''

عمرو کی بیوی نے اگر مہر معاف کر دیا ہے تو عمرو کے تر کے میں سے بیوی کو آٹھوال حصہ میراث ملے گااور باقی ۸ / ۷ عمرو کے لڑ کے کو ملے گا۔ (۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

## فوت شدہ لڑ کے کی میراث میں صرف ماں 'باپ ہی حق دار ہول گے

(سوال) زید کے تین فرزنداور دود ختر زید نے اپنے حین حیات میں آیک جائیداد خرید کر تینول فرزندول میں تقسیم کر دی ان میں ہے سب سے چھوٹا فرزند رحلت کر گیااس مرحوم کر کے کی ملکیت میں مال باپ کا کتنا حصہ ہو سکتا ہے ؟ المستفتی نمبر ۵۵۵ عبدالرحیم (بنگلور) ۲۲ ربیع الثانی سم ۳۵ الے ۲۸ جولائی

رجواب ٤١٧) مرحوم لڑکے کی ملکیت صرف باپ اور مال کو ملے گی بعنی ٢/ امال کو اور ٦/ ۵باپ کو (۳) بھائیوں اور بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ (۵)محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ'

 <sup>(</sup>١) فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن الخ (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦٠ / ٧٧٠ ط بمعيد) وفي العالمگيرية: واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية كتاب الفرائض ٤٤٨/٦ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس معنى النبي على قال لو يعطى الناس بدعوا هم لادعى اناس دماء رجال واموالهم لكن اليمين على المدعى عليه وفي شرحه للنووى انه قال وجاء في رواية (الى قوله) لكن البينة على المدعى واليمين على من انكر (مشكوة ص ٣٢٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواه بالا نمبر ١)

رَ ٤) وللام السدس مع احدهما او مع اثنين من الاخوة او من الاخوات (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٥) وللاب والجد السدس مع ولد أوولد ابن والتعصيب المطلق عند عدمهما (الدر ٦/ ١٧٠٠ طس)

دوبیو یول کی تنین لڑ کیول کوباپ کی میراث کس طرح ملے گی ؟

(سوال) زید کی دوعور تیں تھیں کہلی عورت ہے ایک لڑکی دوسری عورت ہے دولڑ کیاں پیدا ہو گیں اب یہ تینول لڑ کیاں عاقل بالغ ہیں مال باپ فوت ہو چکے ہیں اب زید کی ملکیت ان لڑکیوں میں کس طرح تقسیم کی جائے مثلاً زید کی ملکیت تین ہزار رپے تھے توہر لڑک کو کتنی رقم ملے گی المستفتی نمبر ۸۵۶ حکیم قاضی محد نورالحق(چامراج نگر)۲۱محرم ۵۵ سواھ ۱۲ اپریل ۱۳۳۱ء

(جواب ۴۱۸) زید کی نتیوں لڑکیاں حق میراث میں برابر ہیں (ااگر ان دونوں عور توں (یعنی لڑکیوں کی ماؤں) کے مہرادایامعاف ہو چکے ہیں توہر لڑکی کوایک ایک ہزار روپہید دیدیاجائے بیہ جب کہ اور کوئی وار ٹ نہ ہو۔ محمد کفاہت اللہ

کمپنی سے وصول شدہ اور ضائع ہونے والی میراث کا حیاب کر کے تقسیم کیاجائے (سوال) محمد صالح میاں کا انقال ہواانہوں نے حسب ذیل وارث چھوڑے زوجہ (فاطمہ) انن (یوسف) اکن (غلام محمد) بنت (خدیجہ)۔ اس کے بعد یوسف کا انقال ہوااس نے حسب ذیل وارث چھوڑے ام فاطمہ 'اخت لاب وام خدیجہ اف لاب غلام محمد۔ ماسٹر آف سپر یم کورٹ کے یمال جو کا غذات داخل کئے تھے ان سے معلوم ہو تاہے کہ محمد صافح میاں کی وفات کے وقت حسب ذیل ترکہ موجود تھا۔

| -6 7707 | ~    |     | • N=1                                                |
|---------|------|-----|------------------------------------------------------|
| پاؤنڈ   | شلنگ | نپس | بقایابذ مه اے ایم سلیمان میاں اینڈ شمینی             |
| 99,-1   | ٥    | ۸   |                                                      |
| ۲       | MA   | 1•  | وصول شده رقم قرض<br>-                                |
| r       | ۵    | ۵   | حصص تمینی میال لمیشدٌ دو ہزار حصص قیمت فی حصه ایاؤنڈ |
| 119-0   | 14 . | 11  |                                                      |
| 1-2 1   | 4    | ۷   | ٹیکس حکومت واجرت تغمیل اس رقم سے منہا                |
|         | 10   | ۴   |                                                      |

زال بعد جویوسف کا انتقال ہوا تو ماسٹر آف سپریم کورٹ نے حسب قانون منتظمین ترکہ محمود میاں ہے یوسف کا حصہ طلب کیا تاکہ گارڈین فنڈ میں ان کے ور ثاکے لئے محفوظ رکھا جائے تواہے ای سلیمان میاں اینڈ کمپنی نے (جن پر محمود میاں کی ایک بڑی رقم باقی تھی) یوسف کے حصہ کو گارڈین فنڈ میں واخل کرنے کوا پنے ذمہ لے لیا یوسف کا محمود میاں کے ترکہ میں حسب شرع یہ حصہ ہے۔ مارک ہم پنس شانگ یاؤنڈ

۳۲۹۱ ۲

<sup>(</sup>۱) پہلے تینوں کو ثلثان ملے گا پھر دو ہو گا پھر تصبیح چھے ہو گ ۲/۶/۲ ۳ بنت

#### اب ند کور کمپنی نے بوٹ کے حصہ کی رقم میں سے پنس ياؤنڈ شكنك

کی رقم گارڈین فنڈ میں داخل کر دی اور بقیہ رقم ادانہ کر سکے اور نمپنی دیوالیہ ہؤگئی جب نمپنی دیوالیہ ہو گئی تو ماسٹر آف سپریم کورٹ نے دیوالیہ سمپنی میں حصہ یوسف کی بقایار قم سم۔اا۔۱۰۹۳ مع سود ۸۔ ۱۳۔۸ کامطالبہ داخل کیا تو کمپنی کے دیگر قرض خواہوں کی طرح حصہ یوسف کو بھی بقدر حصہ رسر کچھ ر تم وصول ہوئی اب یوسف کے حصہ کی کل رقم ماسٹر آف سپریم کورٹ نے ان ور ثاء میں تقشیم کردی اے ایم سلیمان میاں اینڈ تمپنی کے دیوالیہ ہونے سے قبل ۲۰۰۰د و ہزار حصص میاں لمیٹڈ جو احمد صالح میاں حصہ دار تمپنی کے پاس تھےوہ ترکہ محمود میاں کی طرف منتقل کردیئے جس ہےاب میاں لمیٹڈ میں ۰۰۰۰ چار ہزار حصص آگئے بظاہر اب بھی تر کہ محمود میاں کاباقی ہے اس کے علاوہ دیوالیہ تمپنی میں سے ماسٹر آف سپریم کورٹ کے مطالبہ کے عوض میں بقدر حصہ رسد ایک چھوٹی سی رقم وصول ہوئی ہے وہ بھی شامل ے اب دریافت طلب پیرام ہے کہ جب یوسف کا حصہ تر کہ محمود میال سے ماسٹر آف سپریم کورٹ نے وصول کر کے گارڈین فنڈ میں جمع کردیا تو اب یوسف ان موجودہ چار ہزار حصص سمپنی لمیٹڈ میں وراثت کا مستحق ہے کہ نہیں اگر ہے تو کتنے کالور اگر نہیں تو پھر بقیہ ور ثا میں ان حصص کو شرعاً مس طرح تقسیم کیا جائے فقط۔ المستفتی نمبر ۷۷۰ جناب مولوی اساعیل کا چوی صاحب جنوبی افریقہ ۹ جمادی الاول ۵<u>۵ سا</u>ھ ۲۹جولائی ا<u>ر سوا</u>ء۔

(جواب **۱۹ ۶**) سوال میں بعض امور تشریخ طلب مبهم رہ گئے مثلاً یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یوسف کا حصہ جو محمود میاں کے ترکہ میں سے بقدر ۴۰/ ۱۲ دیا گیا ہوگا س میں ماسٹر آف سپر پیم کورٹ کو کتنی رقم وصول ہوئی اور کتنی دیوالیہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہوئی دوسری بات بیا کہ یوسف کے ور ثاء کو حور تم یوسف کے ترکہ میں ہے ملیوہ کس کو کتنی ملی اور اس کی مقدار بہ نسبت اصل حق کے کیاہے بہر حال اب حکم پیہے کہ فاطمہ اور غلام محمداور خدیجہ ان میں ہے جسکوتر کہ یوسف میں ہے بذر بعیہ ماسٹر آف سپریم گورٹ جس قدرر قم ملی ہے اس کو علیحدہ علیحدہ حساب میں لیاجائے اور اس کے مجموعہ کوباقی رقم (جبار ہزار حصص میاں لمیٹیڈاور د یوالیہ تمپنی ہے جو مقدار وصول ہو ئی ہو) کے ساتھ ملایا جائے اور جس قدر مجموعی رقم حاصل ہواس کو ۱۲۰ سام پر تقسیم کیاجائے اس میں ہے ۲۲ سمام فاطمہ کودیئے جائیں اور غلام محمد کو ۲۳ اور خدیجہ کو ۳۵ اس طرح ہروارث کواپناحصہ مل جائے گا''اور جس قدرر قم کہ دیوالیہ کمپنی میں ضائع ہوئی اور جس قدرر قم کہ

(۱)مئلہ اس طرح ہے گا

1 Y & alma

۲۱ بنت خدیجه 11 1.0

ابن غلام

ابن يوسف

زوجه فاطمه

اخ لاب غلام

سپریم کورٹ نے اپنی فیس وغیرہ میں وصول کرلی ہو گی یاغیر وارث کو دیدی ہو گیوہ حصہ رسدی سب کے حصول میں سے کم ہو جائے گی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'د ہلی

# دو بھائیوں کا تفاق رائے سے قرعہ اندازی کے ذریعے میراث تقسیم کرنا صحیح ہے

(سوال ) (۱) مسمی حافظ محمد حسین بر ادر کلال اور مسمی حافظ عبد الخالق بر ادر حقیقی خور د میں بوجہ تناز عات شدید تقشیم جائیداد میں جھگڑاوا قع ہوااور طرفین نے بر ضامندی ذریعہ اقرار نامہ اسٹامپ فیمتی ایک روپیہ پر پنچان کو مجاز فیصلہ ٹھیرایا چنانچہ سب سے پہلے فیصلہ مکان تجویز ہوا چونکہ دو بھائی ہیں اور جائیداد بھی دو ہیں ایک دو کان پختہ بازار میں ہے اور مکان بازار سے علیحدہ ہے اگر مکان اور دو کان دونوں کا نفیف نصف حصہ کیا جاتاً توصر فیه بھی زیادہ ہو تااور مکان کی حیثیت بھی خراب ہو جاتی اور رفع نزاع بھی نہ ہو تادونوں کو بوجہ نگگ ہو جانے جگہ کے تکلیف ہوتی اس لئے پنجان نے حیثیت مکان پندرہ سورو پیہ کی اور دو کان پجیس سورو پیہ کی ٹھیرائی لیعنی دوکان جس کے حصہ میں آئےوہ پانچ سوروپے نقد مکان دالے حصہ میں شامل کرے یہ رائے بالا تفاق پاس ہوئی پنجوں نے دونوں سے دریافت کیادونوں نے مکان ہی پررضا مندی ظاہر کی دو کان گو دونوں نے ناپیند کیااس لئے پنجوں نے یہ سجویز کیا کہ چٹھی ڈالی جاوے جس کے نام سے وہ نکلے وہ لے لیوے دونوں نے بیربات منظور کی اس منظوری ۔ کے بعد دو چھٹیال دونوں کے نام سے پوشیدہ طور پر ایک چھوٹالڑ کا جس گی عمر تخیینا ۔ س سال کی ہو گیای کے ہاتھوں میہ دونوں چٹھیاں ڈلوائی گئیں لہذا مکان حافظ محمہ حسین کے نام سے نکلااور دوکان حافظ عبدالخالق برادر حقیقی خورد کے نام سے نگلی اجباس فیصلہ سے حافظ عبدالخالق نے شخت مخالفت کی اور کہتے ہیں کہ بیہ فیصلہ ہم کو منظور نہیں بیہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے لیعنی جواہے میں اس کو ہر گز منظور نہ کروں گا۔اب امیدوار ہوں کہ آگاہ فرمایا جاؤں کہ کیا بیہ طریقہ خلاف شریعت ہے اگر خلاف شریعت ہو تو پیہ فیصلہ رو کر دیا جائے اور جو طریقہ تقسیم جائیداد کا مطابق شریعت محمریہ ﷺ ہو مطلع فرمائیں اسی طریقتہ پر عمل کہا جاوے۔

(۲) یہ کہ یمال کارواج ۔ ہے کہ بڑے بھائی کا حصہ چھوٹے بھائی کے حصے سے پچھ زیادہ لگاتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائزاس کی نضر تک فرمائی عاوے۔المستفتی نمبر ۲۲۷حافظ محمد حسین صاحب (صلع بہر ایچ) ۱۳ شوال م ۱۳۵۵ ھے ۲۸ دسمبر ۲ ۱۹۲۶ء

(جواب ۴۲۰) (۱) ہے: فیصلہ شریعت کے خلاف نہیں اور نہ جواہے بلحہ جائز ہے اور دونوں پر لازم ہے کہ اسے تشکیم کریں۔ (۱) میراث کے حصہ میں بڑے اور چھوٹے بھائیوں کا حصہ برابر ہوتا ہے کمی بیشی کرناچائز نہیں۔ (۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ، دہلی۔

 <sup>(</sup>١) اذا قسم القاضى اونائب، بالقرعة فليس لبعضهم الاباء بعد خروج بعض السهام كما لا يلتفت الى ابانه قبل خروج القرع (رد المحتار' كتاب القسمة ٦/ ٢٦٣ ط سعيد)
 (٢) للذكر مثل خظ الائتين ذكر عام ے صغير بمو باكبير بمو

ہبہ تام ہونے کے لئے قبضہ ضروری ہے

ہبتہ نا م ، و صفح کے معتبہ روں ہے۔

(سوال) (۱) مسمی زید جسکے کوئی پری یاد ختری اولاد خبیں تھی بقضائے الی فوت ہو گیا ہے۔ لیکن متوفی نے اس کی شادی بھی کردی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعدوہ رہیہ لڑکی دو پر ان بابلغ کو چھوڑ کر متوفی کی حیات ہی ہیں فوت ہو گئی متوفی نے سی بیل فوت ہو گئی متوفی کے حیار کا ہبہ نام رہیہ کے ہر دو پر ان بابلغ کے نام بولایت و سر پر سی ان کے والد ہو گئی متوفی نے کہ عرف ان کے والد حقیق بھائی موجود ہے اس صورت میں زید کی جائیداد کی تقسیم میں نزاع پیدا ہوامتوفی کی ایک ہیوہ اور ایک حقیق بھائی موجود ہے اس صورت میں زید کی جائیداد کی تقسیم میں نزاع پیدا ہوامتوفی کی ایک ہیوہ اور ایک حقیق بھائی موجود ہے اس صورت میں زید کی جائیداد کی تقسیم میں نزاع پیدا ہوامتوفی کی ایک ہیوہ اور ایک حقیق بھائی موجود ہے اس صورت میں زید کی جائیداد کے سام کس قدر اور کس کس کو مل سکتے ہیں۔ ؟

(۲) زید نے جو ہبہ نامہ رہیہ کے ہر دو پر ان بابلغ کے نام کیا ہے آیاوہ ہر و نے شرع محمد کی جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ المستفتی نمبر ۱۳۱۲م محمد از انبالہ کا اذیقعدہ ہدھ سے اس کی صحت و نفاذ کے لئے بید لازم تھا کہ کر ایتا اگر صورت مسئولہ میں ولی بابلغوں کے ولی کوشی موجوب کا قبضہ دیدیا جا تا اور وہ ان الغول کے ولی کوشی موجوب کا قبضہ دیدیا جا تا اور وہ نابلغوں کے ولئے کوئی وصیت بھی نہ ہو تو ترکہ کر لیتا اگر صورت میں آگر نابلغوں کے لئے کوئی وصیت بھی نہ ہو تو ترکہ کر تو تو ہد مستحق صرف دووارث ہوں گے لیعنی ہوہ کو سم / اسلے گا اور بھائی کو سم / سرا انتخال کو اللہ کان اللہ لیہ دوہ لیا

صرف ہیوہ اور بھائی وارث ہوں میراث کس طرح تعقیم ہوگی ؟
(سوال) مسمی زید جوند ہب شیعہ رکھتا تھابقضائے البی فوت ہو گیا ہے متوفی نے اپنجعہ کوئی اولاد پسری ، رختری نہیں چھوڑی متوفی کے ور ثاء میں سوائے ایک ہیوہ کے اور ایک حقیقی بھائی کے اور کوئی نہیں ہے متوفی کی ہیوہ اور بھائی ہر دو مذہب سنت والجماعت رکھتے ہیں متوفی کی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ ہر دووار ثال مذکور میں ہروئے شرع محمدی کس طرح تقییم کی جائے گی ؟المستفتی نمبر ۱۳۱۳ محمد ایر از علی صاحب (انبالہ) (جواب ۲۲۲) اس صورت میں متوفی کا ترکہ اس کی ہیوہ اور بھائی کو ملے گا (بشر طیکہ اور کوئی وارث ذوی الفروض اور عصبات میں ہے موجود نہ ہو) کل ترکہ چار سہام پر منقسم ہوکر ایک سمام ہیوہ کو اور تین سمام الفروض اور عصبات میں گے۔ (مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بھی

<sup>(</sup>١) وان وهب له اجنبي يتم بقبض وليه وهو اخر اربعة الاب ثم وصيه الخ (الدرالمختار عاب الهبة ٥/ ٦٩٥ طسعيد) (٢) والربع لها عند عدمهما الخ وفيه ايضاً و عند الانفراد يجوز جميع المال و يقدم الاقرب فالا قرب (الى قوله) ثم حزء ابيه اى الإخ لا بوين (الدرالمختار كتاب الفرائض ٢٠٧٧/٦ ٢٧٧ طسعيد)

م ايضاً بحواله بالأ م £ بيوه بهائي

# پوتے کی عدم موجود گی میں دادی اس کے مکان کو فروخت نہیں کر سکتی

(سوال ) ایک صفحص اینی والدہ اور ایک لڑکا اور لڑکی چھوڑ کر مرجاتا ہے اور ایک مکان بختہ جھوڑ تا ہے لڑ کا اور لڑکی نابالغ تھے مال بھی موجود تھی دوماہ کے بعد ان کا بھی انقال ہو گیا کچھ عرصہ بعد لڑکے کی شادی ان کی دادی کرتی ہے مگر لڑ کے کی عورت کچھ عرصہ بعد مرجاتی ہے اور لڑ کاباہر کسی جگہ چلاجا تاہے لڑ کے کی عدم موجود گی میں اس کی دادی اپنی پوقی کا نکاح کردیتی ہے کچھ عرصہ بعد لڑ کاواپس آتا ہے اور اس کی دادی کا انتقال ہو جاتا ہے بعد انتقال دادی لڑکی اور اس کا خاوند کہتا ہے کہ تمہار اباپ جو ایک مکان چھوڑ گیا تھاوہ تمہاری دادی ہے ہم نے خرید لیاہے ازروئے شرع کیا دادی کو لڑکے کی عدم موجود گی میں مکان فروخت کرنے کا حن حاصل ہے یا کہ نہیں ؟ المستفتی نمبر ١٧٣٠ جھنگا علی گڑھ ١٨ جمادي الثاني ٢١٠ عاره ٥ تنب

(جواب ٤٣٣) مكان اس شخص متوفى كى ملك تفاتو اس ميں ہے اس كى والدہ كا حصه ١ / ١ تھااورا تى چھنے میں اس کو تصر ف کرنے کا حق تھا <sup>(۱)</sup>اگر دادی نے سارا مکان پچ دیا تو پیربیع صحیح نہیں ہو ئی لڑ کا اپناحق مشتری ے واپس لے سکتا ہے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'و ہلی

#### ذویالار حام میں میراث تقسیم کرنے کی صورت

(سوال) زید کے دار ثول میں بیالوگ زندہ اور موجود ہیں ایک زید کے حقیقی ماموں کالڑ کا 'ایک حقیقی ماموں کی لڑگی'ا کیک حقیقی مامول کے دوسرے لڑ کے کی عورت جواب دوسرے کے نکاح میں ہے بعد ہ'لڑ کے نے انتقال کیااس کے تین لڑ کیاں ہیں زید کے ۴۰۰ روپیہ نفذ محلّہ مسلم جماعت کے قبضہ میں ہیں یہ روپیہ ان وار نول میں کس طرح تقسیم کریں ؟المستفتی نمبرا ۱۷ ۵رجب ۱<u>۵۳اه ا</u>استمبر ۱<u>۹۳۶ء</u> (جواب ٤٢٤) زید کاتر کہ تین حصے کر کے دو حصے ماموں کے لڑکے کواورایک حصہ ماموں کی لڑ کی کو دیا جائے <sup>(r)</sup>پچر کڑکے کا حضہ اس کی موت کے بعد اس طرح تقتیم ہو گاکہ اس کے <u>جھے کے</u> نو جھے کر کے دود و جھے نتیوں لڑکیوں کواور نتین جھے اس کی بہن کودیئے جائیں۔ <sup>(\*)</sup>مگریہ تقسیم جب ہے کہ بی<sub>ہ</sub> بہن متوفی لڑ کے کی حقیقی یاعلاتی بهن ہو۔ <sup>(۵)</sup>محمر کفایت اللہ کان اللہ له 'دہلی

<sup>(</sup>١)و للام السدس مع احد هما او مع اثنين من الاخوة او من الاخوات الخ ( الدر المختار؛ كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٢ ط

سعيد ) (٢) وقف بيع مال الغير اى على اجازته على ما بيناه ( الدرالمختار ٥/ ١٠٧ ط سعيد ) (٣) واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين ( عالمگيرية كتاب الفرانض ۱/۸۶۶ ط مصری)

 <sup>(</sup>٤) ولهن الباقي مع البنات او بنات الابن لقوله عليه السلام اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة ( سراجي فصل في النساء

<sup>(</sup>۵) اگر اخیافی بہن ہوگی تو لڑکیوں کے وجود ہے محروم ہوگی : و یسقطون بالولد وولدالابن وان سفل( سراجی ٰ بان معرفۃ الفروض و مستحقيها ص ٦ ط سعيد )

#### ميراث كياليك صورت

(سوال) ہمارے خاندان میں ایک لڑکامسمی فضل الرحمٰن کنوارا لاولد فوت ہو گیااس کی وراثت کو قانون شریعت کے بموجب تقسیم کرنے کامسئلہ درپیش ہے۔



نیزیه بھی تشریح فرمائیں کے فضل الرحمٰن کی ہمشیرہ کویادیگر عور تول جو کہ وارث ہول گی ہوفت شادی جیز میں پارچہ جات زیورات اور بر تن وغیرہ سامان دیا گیا ہے اس کی قیمت بھی شار کر کے ہر ایک جھے ہے وضع ک جائے گی یا نہیں ؟المستفتی نمبر کے 42 امحد افضل خان (ضلع ہزارہ) ۸ رجب ۲۵ساھ م ۱۳ سمبر

سوئند ، (جواب ۲۵) فضل الرحمٰن کے دار شاس کی بهن اور چپازاد بھائی عبدالرحمٰن ہے نصف اس کی بهن (انہو اور نصف عبدالرحمٰن (۲) کو ملے گا فضل الرحمٰن کی بچو پھی اور بچو پھی زاد بہن اور چپپازاد بہن سب محروم بیں۔ (۲) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

# خاوند کے ہوتے ہوئے صرف والدین تمام ترکہ کے مستحق نہیں

(سوال) ایک شخص نے بالعوض دین مهر مبلغ پانچ سورو پیدا پنی زوجہ کو اپناایک مکان دیکر سبکدوشی حاصل کرتی بچھ عرصہ کے بعد مساۃ ند کورہ کا انتقال ہو گیا اور جائیداد مذکورہ پر مسماۃ کے والدین نے قبضہ جمالیا تصفیہ طلب یہ ہے کہ گیاوا قعی بعد و فات مساۃ اس کے مال و جائیداد مذکورہ کے وارث اس کے والدین ہی ہو سے ہیں۔ المستفتی نمبر ۲۱۳ ماسکریٹری اسلامی پورڈ (ریاست گوالیار) ۱۲ رجب ۱۳۵۲ھ م ۱ ستمبر کے 19 ہو رہو اور رجو اب ۲۶ میں سے نصف ترکہ شوہر کو اور نواس کے ترکہ میں سے نصف ترکہ شوہر کو اور نصف والدین کو ماتا ہے اگر اوالا دنے جھوڑی ہو تو اس کے ترکہ میں سے نصف ترکہ شوہر کو اور نصف والدین کی ماتھ کے اگر اوالاد اور والدین میں تقسیم میں المتاہے اور باقی اس کی اولاد اور والدین میں تقسیم نوسے والدین میں تقسیم

 <sup>(</sup>١) والثلثان لكل اثنين ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت و بنت الابن والا خت لا بوين الخ (الدرالمحتار كتاب الفرائض ٣ ٧٧٣ ط سعيد)

 <sup>(</sup>۲) يجوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر لم يدخل في نسبته الى الميت انثى و عبد الانفراد يجوز جميع المال( تنوير الابصار كتاب الفرائض ٧٧٣/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) پيه سب ذو ځي الارحام بين

ہو تاہے۔ انجنی خاوند کوزوجہ کے ترکہ میں سے ترکہ کا حصہ ضرور ملتاہے ''صرف والدین ہی سارے ترکہ کے مستحق نہیں ہوجاتے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'وہلی

#### لڑکوں کو سونیلی مال کے ترکہ سے پچھ نہیں ملے گا

(سوال) زید نے دو نکاح کئے ایک بیوی سے تین لڑکیاں اور ایک سے تین لڑکے تولد ہوئے زیدگی وفات کے بعد اس کی جائیدادور ثاء میں تقسیم کردی گئی اس کے بعد وہ عورت جس سے تین لڑکیاں ہیں انتقال کر گئی کیا کوئی حن ان لڑکوں کا اس سو تیلی مال کے حصہ میں لگتا ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۸ کا سلیمان بن عمر صاحب (جمبی ۳) ۱۳ رجب ۲۵ الے اسلیمان بن عمر صاحب (جمبی ۳) ۱۳ رجب ۲۵ الے ۱۹ اسلیمان کر گئی حق نہیں ہے۔ (مجمد کفایت اللہ اس کے ترکہ میں ان لڑکوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ (مجمد کفایت اللہ ا

تین عور تول والے شوہر کی میراث کیسے تقسیم ہوگی ؟

(سوال) ایک شخص فوت ہو گیاات کی تین غور تیں تھیں جس میں ہے ایک عورت بحال ہو گی فوت ہو گئی اق دو عور تیں موجود ہیں۔ایک عورت موجودہ کواولاد باق دو عور تیں موجود ہیں۔ایک عورت موجودہ کواولاد شیں ہاقی دو عورت کو بھی اولاد ہے اور زندہ غورت کو بھی اب آس عورت کو جس کواولاد شیں ہے اس کو بھی اور عور تول کے مانند میراث ملے گایا زیادہ ؟ المستفتی نمبر ۵۷۷ الہی بخش ضلع لاڑ کانہ ۱۲ رجب اور عور تول کے مانند میراث ملے گایا زیادہ ؟ المستفتی نمبر ۵۷۷ الهی بخش ضلع لاڑ کانہ ۱۲ رجب اور عور تول کے مانند میراث ملے گایا دیادہ ؟ المستفتی نمبر ۵۷۷ الهی بخش ضلع لاڑ کانہ ۱۲ رجب

(جواب ۲۸ ع) متله ۱۲

زوجه زوجه پیران وختران ۱ ۱۲ ا ۲

اس صورت میں متوفی کے ترکہ میں ہے ایک ایک آنہ ہر ایک زوجہ کواور دو دو آنے ہر ایک پسر کواور ایک ایک آنہ ہر ایک وختر کو ملے گا۔ (۲) یعنی فی روپہیاں حساب سے ترکہ میں تقسیم ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

(۲) منت کے ساتھ ان کار شتہ اولاد الزوج کا ہے اور اولاد الزوج نہ ذوی الفر وض میں سے ہے اور نہ عصبات میں سے ہے اور نہ جی ذوجی الار حام میں داخل ہے۔

زوجه ۱/۱۶ زوجه ۲ لؤکیاں ۱۱۲= ۷/۱۶ ۲ ۱۱۲= ۷/۱۶ دو کی سے اولاد کا نہ ہو تا ہے ور اشت سے محروم نہیں کر تا اور نہ ہی رائے سے زیادہ کا مستحق بنا تا ہے۔

<sup>(</sup>١) فريق لا يحجبون بحال البتة وهم ستة الابن والاب والزوج والبنت والام والزوجة (سواجي باب الحجب ص١٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) فيفرضُ للزوجة فصاعداً الثمن مع الولد او ولدابن الخر درمختار ٦/ ٧٧٠ ط سعيد) وفي العالمگيرية واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين( عالمگيرية كتاب الفرائض ٦/ ٤٤٨ ظ ماجديه ) مساله ٨ تص ١٩٢٠

(جواب ۴۹٪) شوہر کاجورو پید ملنے والا ہے اس میں ہے اس کی زوجہ کا مہر مصارف تجہیز و تکفین اور عورت کے سامان جہزگ قیمت جو مرحوم شوہر کے بھائی اور والدہ لے گئے ہیں۔ سب زوجہ کو ملے گی اس رقم کے بعد جو پچاس میں حسب ذیل طریق پر حصہ ہول گے۔

سلد ۲۲

یعنی ۲۳ سمام میں سے تبین سمام زوجہ کو ملیں گے اور چار سمام والدہ کو ملیں گے اور سترہ سمام حمل کے لئے محفوظ رہیں گے اگر لڑکا ہوا تو پورے سترہ سمام اس کو ملیں گے اگر لڑکی ہوئی توبارہ سمام لڑکی کواور پانچ سمام بھائی بہن کو ملیں گے۔(''محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'دہلی

کیا خاوندگی ہیوی کے نام کی ہوئی جائیداد صرف ہیوی کی مستجھی جائے گی؟
(سوال) زید کا انتقال ہُوگیا اس نے سوائے اپنی ہیوی' بچا' سوتیلی مال' علاقی بھائی اور علاقی بھن کے کوئی اور وارث نہیں چھوڑا زید نے اپنی زندگی میں محالت صحت اپنے تمام فنڈ اور پیمہ حسب رواج و قانون اپنی ہوی کے نام کردیئے ریفنڈوں اور پیمہ کا تمام روپیہ مرحوم کے مرنے پر مرحوم کی بیوی نے وصول کر لیا کیا شرعا وہی حق دار بھی حق دار بیں دوسر ہے وہ مکان مرحوم کے باپ کا ہے کس طرح تقسیم ہوگا؟ المستفتی نمبر کے ۱۸۵ مظہر الدین (شملہ) ۵ ارجب الا سیاھ الم سیمتر کے ۱۹۳۹ء۔ (جو اب ۲۳۰۰) زید مرحوم کا تمام ترکہ اور مکان حسب ذیل طریقہ سے تقسیم ہوگا صرف ہوی مستحق رجو اب کا بھی موگا صرف ہوی مستحق

<sup>(</sup>١) (ايضا بحواله سابقه نمبر ٣ صفحه گزشته)

مینکه سم

زوجه علاتی بھائی علاقی بھن چھا ہے ۔ ۱۰ محروم محروم محروم

یعنی بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارٹ ترکہ کی ایک چوتھائی بیوی کواور نصف علاقی بھائی (باپ شریک) کو اور ایک چوتھائی علاقی بھائی (باپ شریک) کو اور ایک چوتھائی علاقی بھن کو ملے گا۔ ('' بیوی کامہر تقسیم ترکہ سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ ('' محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دبلی

# بیٹول کے نام کی ہوئی جائیداد سے بیٹی بھی حصہ لے سکتی ہے

(سوال) مسمی کریم صاحب کوفوت ہوئے عرصہ تقریباً پیس سال ہو تاہے کریم کے دولڑکے عثمان و علی اور ایک دختر خدیجہ سے کریم نے اپنی حیات میں بڑے لڑکے عثمان کو آدھی ملک دیکر علیحدہ کیاباتی آدھی ملک پھوٹے بیٹے کودے کرخود بھی چھوٹے بیٹے علی کے پاس رہتار ہا۔ بعد چندروز کریم فوت ہوا چھوٹالڑکا علی ایک زمانہ تک اپنی بہن خدیجہ کے یہاں رہ کربعد شادی ہونے کے اپنی ملک کے ساتھ علیحدہ ہوااسکی زوجہ مریم موجود اس کے بطن ہوئے انقال ہوگیا علی کی موجود ہیں علی کا تقریباً پندرہ سال ہوئے انقال ہوگیا علی کی ملک میں اس کی بہن خاص خدیجہ کو کیا حق پہنچتا ہے باپ نے ہم دو بیٹیوں کوجو دیا تھا خدیجہ اس میں حق دار ہے یا نمیں اب علی کی ملک سے کتنے حصہ کی مشخق ہے ؟ الکستفتی نمبر کے 2 امجوب صاحب ضلع بہاری 1 ارجب 1 ھے 1 میں میں کے ساتھ ہوگیا ہے۔

(جواب ۲ ۲۶) خدیجہ اپنےباپ کے ترکہ میں بھی حقدار تھی مگرباپ نے اس کو حصہ نہیں دیا تواس کا گناہ باپ کے اوپر رہا<sup>(۳)</sup>اب اس کے بھائی علی کا انتقال ہوا تو علی کاتر کہ اس طرح تقسیم ہوگا:

متله ۲۲

بعد اوائے حقوق متقدمہ علی الارث ترکہ کے چوہیس سہام کرکے تین سہام زوجہ کواور آٹھ آٹھ سہام دونوں لڑکیوں کواور پانچ سہام بہن خدیجہ کوملیں گے۔ <sup>(\*)</sup>فقظ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دہلی۔

<sup>(</sup>١) والربع لها عند عدمهما و فيه ايضا و يقدم الاقرب فالا قرب منهم كالابن ثم ابنه (الى قوله) ثم جزء ابيه الاخ لابوين ثم لاب ( الدرالمختار كتاب الفرائض ٢/ ٧٧٠ (٧٧٠ طسعيد ) (٢) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ( الدرالمخار كتاب الفرائض ٢/ ٧٦٠ طسعيد ) (٣) قال عليه الصلوة والسلام: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة ( مشكوة كتاب الوصايا ٢/ ٢٦٠ طسعيد ) (٤) فيفرض للزوجة فصا عدا الثمن مع ولد او ولد ابن و فيه ايضا والثلثان لكل اثنين فصا عدا ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت و بنت الابن والا خت لابوين (الدرالمختار كتاب الفرائض ٢/ ٧٦٩ كل سعيد ) وفي السراجية: و لهن الباقي مع البنات اوبنات الابن لقوله عليه السلام اجعلوالاخوات مع البنات عصبة (سراجي فصل في النسآء ص ١٠ طسعيد )

#### نکاح کے پانچ ماہ بعد بچہ پیدا ہونے کی صورت میں نکاح اور میراث کے احکام

(سوال) (۱) زیدنے ایک بیوہ ہے جس کے دولڑ کے پہلے شوہر سے موجود ہیں عدت گزر جانے کے بعد نکاح کیااس وقت حمل کا کوئی اثر معلوم نہ ہوا مگر پانچ ماہ کے بعد ایک لڑ کی پیدا ہوئی وضع حمل کے بعد بھی طر فین ایک ہی مکان میں مع پچوں کے زن و شوہر کی طرح زندگی گزارتے رہے تقریباً دوبرس کے بعد زید ا یک کافی جائیداد چھوڑ کر راہی ملک عدم ہوازید نے اپنے پیچھے کیی بیوی پچہ اور بھانچہ چھوڑابھانچہ کی والدہ لیعنی زید کی بهن زید کی زندگی ہی میں فوت ہو چکی تھی لہذازید کا نکاح باقی رہایا نہیں ؟

(۲) زید کا تجدید نکاح لازمی تھیرایا نہیں ؟ (۳) طرفین کابلا تجدید نکاح ایک ساتھ زن و شوہر کی زندگی گزرناکیساٹھہرا؟ (۴) تقسیم جائیداد کاکیاحل ہے؟ المستفتی نمبر ۱۸۳۹ محدابراہیم صاحب مدرسہ فیض الغربا(آره)۲۲رجب۲۵۳۱هم۲اکتوبر کی۹۳۱ء۔

(جواب ٤٣١) يوه كي عدت گزرجانے سے كيام ادہے يعنی خاوند كی موت پرچارماه دس روز گزرنے ك بعد نکاح کر لیاتھا تو گویا شوہر اول کی و فات کے نوسوانو مہینے کے بعد مچہ پیدا ہوا تو یہ مچہ شوہر اول کا مچہ قرار پائے گا '''اور نکاح ' کاعدت کے اندر متعقد ہونا قرار دیاجائے گا اور بیہ نکاح ناجائز ہو گا'''اور اگر شوہر اول کی موت یر زیادہ مدت گزر چکی تھی یعنی دوسال ہو چکے تھے تو پیے حمل زناکا ہو گا('''اور نکاح جائز قرار دیا جائیگا(''' مگر چے کا نب شوہر دوم ہے اس صورت میں بھی ثابت نہ ہو گا کیونگ تاریخ نکاح ہے چھے مہینے ہے پہلے بچہ ہو گیا تواس شوہر کا بچہ نہیں ہے<sup>(۵)</sup> بہر حال سپہلی صورت میں تونہ تو عورت دارث ہو گی نہ بچہ اور دوسری صورت میں عورت کو میراث ملے بگی ہے کو نہ ملے گی اور پہلی صورت میں تجدید نکاح لازم تھی دوسری صورت میں تجدید لازم نہ تھی پہلی صورت میں زید کی میراث بھانج (''کمو ملے گی دوسر کی صورت میں جائیداد کار بع بیوی کو<sup>(2)</sup> اور ۳/۳ بھانجے کو ملے گا۔ <sup>(۸)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی۔

 <sup>(</sup>١) و يثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة و بين السنتين (هدايه اولين ٢١/٢ ط شركة علميه)
 (٢) لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره وكذالك المعتدة سواء كانت العدة من طلاق او وفاة الخ ( عالمگيرية باب ثالث في بيان المحرمات ١/٠٨٠ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٣) وان ولدته لا كثرمنهما من وقته لا يثبت بدائع ونو لهما فكا الاكثرر الدر المختار' باب ثبوت النسب ٤.٤/٣ ط

<sup>(</sup>٤) وصح نكاح حبلي من زنار الدر المختار فصل في المحرِمات ٤٨/٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>٥) واقله سنة اشهر لقوله تعالى و حمله و فصاله ثلثون شهراً ثم قال و فصاله عامين فبقي للحمل سنة اشهر ( هداية كتاب الطلاق ٣٣/٢ ط شركةعلميه

<sup>(</sup>٦) والنصف الثالث؛ ينتمي الي ابوي الميت وهم اولاد الاخوات؛ و بنو الاخوة ؛ و بنو الاخوة لام (سراجي؛ باب ذوي الارحام ص ٣٨ ط سعيد)

<sup>(</sup>٧) الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد (سواجي فصل في النسآ ، ص ٧ ط سعيد )

<sup>(</sup>٨) (ايضا بحواله بالا نمبر ٦)

#### میراث کی ایک صورت

زوجاول )

عسر بم ساة بنده خالد

مطلوب، طالب، مريم لاولد لاولد
خادم ، مخروم ، شابد لاولد لاولد
اورسان کااشقال هبی بوگيا -

(۱) زید کے انتقال کے وقت زوجہ اول سے جاروں اولادیں موجود تھیں اور ان کی مال بھی زندہ تھی۔
(۲) عمر باپ کے انتقال کے بعد کل جائیداد کاوارث ہوا اور بلا تقسیم جائیداد کو اپنے تصرف میں لا تار ہااور فروخت کر تار ہاباپ کی سکنائی جائیداد میں ہے آیک مکان فروخت کر دیا اور دو مکان اپنی زوجہ کے مہر میں لکھ دیئے ایک مکان کو برباد کر دیا اب کوئی جائیداد میں رہی صرف ایک مکان بازار میں ہے جس پر بھی قبضہ کرر کھا ہے البتہ برباد شدہ مکان کی زمین پڑی ہوئی ہے گیا مرکا یہ فعل کہ بغیر تقسیم جائیداداس کا خرد برو کر ناجائز تھا؟ (۴) اگر اس کے ہر دو فعل جائزنہ تھے تو تقسیم جائیداد کس طرح ہونا چاہئے ؟ (۴) موجودہ صورت میں جائیداد کوئس طرح تقسیم کریں ؟ المستفتی نمبر ۱۸۴۸مٹر طرح ہونا چاہئے گئی میں مرتب ہوشنگ آباد۔ ۲۸ برجب دی سال کے ہردو فعل جائزنہ کی میں مرتب تھے اور زید (جو اب سال کے دوجہ اور اس کی اور اس کا لڑکا زیدگی زندگی میں مرتب تھے اور زید (جو اب کا تقال کے دفت زوجہ اولی اور اس کی اولاد موجود تھی تو اس صورت میں تقسیم ترکہ کی صورت ہے ہے اور زید

زوجه اتن الن الن بنت ۱ ۲ ۲ ۲ ا

یعنی ۶ زوجہ کواور ۴ ہر ایک لڑ کے کواور ۲ لڑکی کو ملتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>عمر نے بلا تقسیم تصرف کیاوہ سب ناجائز تھا<sup>(۱)</sup> اور ہر شخص اپناحصہ اس سے طلب کرنے کااستحقاق رکھتاہے۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ ' د ہلی

 <sup>(</sup>١) فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن الخ ( درمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٦٩ ط سعيد ) وفي
العالمگيرية : واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية كتاب الفرائض
٦/ ٤٤٨ ط ماحديه)

<sup>(</sup>٢) لا يجوز لاحدان يتصرف في ملك الغير بغير اذن (قواعد الفقه ص ١١٠ ط صدف پبلشرز)

چپازاد بھائیوں کے ہوتے ہوئے نواسوں کو حصہ نہیں ملے گا

(سوال) زید کاالی حالت میں انقال ہوا کہ اس کی بیوی لڑکی اور بہنیں جن کے سوااس کااور کوئی نہ تھا گئی سال پیشتر انقال کر گئیں اس کے متعلقین میں ہے لڑکی کی بطن ہے ایک لڑکااور لڑکی یعنی اس کا نواسہ اور نواسی موجود ہیں۔اب اس کاتر کہ ان کے در میان کواسی موجود ہیں۔اب اس کاتر کہ ان کے در میان کیے تقسم ہوگا۔اس کے چچاو تائے کے لڑکے بھی اس کے سامنے مر چکے ہیں اور ان کی اولاد ہو توان کو بھی حق پہنچا ہے یا ہنیں اگر پہنچا ہے تو کتنا؟ المستفتی نمبر ۱۸۵۲ سید محمد علی آزاد صاحب ( بجنور ) ۲۹ رجب بہنچا ہے یا ہنیں اگر پہنچا ہے تو کتنا؟ المستفتی نمبر ۱۸۵۲ سید محمد علی آزاد صاحب ( بجنور ) ۲۹ رجب بہنچا ہے یا ہنیں اگر پہنچا ہے تو کتنا؟ المستفتی نمبر ۱۸۵۲ سید محمد علی آزاد صاحب ( بجنور ) ۲۹ رجب

(جواب کی ۲۳۶) اگر مرحوم کے بچپاتایا کی اولاد فرکور ہو تووہ عصبات ہیں اور ترکہ انکو ملے گاہاں اگر کوئی عصب نہ ہو تو مرحوم کے نواسے نواسی کو ترکہ ملے گا۔ ('کچو نکہ سوال میں عصبات بعنی بچپاتایا کی اولاد کی تمفصیل ضمیں ہے اس لئے حصہ کشی نہیں کی جاسکتی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی۔

تقتیم شرعی کے بغیر میراث پر قابض ہو کر مسجد میں دینا

(سوال) اس علاقہ میں مسلم راجپوت حق وراجت میں پابند شرع نہیں ہیں ایکے ہاں رواج ہے کہ بیوی اور دختر کو کوئی حق نہیں پہنچااس صورت میں ایک شخص میں روشن جواپنے والداسا عیل کے نصف حصے کامالک ہے اور ۱۲ بیگہ زمین کامالک ہے اور زندہ ہے وہ اس میں سے سات بیگہ زمین رکھ کراس کی قیمت خرج کر چکا ہے اور چھڑانے کامقدور نہیں ہے باقی ماندہ پانچ بیگہ زمین رہتی ہے وہ زمین اپنے چھوٹے بھائی کے لڑکول مسمی خوشی محمد وشیر محمد کے ہاتھ مبلغ دو صدرو پے کے عوض بیع کرتا ہے اور ایک رہائتی مکان بالعوض بھی ان کے ہاتھ مبلغ دو صدرو پے کے عوض بیع کرتا ہے اور ایک رہائتی مکان بالعوض بھی ان کے ہاتھ مبلغ دو صدرو پا ایک میں دینا جا ہتا ہے کیا مسجد میں سے رو پیے لگ سکتا ہے اس میں اس کی بہن اس منہ میں اور پیے لگ سکتا ہے اس میں اس کی بہن اس منہ کاحق تو ہرو کے شرع کہیں تلف نہیں ہوتا۔

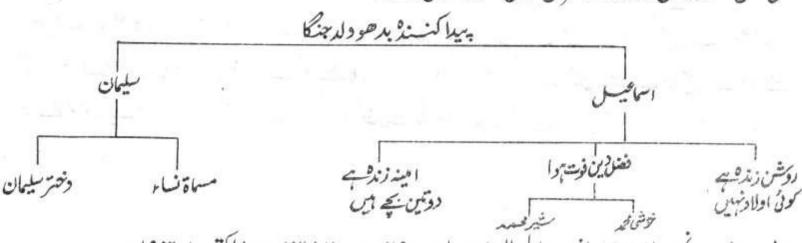

المستفتی نمبر ۱۸۵۳ مافظ جلال الدین صاحب ۲۹ رجب ۱۹ سیاه م ۱۵ کتوبر برسی او ا . (جواب ۴۳۵) اول توسلیمان مرحوم کا حصه جواساعیل کومل گیابیه بھی خلاف شرع ہے اس میں سلیمان کی لڑکی نساء کا حق ہے (۱) پھر اساعیل کے ترکہ میں اس کی لڑکی ایمنہ کا حق ہے اس لئے اس مشترک زمین کی قیمت

<sup>(</sup>١) ثم يقسم الباقي بعد ذالك بين ورثته ثم بالعصبات ثم ذوى الارحام( الدرالمختار 'كتاب الفرانض ٦/ ٢٦١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) وللنساء نصيب مما توك الوالدان والا قربون (النساء)

## بلااجازت مستحقین کے مسجد میں صرف کرناجائز نہیں ہے۔ ''محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'وہلی

بھتیجوں کی موجود گی میں بھانجے محروم ہوں گے

(سوال) (۱) زید لاولد تھااوراس کی بہنیں شمیں اور وہ دونوں اس کی زندگی میں فوت ہو گئیں اب زید نے پانچے ہو روپیہ اور کتابیں وغیر ہ ترکہ چھوڑا ہے آیا اس میں اس کی بہنوں کی اولاد کا حق ہے یا نہیں ؟(۲) زید کے حقیقی بھائی گئے تین لڑکے اور دولڑ کیاں موجود ہیں اور زید کے بھائی کا انتقال بھی زید کے روبر وہو گیا تھا۔ المستفتی نمبر ۲۵ کم قاسم دو کا ندار کر تپور (بجنور) ۲ شعبان ۱۹ سیاھ مواک توبر کے سوا یا جواب ۱۸۲ کم قاسم دو کا ندار کر تپور (بجنور) ۲ شعبان ۱۹ سیاھ مواک توبر کے سوا یا صرف بھیجوں کو بجھہ (جواب ۲۳۶) زید کے بھیجے موجود ہیں توزید کی بہنوں کی اولاد کو کچھ نہیں ملے گا صرف بھیجوں کو بجھہ مساوی زید کا ترک کا نید کے بھیجے اس بھی حق دار نہیں ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی۔

بیٹے' بیٹی اور بیوی کے لئے تقسیم میراث کی مثال

رسوال) تین بھائی جاتی رحیم اللہ محمد اسحاق عظیم اللہ سے جن میں نے دو بھائی عظیم اللہ و محمد اسحاق ایک بی میں رہتے سے اور حاری رحیم اللہ صاحب الگ رہتے سے اور کاروبار بھی جدا کرتے سے عظیم اللہ و محمد اسحاق کی برورش اور ایک ایک اولاد یعنی عبد الحمید و عبد العظیم ہوئیں عظیم اللہ و محمد اسحاق کی وفات کے بعد دونوں کی پرورش اور شاد کی بیاہ حاری رحیم اللہ صاحب نے عبد العظیم کے نام ایک مکان خرید ااور ایک کیڑے کی دوکان اپنے لڑک محمد شفیع اور جھیجے عبد العظیم کے نام سے جاری کی جو ابھی قائم ہے از ال بعد حاری رحیم اللہ صاحب نے ایک لڑکا ایک لڑکی اور بیوی نیز کافی جائیداد چھوڈ کر انقال کیابر اہ مہر بانی از روئے صاحب شریعت تحریر فیم اللہ صاحب مرحوم کے پسماندہ یعنی لڑک وکر انقال کیابر اہ مہر بانی از روئے مثر یعت تحریر فیم اللہ صاحب (نواکھائی) کے شعبان ۲ کی سائندہ یعنی لڑک وکر اور ہوگی کا کیا حق نظا کی سے دائلہ کا ایک میں کہ جو اس کی بیوی لڑکی اور بڑکی اور لڑکے کو ملے گاہیوں کا کہ بیوی کو ۸ / ادیکر باقی کے تین جھے گئے جائیں گے دو جھے ترکہ میں ان کے بھیجوں کا کوئی حق میں ان کی بیوی لڑکی ہوئی کی دو جھے اللہ کا اور کی کو دیا جائے گا۔ بیوی کو ۸ / ادیکر باقی کے تین جھے گئے جائیں گے دو جھے لڑکہ کو اور ایک حصہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ بیوی کو ۸ / ادیکر باقی کے تین جھے گئے جائیں گے دو جھے لڑکے کو اور ایک حصہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ انسانہ کا کان اللہ لہ کو دور ایک حصہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ بیوی کو ۸ / ادیکر باقی کے تین جھے گئے جائیں گے دو جھے لڑکے کو اور ایک حصہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ (۳) محمد کا خات تا لئہ کان اللہ لہ کو دور ایک حصہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ (۳) محمد کھانے تا لئہ کان اللہ لہ کو دور ایک حصہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ (۳) محمد کو این کان اللہ لہ کو دور ایک حصہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ (۳) محمد کو ایک کو دور ایک کو دور ایک کو دیا جائے گا۔ (۳) محمد کو ایک کو دور ایک حصہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ (۳) محمد کو ایک کو دور ایک کو دیا جائے گا۔ (۳) محمد کو دور ایک کو

<sup>(</sup>١) لا يجوز لاحدان يتصرف في ملك الغير بغير أذنه (قواعد الفقه ص ١١٠ صدف ببلشرز)

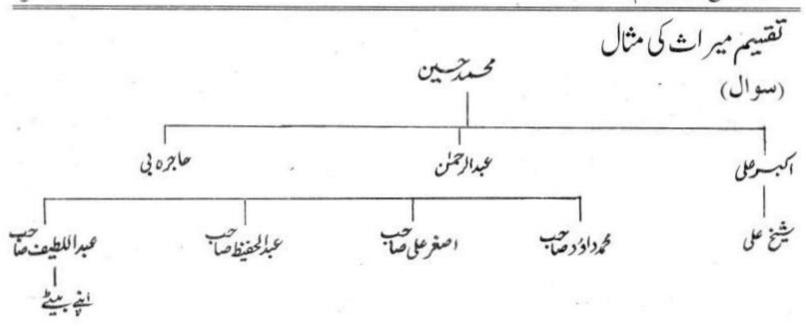

محمد حسین صاحب کے انقال کے بعد ان کے دونوں بیٹے اکبر علی صاحب اور عبد الرحمٰن صاحب ال کررہے تھے اکبر علی اسے بیٹے اپنے علی صاحب کی کمنی ہی ہیں انقال کر گئے اس کے بعد ان کے حقیقی چھاعبد الرحمٰن صاحب ان کے نفیل ہو کر شخ علی صاحب کے جوان ہونے کے بعد ان کی شادی کر کے انکا حصہ شرع کے ہموجب دیکر انہیں الگ رکھے اپ جب کہ شخ علی صاحب کی شادی ہو کر تقریباً بیس سال کا عرصہ ہوا ہوگا انہوں نے انقال فرمایا اور اپنے بیچھے اپی بیوگی اور چار لڑکیاں اور پچھ ملک چھوڑ گئے اب شخ علی صاحب کی بیوگی اور چار لڑکیاں اور اپنے حقیقی چھاعبد الرحمٰن صاحب کی بیوگی اور عبد الرحمٰن صاحب کے چاروں لڑکے زندہ بیں بیوگا اور انکے حقیقی جھاعبد الرحمٰن صاحب کے جاروں لڑکے زندہ بیں المستفتی نمبر ۱۹۲۹ء کی عبد اللطیف صاحب (میسور) ۲۰ شعبان ۱ ۱ ۱۳۵ میں تور حصہ کس کس کو ملنا چا بیئے ؟ المستفتی نمبر ۱۹۲۹ء کی عبد اللطیف صاحب (میسور) ۲۰ شعبان ۱ ۱ ۱۳۵۵ میں متلہ ۲۲ میں کو میں متونی

زوجه بنات پچپا پچهو پچهی ابناءالعم ۳ ۱۲ ۵ محروم محروم

شخ علی مرحوم کاتر که بعدادائے حقوق متقدمہ علی الارث چوہیس سہام پر تقسیم ہوگا۔ تین سہام زوجہ کواور چار چار سہام ہر لڑکی کو اور پانچ سہام چچاکو ملیں گے پھو پھی اور چچاکی اولاد محروم ہے۔ <sup>(۱)</sup>محمر کفایت اللّٰد کان اللّٰد له

وراثت میں شرعاً متبنبی بیٹے کاحق نہیں ا

(سوال) زیدگی کچھ جائیداد منقولہ وغیر منقولہ اپنی پیدا کی ہوئی موجود ہے۔ جس کے چار بھائی تھے جو علیحدہ علیحدہ رہتے تھے اور اب بھی علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں مگر دو بھائیوں کا انقال زیدگی موجودگی میں ہو چکا تھا اب صرف دو بھائی زندہ ہیں ان میں ہے ایک بھائی کے لڑکے کو زید نے متبنی بنار کھاتھا جو ہنوز زندہ ہے اب زید بھی دو لڑکیوں کو چھوڑ کر انقال کر گیا ہے۔ پس از روئے شرع شریف دریافت طلب یہ امرہے کہ متبنی کا اسلام میں حق ہے انہیں اگر پہنچنا ہے تو تنفصیں تحریر کی جائے شجرہ درج ذیل ہے :

١١٠ دادضاً بحد اله سادقه ند ١٠ م جد كن شته

لڑکی محمودہ لڑکی مسعودہ بھائی عمر بھائی خالد بھائی کالڑکا متبنی حامد المستفتی نمبر ۱۹۴۰ الیس کے دین آر شٹ (دہرہ دون) ۲۱ شعبان ۱۹۳۱ھ م ۲۱ کتوبر کے ۱۹۳۰ء (جواب ۴۳۹) متبنی کاکوئی حق میراث نہیں ہے (اند کے ترکہ کے چھ جھے کئے جائیں دو جھے زید کی ہرلڑکی کواورا یک ایک حصہ دوبھائیوں کو ملے گا۔ (انمجد کفایت اللہ کان اللہ لہ وکیل

پھو پھی کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کووراثت نہیں ملے گی (سوال) شفاعت احمد خال متوفی نے اپنوارث جو چھوڑے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی تین پھو پھیوں کی اولاد کا سلسلہ موجو دہے اس طرح کہ ایک پھو پھی کی ایک پوتی موجو دہے جس کے نام مسماۃ سلطان ہیم ہے اور دوسری پھو پھی کے دو پوتے اور ایک پوتی موجو دہے ان کے نام یہ ہیں احمد شاہ خان محمد' سعید خال و مسماۃ شرافت اور تیسری پھو پھی کے تین لڑکے اور دولڑکی موجو دہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و خلیل احمد شاہ خال محمد خال و خلیل احمد اور ایک پھو پھی کے تین لڑکے اور دولڑکی موجو دہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و خلیل احمد اور ایک پھو پھی کے تین لڑکے اور دولڑکی موجو دہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و خلیل احمد اور ایک پھو پھی کے تین لڑکے اور دولڑکی موجو دہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و خلیل احمد کی دولوں کی موجو دہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و خلیل احمد کی دولوں کی موجو دہیں جن کے نام یہ ہیں حبیب احمد خال و خلیل احمد کی دولوں کی دو

الروفال المنان المن المنان المن المنان المن

<sup>(1)</sup> اس لنے کہ متبئی نہ ذوی الفروض میں ہے ہے نہ عصبات میں ہے اور نہ ہی ذوی الار حام میں ہے ہے

 <sup>(</sup>٢) والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممَّن فرضه النصف وهو خمسة البنت الخ ( الدرالمختار كتاب الفرانض ٦/ ٧٧٣ ط سعيد) وفيه أيضاً ثم جزء ابيه الاخ لابوين(الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٤ ط سعيد)

خاں و حسین احمد و مساۃ رضیاو مساۃ ذکیایہ کل وارث موجود ہیں اور کوئی وارث زندہ نہیں ہے اب یہ بات دریافت طلب ہے کہ محمد شفاعت احمد خال متوفی کے ترکہ کے بکون کون مالک ہوتے ہیں ان ور ثاء میں سے جن کے نام اوپر درج ہیں اور متوفی کی پھو پھی وغیرہ کا سب کا انتقال ہو چکاہے نہ کوئی بھائی ہے نہ بھتجا اور نہ کوئی اولاد ہے۔المستفتی نمبر ۱۹۴۴ خلیل احمد (آگرہ) ۲۱ شعبان ۱۹۳۱ھ مے ۱۲ کتوبر کے ۱۹۳۱ء (جواب ۱۶۴۰) مسمی شفاعت احمد خال آگے ترکے کے مستحق صرف حبیب احمد خال و خلیل احمد خال و حلیل احمد خال و حلیل احمد خال و حلیل احمد خال و کلیل کان اللہ لائوں کو اور ایک ایک حصہ لڑکوں کو ملے گا۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی

#### بوتول کی خاطر بیٹیول کووراثت سے محروم کرناجائز نہیں

(جواب 1 ع ع) زید کے باپ کی بیٹیاں حقدار ہیں باپ کی جائیداد میں بیٹوں کا حق ۳/۲ہے (اور ۳/۱ میں پوتے اور پوتی حقدار ہیں۔ (")ور زید یعنی مرحوم بیٹے کاتر کہ پاپ کواور مرحوم کی اولاد کو پہنچتا ہے اس میں سے بہوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ (")محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دہلی۔

#### بیٹیوں کاحق پو توں کودینا جائز نہیں

(سوال) زید کی تین بیٹی اور ایک بیٹاتھازید کے سامنے زید کابیٹامر گیااپنی اولاد چھوڑ کراب زیدیہ چاہتا ہے

<sup>(</sup>١) ثم جزء جديه او جدتيه وهم الاخوال والخالات والاعمام للام والعمات وبنات الاعمام واولاد هو لاء ( في الشامية) قوله وبنات الاعمام فإن تفاوتوا درجة قدم اقربهم على غيره ولو من غير جهة فاولاد العمة اولى من اولاد اولاد العمة الخرالمختار مع رد المحتار باب توريث ذوى الارحام ٣/ ٧٩٥ ط سعيد )

 <sup>(</sup>۲) والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت و بنت الابن (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/
 ٧٧٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) اعنى اولهم بالميراث جزء الميت اى البنون ثم بنوهم وان سفلوا (سراجي ص ١٣ ط س)

<sup>(</sup>٤) ويسقط بنو الاعيان وهم الاخوة والا خوات لاب وأم بثلاثه بالابن وابنه وان سفل الخ (الدرالمختار' كتاب الفرائض ٧٨١/٦ ط سعيد)

کہ میں اپناسارامال پوتے پو تیوں کے نام لکھ دوں اور زید کی نتیوں ہیٹیاں اپنے باپ زید سے کہتی ہیں کہ ہم کو جو کچھ حصہ پہنچتاہے ہم بھی اپنے بھائی مرحوم کی اولاد کے نام کرتے ہیں ہم نہیں لیتے خداور سول کے نزدیک ایسا کرناجائز ہے یا نہیں ؟

ر۲) زید کے بھتیج بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی حصۃ ہے ہم کو دو کیا زید کی اولاد ہوتے ہوئے زید کے بھتیج بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی حصۃ ہے ہم کو دو کیا زید کی اولاد ہوتے ہوئے زید کے بھتیجو اُن کو بھی حصہ پہنچاہے ؟المستفتی نمبر ۱۹۷۸محد نذیر لال کنوال دہلی ۲۸ شعبان ۱۹۵ اُھرم ۳ نومبر ۱۹۳۷ء

# بهن اور بھتیجوں میں تقسیم میراث کی ایک صورت

(سوال) زید اور بحرنامی دو حقیقی بھائی ہیں اور مریم ان دونوں کی حقیقی بہن ہے زید بڑا بھائی ہے اور بحر چھوٹا ' مریم سب سے چھوٹی ہے 'زید زندہ تھااور بحراپنے پیچھے تین لڑکے چھوڑ کر مرگیا کچھ عرصہ کے بعد زید مرگیا اس کے کوئی اولادیا بیوی نہیں تواب زید کی ملکیت کی وارث اکیلی مریم ہو سکتی ہے یا نہیں یا بحر کے لڑکے بھی حصہ مانگ سکتے ہیں مریم کہتی ہے کہ زید کی حیات میں بحر مرگیا تواب زید کی ملکیت میں بحرکی اولاد کا کوئی حصہ نہیں۔ (۲) بحرکی ملکیت میں سے بھی مریم حصہ مانگ سکتی ہے تو کتنا؟ المستفتی نمبر ۱۹۸۱ عبد العزیز میاں (کا ٹھیاواڑ) کیم رمضان ۱۳۵۲ ہے م انو مبر کے ۱۹۳

(جواب ۴۴۴) بحر کی ملکیت ہے مریم کو کچھ حق نہیں پہنچتا ''ہاں زید کی ملکیت میں ہے مریم کو نصف حصہ ملے گااور نصف بحر کے لڑکوں یعنی زید کے بھیچوں کو ملے گا۔ <sup>(۵)</sup>بشر طبکہ زید نے سوائے اپنی بہن مریم اور اپنے بھیچوں کے اور کوئی وارث مثل اپنی بیوی والدین یا ولاد کے نہ چھوڑ اہو۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی۔

مال 'شوہر اور سوتیلے بھائیوں میں تقتیم میراث

(سوال) ایک عورت فوت ہو گئی ہے جسکے پاس ایک جائیداد فیمتی چار ہز ار روپیہ تھی اور اس نے حقیقی ہاں اور سو تیلے والد اور دوسو تیلے بھائی جوا یک ہی مال سے ہیں اور عور ت متو فیہ بھی مگر دونوں بھائی دوسرے والد

<sup>(</sup>۱)عصبات کے ہوتے ہوئے ذوی الارجام کو نہیں ماتا ثم بالعصبات ثم ذوی الارحام (الدر المختار ، ۲ / ۳ ۲ ط سعید)

<sup>(</sup>٢) ولووهب في صحته كل المال للولد جاز واثم (الدر المختار ' باب الهبة ٥/ ٦٩٦ ط س )

<sup>(</sup>٣) لا تتم بالقبض فيما يقسم ولو وهبه لشريكه اولا جنبي لعدم تصور القبض الكامل (الى قوله) فان قسمه و سلمه صح لزوال المانع (الدرالمختار 'باب الهبة ٥/ ٢٩٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) (ايضاً بحواله نمبر ٤ صفحه ٢٣٣م)

<sup>(</sup>٥) (ايضاً بحواله سابق نمبرًا صفحه ٢٢٣)

سے ہیں بعنی عورت متوفیہ کے سوتیلے والد سے ہیں اور ایک شوہر چھوڑا عورت کے انتقال کے میں سے ہر بعد عورت متوفیہ کی حقیقی مال کا بھی انتقال ہو گیا عورت کی متر و کہ جائیداد میں سے اب ان ورثاء میں سے ہر ایک کو کیا ملنا چاہئے ؟ المستفتی نمبر ۲۰۰۸ عبد السمع اجمل روڈ ( دہلی ) ۹ رمضان ۲۵۳ او مبر کے ۱۹۳۵۔

متوفیہ کا ترکہ اڑتالیس سہام پر تقسیم ہوگاس میں سے شوہر کو چوہیس سہام اور سوتیلے بھائیوں کو گیارہ گیارہ سہام اور سوتیلے باپ کودو سہام دیئے جائیں گے۔ محمد کاغایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

چیا'بهن اور بیوی میں تقتیم میراث

(سوال) زید کواپنے چپاہے جائیداد ملاتھازید کے انقال کے بعد اولاد وغیرہ کوئی نہیں ہے صرف زید کا چپا اور بہن یوی ہے بیوی نے زید کے انقال کے بعد دوسر اند ہب اختیار کرلیا ہے توبید بیوی اپنے مہر کی مستحق ہے یا نہیں۔اور جائیداد کا حصہ بھی دیدینا چاہئے یا نہیں۔اگر دینا چاہئے تو کس قدر اور زید کے چپاو بہن کا حق جائیداد میں کس قدرہے؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۵ محد ابر اہیم صاحب (برما) الرمضان ۲۵۳ اھم ۲ انو مبر

(جواب 6 £ £) زید کے انقال کے وقت اس کے وارث چیابہن ہوی تھے ان وارثوں کو اس طرح ملے گاکہ نسف ترکہ بہن کو اور چو تھائی ہوی کو اور چو تھائی چیا کو ملے گا۔ ('' ہیوی نے آگر دین بدل لیا تو اس کا حصہ اس کے قبضے میں نہ دیا جائے۔ پھر وہ مسلمان ہو جائے تو اس کا حصہ اسے دیدیا جائے مہر بھی اس کو ملے گا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی۔

بھتیجوں کے ہوتے ہوئے نواسے اور بھانجے محروم ہول گے

(سوال) مجھ محمد یعقوب علی کے کوئی اولاد پسری شمیں ہے چار حقیقی برادر زادے اور دو حقیقی برادر زادیاں اور ایک نواسہ اور ایک ہمشیر زادہ ہیں ان میں ہے کون کون میرے مکان کے جھے کا مستحق ہے اور جوجو ہیں تو بروئے شریعت کس قدروہ اپنے اپنے حصہ کا مستحق ہیں؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۱ یعقوب علی صاحب (گوڑ

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ صفحه ٣٣٢)

گانول) ۱۱رمضان ۱<u>۵۳ ا</u>ه ۱۱نومبر ع<u>۱۹۳</u>ء

(جواب 132) اگر رشتہ دار صرف یمی موجود ہول گے توان میں سے میراث کے مستحق صرف، برادرزادے ہول گے۔آپان میں سے کسی کو پچھ دینا برادرزادیاں ' نواسہ 'بھانجہ سب محروم ہول گے۔آپان میں سے کسی کو پچھ دینا چاہیں توبطور وصیت اپنے ترکہ کے ایک ثلث تک دے سکتے ہیں مثلاً نواسہ یابھانج کو بطور وصیت ایک ثلث تک دلوا تکتے ہیں۔ (''اور زندگی میں نہ دیااور وصیت بھی نہ کی تو پھر بھیچوں کے سامنے نواسہ اور بھانجہ محروم رہے گا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی۔

### تقتیم میراث کی ایک صورت

(سوال) مساۃ محمودہ کا انتقال ہوا اور یہ ور ناچھوڑے والد 'دادی 'نانا 'نانی 'اور شوہر اس کار کہ ور نامیں کس کو ملے گاور کس قدر؟ نیز ارشاد ہوکہ شوہر نے وداع کے دوسرے دن اپنے گھر پر لاکر محمودہ کو جوزیور پہنایاتھا آیا اس میں بھی وراثت جاری ہوگی نائیں ؟ محمودہ نے اسپتال میں انتقال کیا اس کی شادی نانا نانی نے کی اور پرورش بھی 'مر نے والی کے پاس اقارب میں سے کوئی بھی نہ جاسکا انتقال کے بعد نانی نے اجر آخرت کے خیال سے مہر معاف کر دیا آیا یہ معاف کر ناور ست ہوگایا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۰۱۵ شماب الدین صاحب د بلی ۱۹ رمضان ۱۳۵۱ھ م ۱۳۴۰ھ میں اور می

(جواب ٤٤٧) مثله ۲ شوہر والد داوی نانا نانی ۲ ۳ محروم محروم

متوفیہ کاتر کہ چھے سہام پر تفسیم ہوگاان میں ہے تین سہام شوہر کواور دوسہام والد کواور ایک سہام نانی کو ملے گا ۔(\*\*)مہر نانی کے معاف کرنے ہے صرف نانی کا حصہ معاف ہوا مرحومہ کے باپ کا حصہ معاف نہیں ہوا شادی کے بعد گھر لاکر جوزیور پہنایا گیااس میں شوہر کا قول معہ حلف معتبر ہوگا کہ ملک کر دیا تھایا عاریہ نہ دیا تھا جب کہ مرحومہ کے ورثا کے پاس تملیک کے گواہ نہ ہول۔(\*\*)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

### مال اور اس کی اولاد میں تقسیم ترکہ .

(سوال) ایک شخص قاسم صاحب نے دوشادیاں کیں پہلی بیوی کا انتقال شوہر کی زندگی میں ہو گیا اس کے مہر ادا نہیں ہوئے اور دولڑ کیاں ایک لڑ کا چھوڑے دوسری بیوی موجود ہے اسکا مہر بھی ادا کر دیا تھااس کے دو

<sup>(</sup>١) ثم جزء ابيه الاخ لا بوين ثم لاب ثم ابنه لابوين ثم لاب الخ (الدر المختار ' كتاب الفرائض ٢ / ٢ ٧٧ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) ولا تجوز الوصية بمازاد على الثلث

<sup>(</sup>٣) والنصفُ له عند عدمهما وايضا فيه : والتعصيب المطلق عندعدمهما وايضاً فيه والسدس للجدة مطلقاً كام ام وام اب (الدرالمختار' كتاب الفرايض ٦/ ٧٧٠ ' ٧٧٠ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) البينة على المدعي واليمين على من انكر (مشكوة شريف كتاب الاقضية مس ٣٧٦ ط سعيد)

لڑکے اور ایک لڑکی نابالغ ہیں اب قاسم صاحب کا انقال ہو گیا ہے اس نے پچھ جائیداد چھوڑی ہے اور بجز زوجہ ثانیہ اور ہر دوبیوی کی اولاد کے اور کوئی وارث نہیں ہے ایسی صورت میں متوفی کی جائیداد ازروئے شریعت مطہرہ کس طرح تقسیم ہوگی اور اس جائیداد سے پہلی بیوی کا مہر ادا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر کہ ۲۰۱۷ جناب غفنفر علی صاحب زیدی را پچور (حیدر آباد دکن) ۱۹ رمضان ۲۵ساھ ۲۴ نومبر کے ۱۹۳۵ء

(جواب ۴۶۸) زوجہ ٹانیہ موجودہ کامہر ادا ہو چکاہے پہلی بیوی کامہر ادا نہیں ہوا مگر چونکہ اس کا انتقال شوہر کی زندگی میں ہو گیا تھااس لئے مہر کا ۴ / ۱ حصہ شوہر کے ذمے سے بحق میراث ساقط ہو گیا۔ ''باقی ۴ / ۲ مہر اس کی اولاد کو اور اگر اور کوئی اس کا وارث ہو تو اس کو ملے گا۔ اس کے بعد قاسم صاحب کا ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا۔ کہ ۱/ ۸ زوجہ موجودہ کو دیا جائے گا اور باقی ۸ / ۷ کے نو جھے کرکے دودو جھے محمد صاحب و عبد الرحمٰن صاحب فرزندان کو اور ایک ایک حصہ حسین بی ورسول بی اور تیسر ی نابالغ لڑکی کو دیا جائے۔''لوگنگ کھا ہے۔ اللہ کا ن اللہ لہ 'د ہلی

### والدہ اور میت کے اخیافی بھائیوں کے در میان تقتیم میراث

(سوال) مسمی باعقلی فوت ہو گیااس نے والد 'علائی بھائی کی بیٹی 'اولاد الام چار مذکر تین مؤنث چھوڑے ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا ؟ المستفتی نمبر ۲۰۸۰ ایوالحین صاحب (ریاست بھاولپور) ۲۵ رمضان ۱۳۵۲ ھے ۳۰ نومبر کے ۱۹۳۳ء

(جواب ٤٤٩) مئله ١٣ (٢١) ام اولادام بنت الاخ لاب حروم ١٥ عند عمل عمل عمروم

بعد ادائے حقوق متفذمہ علی الارث ترکہ کے اکیس سمام کرکے سات سمام والدہ کو اور چودہ سمام اخیافی بھائی بہنوں کو فی نفر دو سمام کے حساب سے دیئے جائیں گے علاقی بھائی کی بیشی محروم ہے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دبلی۔

### تقتیم میراث کیایک صورت!

(سوال) مال متروکه پرداداچود هری غلام محمد صاحب کا ہے اس مال کی تقسیم در میان آباءواجداد نهیں

(١) المسمى دين في ذمته وقد تاكد بالموت فيقضى من تركته الا اذا علم انها ماتت اولاً فيسقط نصيبه من ذالك (هداية ' باب المهر ٣٣٧/٢ ط شركة علمية)

(٣) وللام ثلاثة احوال 'السدس مع احدهما او مع اثنين من الاخوة او من الاخوات و فيه ايضاً والثلث لاثنين فصاعداً من ولد الام ذكورهم كانائهم (الدرالمختار 'كتاب الفرائض ٧٧٢/٦ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٢) فيفُرَّض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن (درمختار ٢/ ٧٦٩ ط سعيد) وفي العالمگيرية واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الإنثيين (عالمگيرية ٤٨/٦ علم ماجديه)

ہوئی بعد فوت ہوجانے تمام نسل در میانی کے وہ تمام مال بجنسہ چود هری ننھے صاحب کے ہاتھ لگا چونکہ پرداداچود هری غلام محمد صاحب بھی اس دار فانی ہے ہوتے ہوتے ہیں کچھ عرصہ ہواکہ چود هری ننھے صاحب بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے انہوں نے سوائے ایک حقیقی بھتچ (کلو) اور دو سوتیلے بھتچ ایک سوتیلی بھتچی فانی سے کوچ کر گئے انہوں نے سوائے ایک حقیقی بھتچ (کلو) اور دو سوتیلے بھتے ایک سوتیلی بھتچی (کلو) در میان (عبدالرحیم 'محبوب مخش بفاتن) کے کوئی وارث نہیں چھوڑ ابریں بنا ملتجی ہوں کہ ازروئے شریعت در میان ور ثائے موجودہ تقسیم فرماکر شاکرو ممنون فرمائیں۔

چود هری غلام محمد (موتی)

المستفتى نمبر ٢٠٨٧ مولانا عبدالرحيم صاحب دا بهملي جهاؤني نيمچه ٢٦ رمضان ١٩٣١ م كيم دسمبر ١٩٣٤ء

(جواب ، ٤٥) اگریہ جائیداد ابتداء سے تقلیم نہیں ہوئی اور مورث اعلیٰ چود ھری غلام محمد کانز کہ ہے اور انہول نے اپنجعد دوبیٹے چھوڑے تھے تونصف جائیداد کلو کو ملے گی اور نصف کے پانچ جھے کر کے دو دو جھے محبوب بخش اور عبدالرحیم کواور ایک حصہ بفاتن کو ملے گا۔ (''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

# بيوى ' بهن اور بھتیجیال وارث ہول تو تقتیم کی کیاصورت ہوگی ؟

(سوال) زید صرف ایک بیوی اور ایک بهن چھوڑ کر مرامتوفی کی دو بھتیجیاں ہیں اور ایک چچا غیر حقیقی جو دادا کی اولاد سے ہے موجود ہیں صورت مسئولہ میں تقسیم جائیداد کی کیاصورت ہوگی؟ المستففتی نمبر ۱۲۰۱ مولا پخش صاحب (گوجرانوالہ) کے شوال ۵۳ ساھ م اادسمبر ۱۹۳۱ء

(جواب ۲۵۱) مئله ۴ زوجه اخت

صورت مر قومہ میں متوفی کاتر کہ چار سمام پر منقسم ہوگا ان میں ہےایک سمام زوجہ کواور ووسمام بہن کو اورایک سمام چچاکو ملے گا بشر طبکہ چچا صحیح عصبہ ہو<sup>(۱)</sup>اور بیوی کامہر تقسیم میراث ہے پہلے دیاجائے گا۔ محمد گفایت اللّٰد کان اللّٰدلیہ 'وہلٰی

<sup>(</sup>١) ثم جزء جده العم لا بوين ثم لاب ثم ابنه للا بوين ثم للاب (الدر المختار 'كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٥ ط سعيد ) (٢) والربع لها عند عدمهما وايضاً فيه : والثلثان لكل اثنين فصاءعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت الخ وايضاً فيه ' ثم جزء جده العم لا بوين (الدرالمختار 'كتاب الفرائض ٢/ ٠٧٠ "٧٧٥ ٧٧٣ ط سعيد )

اولاد نہ ہونے کی صورت میں مہر کے علاوہ بیوی کا چو تھا حصہ ہے

اورادیہ ہونے کی حوارت میں زید کی ہوی کا کیا حق ہوگا جب کہ زید کی ہوی کادین مربھی باقی ہے اور کوئی اولاد جھی ہیں ہے صرف والدہ اور کئی ہمشیرہ ہیں زید کے ذمے دین مہر کے علاوہ قرض بھی ہے چونکہ زید کے ورثاء زید کی ہیوی کو نکالناچا ہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی حق ہیں ہے اور زید کا قرض اور دین مہر بھی ہیں اوا کرناچا ہے ہیں اس لئے ازروئے شرع شرع شریف زید کی ہوی کا حق مفصل تحریر فرمائیں ؟ المستفتی نہیں اوا کرناچا ہے ہیں اس لئے ازروئے شرع شرع شراع شریف زید کی ہوی کا حق مفصل تحریر فرمائیں ؟ المستفتی نمبر سے ۲۱۰۳ محمد جلال الدین صاحب (مونگیر) ۸ شوال ۱۳ سالے ہوں کا حق ممبر کے سامیاء رحواب ۲۰۵۱) زید کے ترک میں سے پہلے قرض اور دین مہر ادا کیا جائے گا اس کے بعد بچھ بچے تو وار تول کو ملے گا میراث کے طور پر ہیوی کو ۱۳ / ۱۳ ملے گا اور والدہ کو ۱۳ / ۱۲ اور بہنوں کو ۱۳ / ۱۳ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د بلی

بيوى اور اولاد ميب تقييم تركيه

(مسوال) ایک شخص نے ترکہ چھوڑااوراس کی بیوہ اور تین لڑ کیاں اور تین لڑکے ہیں ہر ایک کوان میں سے کیا حصہ ملے گا؟ المستفتی نمبر ۲۱۱۷ جناب پریزیڈنٹ صاحب انجمن اسلامیہ (بیتا)اا بثوال ۱۹سراھ م ۱۵د سمبر بے <u>۱۹۳</u>ء

(جواب ۲۵۳) متله ۱۸ (۲۲) یوه پیران ۳ وختران ۳ و ختران ۳ ۹

بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارث ترکہ کے بہتر سہام کئے جائیں گے ان میں ہے 9 سہام بیوہ کواور چودہ چودہ سہام مہر پسر کواور سات سات سہام لڑکیوں کو ملیس گے۔ <sup>(۲)</sup>محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ' دہلی

### بیوی' بیٹی اور بھائی کو کس طرح میراث ملے گی ؟

(سوال) زید مورث اعلیٰ یعنی دادا ہے عمر و بحر زید کے دو بیٹے ہیں عمر کے دولڑ کے دولڑ کیاں ہیں اور اب عمر کا انتقال ہو گیا ہے بحر کی اولاد بقید حیات صرف ایک لڑکی اور ایک بیوہ ہے سوال طلب بیات ہے کہ آیا بحر کی کل میر اٹ کے مالک اس کی بیوہ اور ایک لڑکی ہو گی یا کوئی اور بھی' عمر جو کہ بحر کا حقیقی بھائی ہے کیاوہ بھی بحر کے مال میں بھی حق بہنچا ہے بابحر کے مال میں صرف اس کی لڑکی اور میں بچھ حق بہنچا ہے بابحر کے مال میں صرف اس کی لڑکی اور بیوہ کا ہی حق ہے وہ کا ہی حق ہے اگر ازروئے شرع شریف میں دو مستحق وراثت ہیں تو لکھے کہ لڑکی کو کتنا ملے گا اور بیوہ کو بیوہ کو

 <sup>(</sup>١) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد٬ وفي التنوير٬ والربع لها عند عدمهما وفي الدر٬ وللام السدس مع
 احدهما او مع اثنين من الاخوة او من الاخوات٬ و فيه ايضا : والثلثان لكل اثنين ممن فرضه النصف البنت ( الدرالمختار٬ كتاب الفرائض ٢/٠٧٠، ٧٧٠ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٢) فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولدابن(درمختار ٦/ ٧٦٩ ط سعيد) وفي العالمگيرية : وإذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية 'كتاب الفرائض ٦/ ٤٤٨ ط سعيد )

کتنا؟ المستفتی نمبر ۲۱۱۸ بادروح الله صاحب (جبل پور) ۱۲ شوال ۳۵ باه ۲۱۶ مبر بح ۱۹۳۰ و رجواب ۴ می بخر کو ترکه میں اس کی بیوه ۸ / اگی مستحق ہے اور لڑکی ۱ / اگی ( یعنی بیوه کو فی رو پید دو آنه اور لڑکی کو فی رو پید آئے گئے آنہ ملیں گے اور باقی ۸ / ۳ یعنی چھ آنه )عمر کو اگر وہ بحر کے انتقال کے وقت زندہ ہواور اگر بحر سے پہلے وہ مرچکا تھا تو یہ ۲ (چھ آنے ) عمر کے دونوں لڑکوں یعنی بحر کے بھنچوں کو ملیں گے (''بحرک باوی کا مهر تقسیم ترکہ سے پہلے ادا کیا جائے گا اسکے بعد ترکہ کی تقسیم مذکورہ بالا طریق سے ہوگی۔ (''محمد کفایت الله کان الله له ، دبلی۔

# چیای اولاد اور بھائی نہ ہو تو بھیجوں کو حصہ مل سکتاہے!

(مسوال) کریم الدین خال صاحب کے پانچ کڑکے تھے۔ محمد دیں خال 'سر اج الدین خال' عام الدین خال' عام الدین خال کی خیات میں محمد دین خال کا نقال ہو گیا محمد دین خال کی حیات میں محمد دین خال کا انقال ہو گیا محمد دین خال کی اولا دیس ایک لڑکا شبیر الدین خال ہوئے کریم الدین خال نے اپنی حیات میں اپنے لڑکول کا حصہ اپنی جائیداد سے کیا مگر شبیر الدین خال چونکہ ہوئے تھے اس لئے دادا کی جائیداد سے اس کو حصہ ملنا شریعت سے ناجائز تھا اس لئے دادا کی جائیداد سے اس کو حصہ ملنا شریعت سے ناجائز تھا اس لئے دادا نے وصیت کر کے اس کو حصہ ویا

شبیر الدین خال کی اولاد میں ہے دولڑ کیاں ہو ٹیں ان کی شادی کردی گئی اور ان کی بھی اولادیں جوان ہیں ان لڑ کیوں میں ہے ایک لڑ کی کا انتقال ہو گیا اس کی اولاد میں ہے ایک لڑ کی ہے دوسر کی لڑ کی حیات ہے اور بیوہ ہو گئی۔ اس کا ایک لڑ کا جوان عمر ۲۰سال ہے۔

شبیر الدین خال کو انقال کئے ہوئے دی بارہ سال ہو گئے ہیں اور ان کی بی کو انقال کئے ہوئے تین ماہ ہوئے ہیں ان کی خدمات اور تیار داری شبیر الدین خال کے بچازاد بھائی اور بھیجوں نے کی اور یہ ان دونول میال ہو کی کی وصیت تھی کہ ہمارے بعد ہماری جائیداد کے وارث ہمارے بھیجے ہیں مگر ہوجہ نہ ہوئے شمادت کے اب شبیر الدین خال کی لڑکیوں کا حق کیا پہنچاہے اور شبیر الدین خال کی نواسی کا حق بھی پہنچاہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر کے ۲۱۳ نصیر الدین خال (کوروائی اسٹیٹ) کے اشوال ۱۵ سال ۱۵ سمبر کے ۱۹۱۳ موئی کا حق بھی کہنچاہے اور شبیر الدین خال کی نواسی کا حق بھی پہنچاہے یا نہیں ؟ (جو اب ۲۵ کی) چھائے مال میں جب کہ اس کی اولاد ذکور نہ ہو بھیجوں کو حصہ مل سکتاہے بھر طیکہ متونی کا بھائی بھی نہ ہو ورنہ بھتیجوں کا کوئی حق نہیں۔ (۳)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دولی

#### کیاو صیت کیا ہوامال بھی ترکہ میں شامل ہوگا؟

(سوال) زید کے صرف ایک لڑ کی ہی تھی جس کا زید کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھااور جس نے دو پچے ایک لڑ کااور لڑ کی چھوڑے تھے جن کو زیداور اس کی بیوی نے روز پیدائش سے تادم آخر اولاد کی طرح پرورش کیااور

<sup>(</sup>١)(ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ صفحه گِزشته )

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ١ صفحه گُزشته )

<sup>(</sup>٣) ثم جزء جده العم لا بوين ثم لاب ثم ابنه لابوين ثم لاب ( الدرالمختار ' كتاب الفرائض ٦/٥٧٧ ط سعيد )

ا پنیاس ہی رکھا جب زید مج کو گیا تواس کی دو بہنیں ایک نواسہ ایک نواسی اور بیوی موجود تھے چنانچہ اس نے ا پنتر کہ کی تقسیم ہذر بعہ و صیت نامہ اس طرح کی کہ دو حصے نواسی کواور ایک حصہ نواسہ کواور دونول بہنول کو سواحصہ ملے۔

زید کی زندگی ہی میں اس کی دونوں بہنوں اور بیوی کا انتقال ہو گیا تھااب زید کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے حصہ کا کون حق دار ہو گااور بہنوں کے حصے کا کون ؟۔نوٹ : بہنوں کی اولاد موجود ہے۔

المستفتی نمبر ۲۱۴۱ سید محمر علی صاحب (بجنور)۲ شوال ۳<u>۵ سا</u>ھ ۲۵ دسمبر کے ۱۹۳۰ -(جواب ۲۰۶) زید کی پہلی وصیت بطور تقسیم ہوگی وہ بہنوں اور بیوی کے انتقال سے خود بخود ختم ہو گئی (۱) اب تو زید کے انتقال کے وقت جور شتہ دار موجود ہوں گے ان کوبقاعدہ میر اث زید کاتر کہ ملے گا تو زید کے رشتہ دار آگر صرف ذوی الارجام میں کوئی عصبہ نہیں ہے تو نواسہ نوای حقد اربیں بہنوں کی اولاد حق دار نہیں ہے۔ (۲) فقط محمد کفا بیت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

# چپازاد بھائیوں کی اولاد کی وجہ ہے نوا ہے اور بھانج محروم ہویل گے

(سوال) بحر کے صرف ایک لڑکی ہی تھی جس کا بحر کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھا اور جس کی اولاد ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی جس کو بحر اور اس کی بیوی نے روز پیدائش ہے اپنے آخری سانس تک اولاد کی طرح پالا اور ہمہ وقت اپنی آنکھوں کے سامنے ہی رکھا بحر کے متعلقین میں سے اس کے چھازاد بھائی اور بہن بھی انتقال کر گئی اور بیوی بھی 'بحر کے مرنے کے بعد اس کے متعلقین میں سے صرف اس کے چھازاد بھائیوں کی اولاد 'بہوں کی اولاد 'بہوں کی اولاد ور وہی نواسہ اور نوائی کہ جن کی انہوں نے پرورش کی تھی موجود ہیں آب بحر کے ترکہ کا کون حق دار ہوگا؟ فقط المستفتی نمبر ۲۱۴۲ سید محمد علی صاحب آزاد (جنور) ۲ شوال ۲ ہے سام موجود کے سام موجود کی موجود ہیں ا

صحیہ ( جواب **۷۵۷**) چیازاد بھائیوں کی اولاد ذکور موجود ہے تووہ وارث ہے اس کے سامنے بہوں اور لڑکی کی اولاد ختن دار نہیں ہے <sup>(۳)</sup>اور اگر چیازاد بھائیوں کی اولاد ذکور نہ ہو تونواسہ نواس قرارث ہوں گئے۔ <sup>(۳)</sup>فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی۔

 <sup>(</sup>١) دبر عبده ثم ذهب عقله فالتدبير على حاله لما مر انه تعليق وهو لا يبطل بجنون ولا رجوع بخلاف الوصية برقبته
 لاسان ثم جن ثم مات بطلت ( الدرالمختار عاب التدبير ١٨٣/٣ ط سعيد )

 <sup>(</sup>۲) و يحجب اقربهم الا بعد كتر تيب العصبات وحينذ يقدم جزء الميت وهم اولاد البنات (الدرالمختار كتاب الفرائض
 ۲ / ۲ ۷ طسعيد )

٣) ثم جزء جدد العم لا بوين ثم لاب ثم ابنه لا بو ين ثم لاب (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٥ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٤) ثم بالعصبات من جهة النسب (الى قوله) ثم ذوى الارحام الخرر سراجى ص ٣ ط سعيد)

#### میراث کیا یک مثال

(سوال) عبدالحفیظ خال ولد عبدالعزیز خال لاولد فوت ہو گئے وار ثان حسب ذیل چھوڑے ایک ہمشیرہ حقیقی ایک ہیوہ 'عبدالحبیم خال 'عبدالرحیم خال 'حقیقی تایا زاد بھائی 'عبدالمجید خال تایا زاد بھائی عبدالحفیظ خال متوفی سے دوماہ پیشتر فوت ہو گیا اور حسب ذیل وار ثان چھوڑے ہیں عبدالحمید خال 'عبد الرشید خال 'منظور فاطمہ 'سراج فاطمہ دخر ال 'مسماۃ رفیق فاطمہ منکوحہ ہیوہ عبدالمجید خال جملہ وار ثان کوتر کہ عبدالحفیظ خال متوفی ہے کس طرح حصص پہنچیں گے ؟ المستفتی نمبر ۱۲۱۷ فضل خال (علی گڑھ) ۲۸ شوال ۲۸ شو

(جواب ٤٥٨) مسّله ١٢ ا

زوجه اخت حقیقی اینالعم عبدالحلیم اینالعم عبدالرحیم اینالعم عبدالحکیم ۲/۲ ۱/۳

بعد نقدیم مایقدم علی الارث کے ترکہ عبدالحفیظ خال کابارہ سمام پر تقسیم کیا جائے گابارہ سمام میں ہے تین سمام ہیوہ کو جھے سمام حقیقی ہمشیرہ کو ملیں گے اور ایک ایک سمام (حصہ) ہر ایک تایا زاد بھائی کو ملے گا اور عبدالمجید خال کی بیوہ اور اولاد ذکورواناٹ عبدالحفیظ خال کے ترکہ سے محروم رہیں گے ۔ (''فقط المح ج حبیب المرسلین'نائب مفتی مدرسہ امینیہ' و ہلی الجواب صحیح محد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'و ہلی

#### میت کے بھائی اور بیوی میں تقتیم میراث

1/2 alma

(سوال) محمہ ابراہیم خال فوت ہو گئے اور انہوں نے مندرجہ ذیل وار ثان شرکی چھوڑے ان کے برادر حقیق محمد اساعیل خال اور مسماۃ عاکشہ بیٹم بوہ متوفی مذکورہ موجود ہیں عاکشہ بیٹم سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی متوفی کی لڑکی آمنہ بیٹم کالڑکا فضل احمد صاحب موجود ہے۔ آمنہ بیٹم متوفی کی زندگی میں مرچکی تھی متوفی نے اپنے محروم الارث نواسہ فضل احمد کے حق میں ایک تہائی ترکہ کی وصیت کی ہے متوفی کی ایک غیر منکوحہ پیشہ ورداشتہ عورت ہے جواس کی زندگی میں اس کے گھر سے فرار ہوگئی تھی داشتہ عورت سے مسماۃ بشیر النساء موجود ہے وہ بھی ان کی زندگی میں اپنی والدہ کے ہمراہ فرار ہوگئی تھی مندرجہ بالا صورت میں متوفی کا ترکہ موجود ہے وہ بھی ان کی زندگی میں اپنی والدہ کے ہمراہ فرار ہوگئی تھی مندرجہ بالا صورت میں متوفی کا ترکہ کس تصفی کو کس قدر محموجب شریعت مصرہ ملے گا؟ المستفتی نمبر ۱۲۵۷شفیق احمد خال (کرنال)

(۱) واضح ہو گہ صورت مسئولہ میں تایازاد بھائی عبدالمجید کا جب عبدالحفیظ کی زندگی میں انقال ہو گیا تھا تواہے عبدالحفیظ کی وراثت میں ہے۔ حصہ نہیں ملے گالہذاصورت مسئولہ میں کل مال کے آٹھ جھے کئے جائمیں گے دو جھے بیوہ کو 'چار جھے بہن کواورا کیک ایک دو تایازاد بھا ئیوں کو ملے گامندر جہذیل نقشہ کے مطابق :

یوی حقیقی بهن ۲ تایازاد بهانی ۱/۲ ۲/٤

دوسر اخاو ند کرنے والی والدہ پہلے خاو ندسے ہونے والے بیٹے کی میر ای سے حصہ لے گ

(سوال) ہم تین ہمائی ہیں ہماری دو بہن باادلاد ہیں میری شادی ابھی نہیں ہوئی ہے پہلے میری والدہ قضا کر گئے۔ کے ۱۹۳۰ء میں میرے والد صاحب بھی انتقال کر گئے ہیں۔ عرصہ دس سال سے والدہ صاحبہ کے انتقال کے بعد ہمشیرہ کے یہاں رہتا ہوں مخضریہ کہ میرے والد مرحوم کی والدہ یعنی میری دادی نے پہلے شوہر میرے دادا کے انتقال کے بعد جس کو تمیں سال کے قریب ہو تاہے نکاح کیا نکاح ثانی کے بعد میرے والد مرحوم ان سے علیحدہ ہوگئے کہ مکان تک چھوڑ کر دوسری جگہ مکان بنا کررہنے گئے اور میری دادی سے والد مرحوم ان سے علیحدہ ہوگئے کہ مکان تک چھوڑ کر دوسری جگہ مکان بنا کررہنے گئے اور میری دادی سے کوئی تعلق نہیں میرے والدصاحب کچھ روپیہ چھوڑ گئے ہیں اب میری دادی ایک لڑی زندہ ہے ہم کواس سے کوئی تعلق نہیں میرے والدصاحب کچھ روپیہ چھوڑ گئے ہیں اب میری دادی حصہ مانگتی ہے بہت گڑبڑی ہورہی ہا اس کے متعلق بہت جلد شرعی فتوے سے ممنون فرمایا جاوے میری دادی کا حصہ مانگن جائز ہے یا نہیں اور میری اپنی بھول کا کس طرح حصہ ہوگا؟ المستفتی نمبر ۲۱۹۲ محمد دادی کا حصہ مانگنا جائز ہے یا نہیں اور میری اپنی بھول کا کس طرح حصہ ہوگا؟ المستفتی نمبر ۲۱۹۲ محمد دادی کا حصہ مانگنا جائز ہے یا نہیں اور میری اپنی بھول کا کس طرح حصہ ہوگا؟ المستفتی نمبر ۲۱۹۲ محمد دادی کا حصہ مانگنا جائز ہے یا نہیں اور میری اپنی بھول کا کس طرح حصہ ہوگا؟ المستفتی نمبر ۲۱۹۲ محمد دادی کا حصہ مانگنا جائز ہے یا نہیں اور میری اپنی بھول کا کس طرح حصہ ہوگا؟ المستفتی نمبر کا تیا ہیں خال کی دیا ہوں جائیا کی دیا ہیں۔

(جواب ۲۰۰۶) تمہارے والد کے ترکہ میں سے ان کی والدہ کا حصہ بھی ہے اور تم کواور تمہاری بہوں کو بھی ملے گا<sup>(۲)</sup> تمہارے والد کے سوتیلے بھائیوں اور بہوں کا تمہاے والد کے ترکہ میں کوئی حق نہیں ہے۔ (۳) محمد کفایت کان اللہ لہ، دہلی

ترکہ تقییم کرنے سے پہلے دین اداکیا جائے

کیا بیٹے کے نام جائیداد ہبہ کرنے سے بیٹیال میراث سے محروم ہول گی ؟

(مسوال) (۱) زید مر گیااوراس کے ذمے مہاجن کادین ہے مگراس دین کے لئے کوئی کاغذی جُوت مثلاً رقعہ یا تمسک وغیرہ موجود نہیں ہے۔ رقعہ موجود ہے مگروہ تمادی ہو گیازید کالڑ کابحر کہتا ہے کہ میرے والدکے ذمے مہاجن کادین ہے اور مہاجن بھی زید کے مقروض ہونے کا مقر ہے زید کے داماد کہتے ہیں کہ اگر قرض ہے تو کاغذی جُوت پیش کرو ایسی صورت میں زید کا قرضہ اس کے مرنے کے بعد اس کی متروکہ جائیداد سے

<sup>(</sup>١) ثم تقدم وصيته من ثلث ما بقي و فيه ايضاً والربع لها عند عد مهما ' وايضاً فيه ثم جزء ابيه الاخ لابوين (الدرالمختار ' كتاب الفرائض ١/٦ ٧٧ ، ٧٧٣٬٧٧ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٢) ثم يقسم الباقي بين ورثته (الى قوله) فيبدأ بذوى الفروض ثم بالعصبات النسبية الخ (الدرالمختار كتاب الفرائض ٢١١٦ ط سعيد)
 (٣) وبنو الاعيان والعلات كلهم يسقطون بالابن وابن الابر وان سفل الخ (سراجي فصل في النساء ص ١١٠ ط سعيد)

ادا کیاجائے گایا نہیں یاکل متروکہ جائیداداس کے در ثاء پر تقسیم کردی جائے گی۔

(۲) اگر زید نے اپنی حیات میں کوئی جائیدادا پے لڑ کے بحر کے نام سے خریدی اور اس جائیداد کو بحر کے نام سے پختہ کرنے کے لئے قبالہ لکھا اور رجٹری بھی کرادیا تواب بعد مرنے زید کے بحر کی جائیداد سے زید کی لڑکیوں کو بھی حصہ مل سکتا ہے یا نہیں یا اس کا حق دار صرف بحر ہوگا اور شرعی حیثیت سے زید کا قرض بحر ہی اپنی جائیداد سے اداکرے گایا صرف اپنے والد کی جائیداد متر و کہ سے اداکرے گا؟ المستفتی نمبر ۲۲۰۲ احمد خال کے اذیقعدہ ۱۳۵۲ھ سے دوری ۱۲۰۲ احمد خال کے اذیقعدہ ۱۳۵۷ھ سے دوری ۱۳۵۸ھ

(جواب ۲۶۱) (۱) اگر قرضہ کا ہونا متعین ہے اور رقعہ موجود ہے تواس کی ادائیگی کل ترکہ میں سے ضروری ہے۔''(شرعاً تمادی کاعذر قابل قبول نہیں)

(۲) اگر زید نے بحر کے نام جائیداد ہبہ کر کے قبضہ کرادیا تھا تواس میں زید کی لڑکیوں کا حصہ نہیں رہااور اگر قبضہ نہیں کرادنیا تھا تووہ جائیداد زید کے ترکہ میں شامل ہو کر مجسوب ہو گی (۳)ور بحر کے نام بیع نامہ ہے تو بحر اس کامالک قرار پائے گائے (۳)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی

بھائی مشتر کہ جائیدادے حصہ بھے دے تو بہن کوحق شفعہ حاصل ہے

(سول) (۱) شفعہ میں حق کس کافایق ہےجب حسب ذیل اندراج ہو؟

(٢) ان ہر دومسماۃ محبتہ و عبدالرؤف میں حصہ وراثت کا کیا ہو سکتا ہے آگر حامد مرجائے ؟

(٣) آگر حامد مر جائے اور حامد کالڑ کا باقی زندہ رہے اور عورت بھی باقی ہو تو پھران کو کیا حصہ ہو گا ؟

مر منير

| (۱)غلام محمد      | 21(1)       |
|-------------------|-------------|
| (۲)عبدالقيوم      | (٢)عبدالصمد |
| (۳)عبدالرؤف مشتری | (۳)محمود    |

(۴) حامد بالع وتمشيره محبته شفعه كننده

(۱) آپ نے پہلے سوال کے جواب میں تھکم ارسال کیا تھا کہ عبدالرؤف کس طرح خلیط تھا؟ نہری اول اراضیات 'و بنجر جدید' و بنجر قدیم و جندرات وکٹہ جات وراستہ شارع عام دیمہ و آبادی دیمہ کل سات عدد استان تعدد استان میں اور اس کار قبہ مامیکے کنال ہے اور اس میں اندراج کا غذات مال میں ۳ / احصہ حامد

<sup>(</sup>١) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد (الدرالمختار كتاب الفرانض ٦/٠١٠ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) و تتم الهبة بالقبض الكامل و فيه ايضاً لا تتم بالقبض فيما يقسم ولو وهبه لشريكه اولاجنبي لعدم تصور القبض الكامل الى قوله ) فان قسمه و سلمه صح لزوال المانع (الدرالمختار باب الهبة ٥/ ١٩٢ ، ٢٩٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) و حكمه ثبوت الملك ( درمختار عاب البيوع ٤ / ٦ . ٥ ط سعيد )

بالعے ہے اور ۳/احصہ عبدالرؤف مشتری ہے اور یہ سا وہ بھی کے اندر مخلوط واقع ہیں مثلاً اعراب وکٹہ و جندروراستہ آبادی و بنجر قدیم وغیر ہیے رگوں اور پیٹوں کے طور پراس میں مخلوط میں

(۲) اب بیہ معلوم کرانا ہے کہ بھیم شرع شریف حامد کی وراثت میں مساۃ محبتہ کیا حصہ لے سکتی ہے اور عبدالرؤف کیا حصہ لے سکتا ہے اور بھیم شرع شفعہ میں کس کاحق فایق ہو سکتا ہے۔ ؟

مکررالتماس ہے کہ کل جائیداد مبیعہ ۷۵ ساکنال ہے اور اس میں ۳۳۵ کنال واحد حصہ حامد ہے اور ۴۰ کنال حصہ حامد ہے اور ۴۰ کنال حصہ حامد ہے اور ۴۰ کنال اس میں عبدالرؤف کا ہے المستفتی نمبر ۲۲۶۷ مولوی عبدالوہاب صاحب (صوبہ سرحد) ۲۵ ربیع الاول ۷۵ سالھ ۲۲ مئی ۱۹۳۸ء

(جواب ۲۲٪) حامد کی جائیداد میں اسکی ہمشیرہ مساۃ محبتہ کا کوئی حصہ نہیں کیونکہ حامد کا لڑکا شاہجمال موجود ہے (الکمر محبت کا حصہ اپنیاپ محمود خال کی جائیداد متر و کہ میں تھاخواہ وہ تحریری نہ ہو مگروہ شرعی وارث تھی اس لئے وہ حامد کے ساتھ خلیط تھی اور اس کو حق شفعہ حامد کی جائیداد مبیعہ میں حاصل تھا۔ (۱) محمد کفایت کان اللہ لہ، دہلی۔

زندگی میں تقتیم میراث کیا یک مثال!

(سوال) زید متبع کتاب و سنت ہے حیات و ممات میں سب کام مطابق شریعت مطهره چاہتاہے کہ اپنے حین حیات میں فتوی شرعی حاصل کرے۔ مثلاً زید فوت ہوجائے اور حسب ذیل افراد کو چھوڑے تقسیم ترکہ کی حیات میں فتوی شرعی حاصل کرے۔ مثلاً زید فوت ہوجائے اور حسب ذیل افراد کو چھوڑے تقسیم ترکہ کی کیا صورت ہوگی۔ زوجہ 'ابن الابن' الابن' یوتی 'بنت' اخت' بھتجا۔ المستفتی نمبر ۲۲۹۰ عبدالحی صاحب (چود ھپور) ۲ربیع الثانی سے ۳۵ ساتھ ۲۶ون ۱۹۳۸ء۔

(جواب ٤٦٣) متله ۱۰۰/

زوجه بنت پوتا پوتا پوتی بهن بھیجا ۱/۵ ۲۰ ۲۰ ۳ محروم محروم

چالیس سہام ہوں گے پانچ سہام زوجہ کو (اور پورا مہر پہلے دیاجائے گا)اور بیس سہام لڑکی کواور چھ چھ سہام پو توں کو اور تین سہام پوتی کو ملیں گے۔ (") زندگی میں بہن اور بھتچے کو بھی دیناچاہے توایک ثلث کے اندر اندر دے سکتاہے۔ (") فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی۔

(١)و يسقط بنو الاعيان وهم الاخوة والا خوات لاب وام بثلاثة بالا بن وابنه وان سفل الخ (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٨١ ط سعيد ) (٢) و يملك بالا خذ بالتراضي او بقضاء القاضي بقدر رؤس الشفعاء لا الملك للخليط في نفس المبيع الخ (الدرالمختار باب الشفعة ٦/ ٢١٩ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن (درمختار ٦/ ٧٦٩) وايضاً والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت الخ (٦/ ٧٧٠) وفي السراجي ولد يرثن مع الصلبيتين الا ان يكون لحدائهن او اسفل منهن غلام فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين (سراجي فصل في النساء ص ٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) في اللباب: ولا تجوز الوصية بما زاد على الثلث الخ ( اللباب للميداني ٣٦٧/٢)

### (۱) بھائیوں کے ہوتے ہوئے نواسولِ کو حصہ نہیں ملے گا

(۲) کیانواسہ کوزند گی میں حصہ دیاجا سکتاہے ؟

(مسوال) (۱) مسمی زید کے کوئی اولاد فی الحال نہیں ہے ایک لڑکی تھی وہ بھی ایک لڑکا چھوڑ کر مر گئی اب زید شریعت حقہ سے دریافت کر تاہے کہ میرے مال میں سے لڑکی کے لڑکے (نواسہ کو) میرے بعد کچھ ور نہ ملے گایا نہیں زید کے چند بھائی بھتے ہوی بھی موجو دہیں نیز اگر نواسہ کو بھی ور نہ ملتا ہو تو کس قدر ملے گانیز اپنی زندگی میں ہی ور نہ تقسیم کر سکتا ہے یا نہیں ؟

(۲) مذکورہبالاسوال کے موافق اگر نواسہ کو حصہ نہ ملنے کی صورت میں یا حصہ ملنے کی صورت میں زید نابالغ نواسہ کو پچھ مخشش دیے سکتا ہے یا نہیں ؟

(۳) اگر نواسہ کو بخش دے سکتا ہو تو بوجہ ولی جائزباپ وغیرہ کے خرج کر ڈالنے کے بہ مدامات بینک وغیرہ میں وہ مال لڑکے کے بالغ ہونے کے زماند تک کے لئے جمع کر سکتا ہے یا نہیں یاولی جائز کے ہی سپر دکرنا لازم ہوگا؟ المستفتی نمبر ۲۲۹۳ علی محمد طاہر محمد (کا ٹھیاواڑ) ۲ ربیع الثانی ہے ۱۹۳۸ جون ۱۹۳۸ء (جون ۱۹۳۸ء موجود ہول گے تو نواسہ کو میرات میں کوئی حصہ نہیں احتواب ۲۶۴ کا) زید کے بھائی موجود ہول گے یا بھتے موجود ہول گے تو نواسہ کو میرات میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ (''زید کویہ حق ہے کہ اپنی زندگی میں نواسہ کو اپنی جائز ہو کہ شکت سے کھ دیدے اور بہتر ہے کہ ثلث سے زیادہ نہ دے۔ (''نواسہ نابالغ ہے تواس کے لئے اس کاولی قبضہ کر سکتا ہے۔ (''اور یہ بھی جائز ہے کہ ول سے کی محفوظ جگہ وہ شے موہوب جمع کرادی جائے اور اگر خور کسی بینک میں نواسہ کے نام پر جمع کرادے تو یہ بطور وصیت کے جائز ہوگا یعنی اس پر وصیت کے احکام جاری ہوں گے اس میں یہ تصر سے کرد بنی ہوگی کہ یہ بطور وصیت کے جائز ہوگا یعنی اس پر وصیت کے احکام جاری ہوں گے اس میں یہ تصر سے کرد بنی ہوگی کہ یہ بطور وصیت کے جائز ہوگا یعنی اس پر وصیت کے احکام جاری ہوں گے اس میں یہ تصر سے کرد بنی ہوگی کہ یہ کا ہونالاز م ہوگا۔ ('') محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی

### لڑ کیوں اور تایاز ادبھا ئیوں میں تقتیم تر کہ کی مثال

(سوال) (۱) والد کی ملکیت کی مالک ہر دونوں لڑ کیاں نہیں یا تایازاد بھائی ؟

(۲) تایازاد بھائی ور نہ میں سے کتنا حصہ پاسکتا ہے اور حقیقی لڑکیوں کو کس قدر حق شرعاً مل سکتا ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۹۸عباس خال صاحب(راجپو تانه) کے ربیع الثانی کے ۳۵ الھے کے جون ۱۹۳۸ء

 <sup>(</sup>١) فيبدأ بذوى الفروض ثم بالعصبات النسبية ثم بالمعتق ثم عصبة الذكور ثم الرد ثم ذوى الارحام الخ (الدرالمختار.
 كتاب الفرائض ٧٦٣/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) و يستحب ان يوصى الانسان بدون الثلث سواء كان الورثة اغنياء او فقراء (الجوهرة النيرة ٢/٠٧٠ ط مير محمد)

<sup>(</sup>٣) وان وهب له اجنبي يتم بقبض وليه وهو احد اربعة الاب ثم وصيه الخ (الدرالمختار ، باب الهبة ٥/٥ ٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) و تجوز بالثلث للاجنبي عند عدم المانع وان لم يجز للوارث ذالك لا الزيادة الا ان يجيز ورثته بعد موته (الدرالمختار' كتاب الوصايا ٦/٠٥٦ ط سعيد)

(جواب ۲۵ کئی) متوفی کی دولڑ کیاں اور تایازاد بھائی ہے تو ترکہ کے تین حصے ہوں گے ایک ایک حصہ دونوں لڑ کیوں کواورا یک حصہ تایازاد بھائی کو ملے گا۔ (۱)محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰدلیہ ' دہلی

# كياسوتيلى مال كوتركه ميں سے حصه دياجا سكتا ہے؟

(سوال) محمد اکبر خال کے وارث انکی بیوہ روشنہ اور ان کے پسر پور دل خال تھے اب چونکہ پور دل خال کی وراثت کا تقسیم کرناز پر تجویز ہے پور دل خال کے وارث حسب ذیل ہیں۔

(۱) مسماة بنی بی روشنه 'سوتیلی والده پوردل خال'(۲) مسماة قریشیه بیوه پوردل خال (۳) مسماة گلریشه و ما قوشه وزرینه دختران پوردل خال (۴) مهر دل خال وخوش دل خال 'روئیدل خال' عمده دل خال پسر ان پوردل خال۔ المستفتی نمبر ۲۳۰۰ محمد افضل خال صاحب (مردان) ۸ربیع الثانی سره ۱۳۵۰ه ۸ جون ۱۹۳۸ء

(جواب ٢٦٦) مـ ٨ تصـ ٤٠١

زوجه مدان ۳ زوجه میران ۵ زوجه میران ۵ زوجه میران ۵ زوجه میران ۳

پوردل خاں مرحوم کانز کہ ایک سوچار سمام پر منقسم ہوگا ان میں سے تیرہ سمام زوجہ مساۃ قریشیہ کواور چودہ چودہ سمام ہر بہر کواور سات سمام ہر دختر کو ملیں گے۔ سوتیلی مال کا پوردل خال کے ترکہ میں کوئی جودہ سمام ہر یکن اللہ کان اللہ لہ و بلی من سمیں ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

(۱) تقتیم ترکه کی ایک صورت

(۲) ترکہ کی تقسیم سے پہلے بیوی کومہر دیاجائے

(سوال) (۱) ایک شخص متوفی نے بعد انتقال چاروارث چھوڑے ہیں اور ایک مکان ملکیت اپنی ہے چھوڑا ہے جسوڑا ہے جسوڑا ہے جس کی قیمت مبلغ دوسو بچاس روپے ہوتی ہے شرع شریف ہروارث کو کتنا حصہ دلانا چاہتی ہے اور کتنا حصہ پانے کے مستحق ہیں(۱) ہیوہ ' دولڑ کے ' ایک لڑکی نابالغہ شادی شدہ

(۲) متوفی کے انتقال کو عرصہ دس سال ہو گیااوراس کی بیوی بیوہ کامہر مبلغ بیچاس روپے ہو تاہے۔ مکان متوفی کا اب فروخت ہو تاہے بیوہ مہر مذکور کے پانے کی مستحق ہے یا نہیں اوراس روپے میں مہر کے لینے کا اس کو حق ہے یا نہیں کیونکہ متوفی کی بیوہ اتنے عرصہ تک مکان متوفی میں سکونت بیزیر تھی۔

<sup>(</sup>١) والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت و فيه ايضاً ثم جزء جده العم لابوين ثم ابنه لا بوين (الدرالمختار' كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٣' ٧٧٥ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٢) فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن ( درمختار ٦/ ٦٦٩ ط سعيد ) في السراجية: والثلثان للا ثنين فصاعدةً و مع الابن للذكر مثل حظ الانثيين وهو يعصبهن ( سراجي فصل في النساء ص ٧ ط سعيد )

# المستفتى نمبر ٢٣٢٦ سيداكرام حسين آگره ١٩٠٠ بيغ الثاني عرف ١٩٣٠ و ١٩٣٥ و ١٩٣٥ ( جواب ٤٦٧ ) مد ١٥٠٠ م

بیوه این این بنت ۱/۵ ما ۱/۵

مرحوم کاتر کہ بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارث چالیس سہام ہو کر پانچے سہام بیوہ کو اور چودہ چودہ سہام ہر لڑ کے کواور سات سہام لڑکی کو ملیں گے۔ <sup>(۱)</sup>

(۲) ہاں بیوہ اپناپورامبر پانے کی حق دار ہے اول اس کا مہر ادا کیا جائے پھر جو پنے اس کو وار ثوں میں تقتیم کیا جائے (۲) جس طرح کہ اس پر ہے کے دوسرے صفحہ پر مرقوم ہے۔ فقط محمد کفایت کان اللہ لہ، دبلی

#### تقتیم میراث کی ایک صورت!

(سوال) زید نے آٹھ اولادیں چھوڑیں جس میں دو پہلی ہوی ہے اور چھ دوسری ہوی ہے اور اس میں چار شادی شدہ اور نابالغ ہیں گویا ایک لڑکا اور ایک لڑکی پہلی ہوی ہے تھی جس کی شادی کی گئی اور دولڑکیاں دوسری شادی شدہ اور نابالغ ہیں گویا گئی ہورش اور ہوہ کے ہور ایک لڑکی جو نابالغ ہیں اب ان پچوں کی پرورش اور ہوہ کے گزارہ کا انتظام کیوں کر ہونا چاہئے کیونکہ زیر نے ایک مکان رہنے کا چھوڑا ہے اور تخمینا آٹھ سات سورو پے کا زیر طلائی اور نقر ئی چھوڑا ہے اور کوئی پونے تین سورو پے کازید مقروض تھااس کی تقسیم کے لئے تحریر فرمایے زیور طلائی اور نقر ئی چھوڑا ہے اور کوئی پونے تین سورو پے کازید مقروض تھااس کی تقسیم کے لئے تحریر فرمایے کا المستفتی نمبر ۲۳۲۹ محد صدیق صاحب (دبلی) ۱۱ربیح الثانی میں تقسیم کے لئے تحریر فرمایے (جواب ۲۸۸ع) زید کے ترکہ میں ہے اول اس کا قرض ادا کیا جائے پھر جو پچاس کو (بخر طیکہ کوئی وصیت نہ ہو) وار ثول میں تقسیم کیا جائے۔ (") ہوی کو کر / احصہ ملے گا اور باقی کر کے اولاد کو ملے گاہر لڑکے کو دوہر احصہ اور لڑکی کو اکبر اے شادی شدہ اور کوئی گواکبر اے شادی شدہ اور کوئی گواکبر اے شادی شدہ اور کوئی گواکبر اے شادی شدہ اور خیر شادی شدہ کا حصہ برابر ہوگا۔ (") محمد کا ایس کا اللہ لہ وہ گا۔ اللہ لہ وہ گا۔

مہر اور غیر وارث کے لئے وصیت کے علاوہ باقی مال تقسیم کیاجائے! (سوال) زید کی سات اولادیں ہیں جن میں تین لڑکے اور چار لڑ کیاں نیکن زید کے پاس کوئی جائیداد کسی قشم کی نہیں ہے اور زید کا انتقال ہو گیا بڑے لڑکے کانام و فاتی ہنچھلے کانام غلام نبی اور چھوٹے کانام قربان علی ہے و فاتی کے کوئی اولاد نرینہ یاد خری نہیں ہے۔غلام نبی کے ایک پسر ہے جس کانام محمد فاروق ہے یہ دوسال کا

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابق نمبر ٢ صفحه گزشته )

 <sup>(</sup>٢) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباديم يقسم الباقي بين ورثته (الدرالمختار كتاب الفرائض ٢٠٠/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً بحواله بالا حاشيه ٢)

<sup>(</sup>٤) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٢ صفحه گزشته)

چہ تھا ہے۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور چار سال کی عمر میں غلام نبی اس کے والد کا انتقال ہو گیا چہ کو و فاتی و قربان علی دونوں ہھا ئیول نے پالا اور پرورش کی اور ہنوز کررہے ہیں اور اس وقت اس کی عمر تخیفا 10 سال ہے قربان علی کے چھ چے ہیں وفاتی جج کرنے کو جارہے تھے اس وقت انہوں نے ایک وصیت نامہ بحق قربان علی بر ادر خورد و بھیجہ محمہ فاروق مذکور کو تحریر کرکے ان کے حوالے کر دیا جو کہ ہم اہ استفتا ہے بعدہ وہ جج کے اور وہال سے خیر بت والیس آئے اور چار سال حیات رہے لیکن وصیت نامہ مذکور نہ انہوں نے مشوخ کیا اور دوہال سے خیر بت والیس آئے اور چار سال حیات رہے لیکن وصیت نامہ مذکور نہ انہوں نے کو کی اولاد نہیں چھوڑی اب ان کی ہوہ جو حیات ہیں وہ اپنامبر وحقوق زوجیت ہم سے طلب کرتی ہیں کہ میر امر سام عصر و پ کا ہے لیکن نہ تحریری کوئی شامہ ہو حقوق زوجیت ہم سے طلب کرتی ہیں کہ میر امر دیگر شخص کو معلوم ہے بلحہ وفاتی نے مہر وغیرہ کے متعلق وصیت نامہ میں صاف صاف تحریر کی ہیں کہ میر اور چار دیگر شخص کو معلوم ہے بلحہ وفاتی نے مہر وغیرہ کے متعلق وصیت نامہ میں صاف صاف تحریر کی کرویا ہے جو کہ واضح رائے جناب والا ہو گا اور بیوہ صاحب ہی تھی کہتی ہیں کہ مجھ کو چار ماہ دیں یوم کی کھلائی عدت بھی دواور چار میں ہوں بھی تو ان کا در جبدر جہ حصہ تحریر فرائے اور پھر بہن میں میں ہو نہوز دیات ہیں وہ بھی ایک وجہ سے ہوں بھی تو ان کا در جبدر جہ حصہ تحریر فرائے اور پھر متحدی کیا ہونا چاہئے ؟ المستفتی خمری کیا ہونا کو جہ سے ہوں ہوں ہی تو ان کا در جبدر جہ حصہ تحریر فرائے النائی کے سام

(جواب ۴٦٩) چونکہ یہ وصیت نامہ بخق قربان علی وزوجہ وفاتی وفاروق ہواراس میں سے قربان علی وزوجہ وفوں وارث ہیں اس لئے ان کے حق میں یہ وصیت ناجائز ہے۔ ''صرف فاروق کے حصہ میں وصیت معتبر ہوگی اور اس کو کل ترکہ وفاتی کے ۱/۳ ثلث میں سے نصف ملے گا۔ یعنی ۱/۱ حصد اس کو بخق وصیت دیا جائے گا۔ ''اور باقی ۱/۵ کو وار ثول میں تقسیم کیا جائے گا مہر کی مقد ارشادت سے ثابت کی جائے یا ثابت نہ ہو سکے تو عورت کی بہوں' بچو پھیوں' بچازاد بہوں کے مہر وں سے ملاکر دیکھا جائے گا اور مہر مثل دلوایا جائے گا۔ ''اس کے بعد ترکہ کے آٹھ جھے کئے جائیں گے دو جھے بیوی کو لور دو جھے قربان علی کو اور ایک ایک حصہ چاروں بہوں کو دیا جائے گا۔ '''عدت کا نفقہ بیوی کو نہیں ملے گا۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی۔

<sup>(</sup>١)ولا لوارثه و قاتله مباشرة ً الا باجازة ورثته لقوله عليه السلام: لا وصية لهارث الا ان يجيزها الورثة (الدرالمختار ' كتاب الوصايا ٢٥٥/٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) ثم تقدم وصية من ثلث ما بقى (الدرالمختار عتاب الفرائض ١/٦ ٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) و مهر مثلها الشرعي و مهر مثلها اللغوي أي مهر امراء ة تماثلها من قوم ابيها (الدرالمختار مطلب في بيان مهرالمثل ١٣٧/٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) والربع لها عند عدمهما (الدرالمحتار' كتاب الفرائض ٦/٠٧٠ ط سعيد ) وفي السراجية : والثلثان للاثنين فصا عدةً و و مع الابن للذكر مثل حظ الانثيين و هو يعصبهن (سراجي ص ٧ ط سعيد )

<sup>(</sup>٥) وفي العالمگيرية؛ لا نفقة للمتوفي عنها زوجها سواء كانت حاملاً او حائلاً الا اذا كانت ام ولد الخ (عالمگيرية: الفصل الثالث في نفقة المعتدة ١/ ٥٥٧ ط ماجديه كوئته)

### تقسیم تر که کی مثال

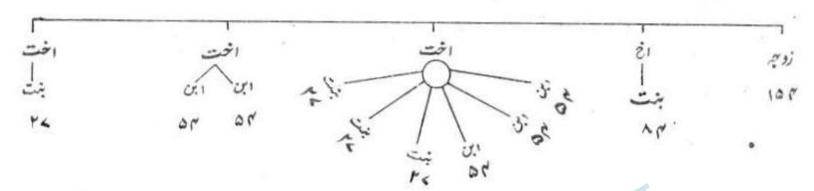

بعد نقذیم مایتقدم علی الارے محمد مرحوم کانز کہ چھے سوسولہ سمام پر منقسم ہو کرایک سوچون سمام زوجہ کواور چوراسی سمام بھیجی کواور چون چون سمام ہر بھانجے کواور ستائیس ستائیس سمام ہر بھانجی کو دیئے جائیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

### حقیقی بھائیوں کے ہوتے ہوئے علاتی بہن بھائی محروم ہول گے

(سوال) ہندہ کا انقال ہوااس کے کوئی اولاد نہیں ہے ہندہ کو پچھ جائیدادا ہے باپ ہے ترکہ میں ملی تھی شوہر اس کابقید حیات ہے۔ شوہر نے متوفیہ سے مہر معاف کر الیاتھا اور خود اپنا حصہ اس جائیداد کا ترک کردیاتھا اب متوفیہ کے دو بھائی اور تین ہمشیر گان ایک والدہ سے تھیں جن میں سے ایک بہن متوفیہ کی حیات میں فوت ہو چکی ہے اس کا ایک پہر ودختر موجود ہیں اور دو بھائی ایک بہن دوسر کی والدہ سے تھیں جن میں سے ایک بھائی متوفیہ کی حیات میں فوت ہو چکا ہے۔ اس کے دولڑ کیاں موجود ہیں۔ تیسر کی والدہ سے ایک بہن تھی وہ متوفیہ کی حیات میں فوت ہو چکی ہے اس کے جوار پسر اور ایک دختر بھی ان میں سے ایک پسر کا انتقال ہو چکا ہے تین پسر اور ایک دختر بھی ان میں سے ایک پسر کا انتقال ہو چکا ہے تین پسر اور ایک دختر بھی ان میں موجود ہیں ان بیسر کی اولاد میں دولڑ کے اور ایک لڑکی موجود ہیں ان بیسر کی اولاد میں دولڑ کے اور ایک لڑکی موجود ہیں ان بیسر کی اولاد میں دولڑ کے اور ایک لڑکی موجود ہیں ان

(جواب ٤٧٦) سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندہ کے انتقال کے وقت اس کے دوبھائی اور دو بہنیں حقیقی موجود ہیں اور باقی اس کے علاقی بہن بھائی یاعلایتوں کی اولادیا حقیقی بہن کی اولاد موجود ہے اس صورت میں ہندہ کا ترکہ (جب کہ اس کا شوہر حصہ نہ لے) صرف اس کے حقیقی بھائیوں اور بہنوں کو ملے گاچھ سمام کرکے دو دوسمام دونوں بھائیوں کو اور ایک ایک سمام دونوں بہنوں کو دیئے جائیں گے (اور باقی سب

(١) واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمكيرية كتاب الفرائض ٢ /٨٠ ت

# محروم ہیں۔(''محمر کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

بیوی اور بھائی وارث ہول تو میر اٹ کیسے تقتیم ہوگی ؟

(سوال) ہم چار بھائی اور ایک بھن حقیقی ایک مال سے تھے اور سوتیلی مال سے ایک بھائی اور ایک بھن۔ اب
ہم میں ہے دو بھائی اور ایک بھن تو پہلے ہی مر چکے اور ایک بھائی کا اب انتقال ہوا ہے اور متوفی کا پچھر دو پیہ ڈاکخانہ
میں جمع ہے بیوی متوفی ندکور کی زندہ ہے اولاد کوئی موجود نہیں ہے زر مہر بیوی متوفی ندکور نے معاف کر دیا ہے
اب رو پیہ ڈاکخانہ میں جو جمع شدہ ہے وہ کن کن حقد ارول کو اور کس جھے سے پہنچتا ہے نیز سوتیلی مال سے جو
ہھائی اور بھن ہے وہ زندہ میں آیا ان کو بموجب شرع شریف حق پہنچتا ہے؟ المرقوم ۲۰ مئی سے ۱۹۳۰ء
(جواب ۲۷۲) صورت ندکورہ میں جب کہ متوفی کی اولاد نہیں ہے تواس کے ترکہ میں سے سم اندوک کو اور
بی کی اور رہی ہوں کے گا۔ ''سوتیلے بھائی اور بھن کا حق نہیں ۔ ''محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ 'دہلی

بھتیجوں کا حق ہیٹیوں کے نام کروانے کا تھم

(مسوال) ریاست پیودی ضلع گوڑ گانوہ میں ایک سرائے زمینداران کی طرف ہے بھٹیاروں کودی گئی تھی جس کی زمین کا کرایہ معاف کرر کھا ہے ایک عرصہ دراز ہے ہی سرائے اسی طرح بھٹیاروں کے پاس چلی آر بی ہے بھٹیاروں کے آخری وارث کانام گدگد تھااس کے دولڑ کے تھے ایک نور بخش دوسر اکلو۔ نور بخش کے دولڑ کے جو ایک نور بخش دونوں کی بیویال اور اولاد کو جو ایک کانام خاجو دوسر ہے کانام چھوٹا۔ نور بخش اور کلو کے انتقال کے بعد دونوں کی بیویال اور اولاد موجود ہے نور بخش کی ایک بیوی اور دولڑ کے بیں اور کلو کی ایک بیوی کا وردولڑ کے بیں اور کلو کی ایک بیوی اور دولڑ کے بیں اور کلو کی ایک بیوی کا وردولڑ کے بین اور کلو کی ایک بیوی کا وردولڑ کے بین اور کلو کی ایک بیوی کا کل کر دیا اور بھتیجوں کو بیا گئی کہ کلو کی بیوی کے دیا میں مارائے کاوہ حصہ جو گلو کے حصے میں تھاکل کا کل کر دیا اور بھتیجوں کو بیا کے حق سے محروم کر دیا آبیہ فعل کلو کی زوجہ کا شرعاً درست ہے ؟ .

(جواب ٤٧٣) کلو کے ترکہ میں ہے ۱/۸ اس کی بیوی کا حق ہے اور ۲/۳ لڑکیوں کا حق ہے اور باقی ۴۲/۵ دونوں بھیجوں کا حق ہے۔ ("کلو گی بیوی نے لڑکیوں کے نام جو کل ملکیت کر دی ہے ہے صحیح نہیں ہوا وہ صرف اپنا حق دے سکتی ہے بھیجوں کا حق نہیں دے سکتی۔ (۵) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی۔

<sup>(</sup>١) ويسقط بنو العلات ايضاً بالاخ لاب وام اذا صارت عصبة (سراجي فصل في النساء ص ١١ طس)

<sup>(</sup>٢) والربع لها عند عدمهما و فيه أيضا: ثم جزء ابيه الاخ لابوين (الدرالمختار ٢/ ٧٧٠ / ٧٧٣ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) ويسقط بنو الاحياف وهم الاحوة والا خوات لام بالولد وولد الابن (الدرالمختار كتاب الفرائض ٧٨٢/٦ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٤) فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولد او ولد ابن (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٦٩ ط سعيد) وفيه ايضا والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت وايضاً فيه ثم جزء جده العم لا بوين ثم لاب ثم ابنه لا بوين ( الدرالمختار كتاب الفرائض ١/١٧٧ / ٧٧٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٥) لا يجوز لا حدا ن يتصرف في ملك الغير بغير اذن ( قواعد الفقه ص ١١٠ ط صدف پبلشرز).

#### تزکہ کی شرعی تقتیم کی صورت

(سوال) شیخ مینڈو کے دولڑ کے (چود ھری پو دی اور اللہ دیا) اور ایک لڑکی (مساۃ قمر اً) چود ھری پو دی کے دولڑ کے (عبد الکریم اور عبد الحمید)اللہ دیا کے دولڑ کی (مساۃ غفور ن اور مساۃ مجید ن)اور ایک بیوہ (مسماۃ ہسم اللہ) چود ھری مینڈو کے کوئی جائیداد نہ تھی اور چود ھری پو دی اور اللہ دیا علیحدہ علیحدہ رہخ تھے اللہ دیائے جائیداد اپنی قوت بازو سے پیدا کی اللہ دیانے وفات پائی اس متر و کہ جائیداد کے کون کون حصہ دار

یں۔ (جواب ٤٧٤) اللہ دیا کی وفات کے وفت اس کی دولڑ کیاں ایک بیوہ اور ایک بھائی دو بھتیجے غالبًااور ایک بہن وارث تھے سوال میں تصریح نہیں ہے لیکن اگر صورت یمی ہو جو میں نے لکھی تواللہ دیا کا ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا۔

#### تك متله ٢٢

بسم الله دختر غفوران وختر مجیدن برادر بودی بمشیره قمرن برادر زادگان ۱۰ ۱۰ مروم ۱۹ ۱۲ مروم

یعنی اللہ دیا کے ترکہ کے بہتر حصہ کرنے نو حصے بیوہ کواور چوہیں چوہیں حصے غفوران و مجیدان کواور دس حصے بودی کواور پانچ حصے قمران کودیئے جائیں گے۔اگر یودی اللہ دیا کی وفات کے وقت زندہ نہ تھا قمران زندہ تھی تو یودی وقت زندہ تھے تو یودی و قمران کا حصہ بھی قمران کو ملے گا۔اور قمران بھی اگر زندہ نہ تھی اللہ دیا کے بھتیجے زندہ تھے تو یودی و قمران کا حصہ دونوں بھتیجوں کو بحصہ مساوی ملے گا۔ (''مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

#### منا یخه کی ایک صورت!

#### (اخبارالجمعية مورخه ٢٦د سمبر ١٩٢٥ع)

(مسوال) مسمی نصیر علی ولد امر اؤعلی ساکن اٹاری ضلع ہوشنگ آباد ریلوے میں ملازم تھاعر صہ تیر ہاہ کا ہوا کہ ریل گاڑی میں کٹ کر انقال ہو گیا مرحوم نے ایک ہوہ ایک بیٹیم مچہ اور والد ضعیف العمر کو اپنے وار ثول میں چھوڑا دوماہ بعد اڑکے کا بھی انقال ہو گیا ابھی عرصہ ایک ماہ کا ہوا کہ مسماۃ نے اپنا ذکاح ٹانی پڑھوالیا نصیر علی مرحوم کے معاوضہ میں کمپنی ریلوے نے مبلغ چھ سوروپے وار ٹان کی پرورش کے واسطے بذریعہ عدالت روانہ کیا ہے اب اس روپے میں کون حق دارہے اور مسماۃ نے مہر معاف کر دیا تھا؟

<sup>(</sup>١) فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن و فيه ايضاً والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت و بنت الابن والا خت لابوين (الدرالمجتار كتاب الفرائض ٧٧١/٦ ط سعيد) وفي السراجية : والثلثان للاثنين فصاعدة مع الاخ لاب وام للذكر مثل حظ الاثنين يصرن به عصبة وايضاً فيه ولهن الباقي مع البنات او بنات الابن لقوله عليه السلام اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة (سواجي فصل في النساء ص ١٠٠٩ ط سعيد) وفي الدر ثم جزء جده العم لابوين ثم لاب ثم ابنه لا بوين الخ (الدرالمختار كتاب الفرائض ٢/ ٧٧٥ ط سعيد)

| على | نصير |      | ۲۲ مشکه ۲۲ | (جواب ٤٧٥) |
|-----|------|------|------------|------------|
|     | این  | والد | زوجه       | 2 =        |
|     | 14   | r/ir | r / q      |            |
| 14  | این. |      | مستلدس     |            |
|     | 1 .  | جد   | ام         | <u>(</u> 2 |
|     |      | r/rr | * 1/12     |            |

سر کارنے جوروپیہ دیا ہے اس میں مرحوم کے سبوارث علی قدر حصہ شریک ہیں اگر لڑکے کے انقال سے پہلے روپیہ مل گیا ہو تواس کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ اس کے ۳۹ حصے کر کے ۱۳ حصے مرحوم کی زوجہ کو اور ۳۳ حصے اس کے باپ کو دیئے جائیں اور اگر لڑکے کے انقال کے بعد روپیہ ملاہے تواس میں عدالت کو اختیار ہے جتنا چاہے عورت کو دے اور جتنا چاہے باپ کو دے دوسر انکاح کر لینے سے اس کا حق ساقط نہیں ہوا۔ محمد کفایت اللہ غفر لد۔

لڑکا اور دولڑ کیاں وارث ہوں توٹر کہ کیسے تقسیم ہوگا ؟ (الجمعیة مور خدیم اجنوری ۱۹۲۷ء)

(سوال) سید عبداللہ مرحوم کی دوبی بیاں تھیں پہلی ہے ایک لڑ گااور دوسری سے دولڑ کیال'علاوہ ان دونوں کے اور کوئی وارث نہیں چھوڑا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

(جواب ۲۷۲) سید عبداللہ مرحوم کی وفات کے وفت اگر ایکے والدین اور بیویاں زندہ نہ تھیں صرف اولاد وارث تھی توان کاتر کہ چار سمام پر تقسیم ہو کر دوسمام لڑکے کواور ایک ایک سمام دونوں لڑکیوں کو دیدیا جائے (اگر اوانہ ہوا ہوتو) ادا کیا جائے اسی طرح اور کوئی جائے (اگر اوانہ ہوا ہوتو) ادا کیا جائے اسی طرح اور کوئی قرضہ اگر مرحوم کے ذمہ ہوتو وہ بھی پہلے ادا کیا جائے گا۔ (ایم محمد کفایت اللہ غفر له'

### تقتیم ترکه کیالیک صورت

(الجمعية مورنعه ٢٦ ستمبر ١<u>٩٢٧</u>ء)

(سوال) (۱) مساۃ ہندہ اپنی ماں و بھائی حقیقی و شوہروا یک لڑکی خورد سال شیر خوار کو چھوڑ کر انتقال کیا متوفیہ کے نام ہے کے نام جو جائیداد اور زمینداری ہے اس کے پانے کا جائز شرعی حق دار کون ہے؟ جو جائیداد متوفیہ کے نام ہے وہ اس کو اپنے باپ کے ترکہ میں ملی تھی۔ (۲) مسماۃ متوفیہ کا بھائی مہر کا دعویدار ہے لہذا اس کے متعلق وہ اس کو اپنے باپ کے ترکہ میں ملی تھی۔ (۲)

 <sup>(</sup>١) واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية كتاب الفرائض ٤٤٨/٦ طماجديه)

<sup>(</sup>٢) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٦٠ ط سعيد)

بھی فرمائے۔(۳) متوفیہ کے جوزیوروغیرہ ہیں کچھ زیوروغیرہوہ ہے جو جیز میں متوفیہ کو ملاتھااور کچھ شوہر نے بعوایا۔اس کا کون حق دارہے۔

(جواب ۷۷) مساۃ متوفیہ کار کہ اس کے دار توں میں اس طرح تقتیم ہوگا۔

متلدا

شوہر والدہ بنت اخ ۳ ۲ ۲ ۲

یعنی ترکہ کے بارہ حصے کرکے تین حصے خاوند کو دو حصے والدہ کو اور چھ حصے دختر شیر خوار کو اور ایک حصہ بھائی کو دیاجائے گا<sup>(۱)</sup>(۲) مهر بھی مسماۃ متوفیہ کے ترکہ میں شامل ہو کر حسب تحریریالا تقسیم ہوگا<sup>(۲)</sup>(۳) متوفیہ کا جیز اور چڑھاواو غیرہ بھی ترکہ میں شامل ہو کر حسب تقسیم بالا تقسیم ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>محمد کھایت اللہ غفر لہ'

# خاوند' بیشی اور والدوارث ہول تومیر اث کیسے تقییم ہوگی؟ (الجمعیة مورخه ۲۲جولائی کے ۱۹۲

 <sup>(</sup>١) والربع الله حسم احدهما و فيه ايضاً وللام السدس مع احدهما او مع الاثنين من الاخوة او من الاخوات والثلثا
 لكل اثنين فصاعدة ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت و عند الانفراد يجوز جميع المال الى قوله ثم جزءابيه الاخ
 لابوين (الدرالمختار ٢/ ١ ٧٧٣،٧٧٢،٧٧ ط سعيد)

 <sup>(</sup>۲) والمهر يتاكد باحد معان ثلاثة : الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين (عالمگيرية ۱ / ۳۰۳ ط مصرى) .

 <sup>(</sup>٣) جهز ابنته بجهاً زوسلمها ذالك ليس له الاسترداد منها و به يفتي وفي الشامية : فان كل احد يعلم ان الجهاز ملك المرأة اذا طلقها تاخذه كله واذا ماتت يورث عنها ( تنوير الابصار مع الرد ١٥٥/٣ ٥٨٥ ط سعيد )

ہے اور وہی اس کی مالک ہوتی ہے ''اسی طرح مہر بھی اس کی ملک ہے '''پس اس صورت میں لڑکی کے تمام ترکہ میں ہے (جو مہر 'چڑھاوا' جیزوغیرہ پر مشتمل ہے) اس کے والدکوایک چوتھائی ملے گااور باقی تمین چوتھائی اس کے خاوند کو ملے گا'''(۱/۲ خود اس کا حق اور ۱/۲ لڑکی پیدا شدہ کا حق جو اس کے مرنے پراس کے باپ کومل گیا) اور متوفیہ کے بھائی کا کوئی حق نہیں ہے۔'''محمد کفایت اللہ غفرلہ'

تقتيم ميراث

(الجمعية مورند ٢ ١ اگت ١٩٢٤)

(سوال) ایک نابالغ نے بعمر گیارہ سال انقال کیا اور مندرجہ ذیل وارث چھوڑے ایک والدہ ایک بھائی نابالغ عار بہنیں نابالغ اور ایک نانا۔ان کو کیا کیا حصہ ملے گا؟

(جواب ٤٧٩) متله ٢/٢٣

حقوق متقدمه على الارث اواكر كے ترك متوفی كے جھتيسن سهام كئے جائيں ان ميں ہے تيے سهام والدہ كو اور دس سهام بھانی كواور پانچ پانچ سهام چارول بهنول كو پنج جائيں۔ (۱) ناناكا كوئی حق نہيں ہے۔ محمد كفايت الله غفر له۔

> خاله اور مامول کی اولاد میں تقسیم ترکه کی مثال (الجمعیة مور خه ۱۰ انومبر کے ۱۹۲۶)

(سوال) ہندہ مری ۔اس نے ایک ماموں کے چار لڑکے اور ایک ماموں کی ایک لڑکی ایک خالہ کا ایک لڑکا ایک لڑکی وارث چھوڑے توان کو ہندہ کے ترکہ میں سے کیا ملے گا؟

(جواب ٤٨٠) متله ٢/١٨

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابقه حاشيه آخرى صفحه گزشته)

 <sup>(</sup>٢) وان حطت عنه من مهر ها صح الحط لان المهر حقها ( هداية ' كتاب النكاح ٢ / ٣ ٢ ٣ ط شركة علمية )
 (٣) والربع للزوج مع احد هما اى الولد او ولد الابن وايضا فيه: والتعصيب المطلق عند عدمهما ( الدرالمختار ' كتاب

<sup>(</sup>٣) والربع للزوج مع احد هما اى الولد او ولد الابن وايضا فيه: والتعصيب المطلق عند عدمهما (الدرالمختار تتاب الفرائض ٦/ ٧٧٠ ط سعيد) (٤) و يسقط بنو الاعيان وهم الاخوة والا خوات لا ب وام بثلاثة بالابن و ابنه وان سفل و بالاب اتفاقاً (الدرالمختار فصل في العصبات ٦/ ٦٨٦ ط سعيد) (٥) وللام السدس مع احدهما الخ (تنوير الابصار كتاب الفرائض ٦/ ٧٠٠ ط شركة سعيد) وفي السراجية : والثلثان للاثنين فصاعدة و مع الابن للذكر مثل حظ الانثيين وهو يعصبهن (سراجي فصل في النساء ص ٧ ط سعيد)

بعدادائے حقوق متقدمہ علی الارث حضرت امام محدؓ کے قول مفتی بہ کے موافق ہندہ کانڑ کہ اٹھارہ سمام پر منقسم ہو کران میں سے تین تین سمام ماموں کے لڑکوں اور ماموں کی لڑکی کواور دوسہام خالہ کے لڑکے کو اورایک سمام خالہ کی لڑکی کو ملے گا۔ (''محمد کفایت اللّٰہ غفر لہ'

### تقتیم میراث کیا یک صورت

(الجمعية مورخه ۱۸ فروري ۱۹۲۸ء)

(سوال) عائشہ بائی نے انتقال کیااور مندرجہ ذیل وارث چھوڑے ایک حقیقی نواسی مومن بائی' ایک حقیقی بھا کجی حافظ بائی' دو حقیقی بھو پھی زاد بھائی' ایک حقیقی بھو پھی زاد بھن' مرحومہ کے والد کے حقیقی چچا کے دولڑ کے احمداور غلام'مرحومہ کاتر کہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

(جواب ٤٨١) مئلہ ٢

والدکے جیاکالڑکا والد کے چیاکالڑکا نواس بھانجی پھو پھی کے لڑکے احمد نام محروم محروم محروم

اس صورت میں مرحومہ کے ترکہ کے مستحق صرف احدادر غلام ہیں۔(۲)محمد کفایت اللہ غفرلہ'

علاتی بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھتیجیاں محروم ہوں گ (الجمعیة مور خه ۲۰ فروری ۱۹۲۹ء)

(سوال) ہندہ کا انتقال ہوا اس نے اپناایک علاقی (باپ شریک) بھائی اور دو بھتجیاں جن کاباپ متوفیہ کا حقیقی بھائی تھا چھوڑیں اس کاتر کہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

(جوا ب ۴۸۲) صورت مسئولہ میں اگر ہندہ متوفیہ کاسوائے ان لوگوں کے جن کاسوال میں ذکر ہے اور کوئی وارث نمیں تو ہندہ کا تمام ترکہ اس کے علاقی بھائی کو ملے گا۔ (۲۰)وراس کی بھیجیاں اگر چہ وہ حقیقی بھائی کی لڑکیاں ہیں محروم رہیں گی۔والٹداعلم۔ محمد کفایت اللہ غفر لیہ۔

 <sup>(</sup>١) وقول محمد الشهر الروايتين عن ابي حنيفة في جميع ذوى الارحام و عليه الفتوى ( سراجي فصل في الصف الاول ص ٤٤ ط سعيد )

 <sup>(</sup>۲) وكذالك الحكم في اعمام الميت ثم في اعمام ابيه ثم في اعمام جده وفي الحاشية :وكذا الحال في ابناء هؤلاء الاصناف ( سراجي ص ١٤ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) ثم جزء ابيه الاخ لابوين ثم لاب اي ثم الاخ لاب ( الدر المختار ' كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٥ ط سعيد )

#### بیوه' پو تول اور پو تنول میں تقتیم میراث (الجمعیة مور خه ۲۴نو مبر <u>۱۹۲۹</u>ء)

(سوال) ایک شخص کاانقال ہوا اس نےایک بیوہ ایک بھتجاجو سو تیلے بھائی سے پیدا ہوا ہے اور دو پوتے اور تین پوتیاں چھوڑیں اس کے ترکے کی تقسیم کس طرح ہو گی ؟

(جواب ۴۸۳) حقوق متقدمہ علی الارث اداکر کے متوفی کے ترکہ کے آٹھ سہام ہوں گے ان میں سے الکے سہام ہوں گے ان میں سے ایک سہام ہیوہ کو اور دودوسہام پو توں کو اور ایک ایک سہام بینوں پو تیوں کو ملے گا۔ بھتجامحروم ہے۔ ('' ایک سہام ہیوہ کو اور دودوسہام پو توں کو اور ایک ایک سہام نتیوں پو تیوں کو ملے گا۔ بھتجامحروم ہے۔ (''

# تقتیم ترکه کیایک صورت

(الجمعية مورخه ٢٨جولائي ١٩٣٠ء)

(سوال) ایک مسماۃ مرحومہ کے مندرجہ ذیل ور ثاء میں ہر ایک کا حصۂ شرعی کس قدرہے ؟اور تمام مال مرحومہ کے پاس والدین اور خاوند کا دیا ہوا تھا۔اور اب مهر خاوند کی طرف ہاتی ہے۔باپ' مال' خاوند' لڑکا نابالغ'لڑ کی تین نابالغ'لڑ کی بالغ جس کی شادی مرحومہ کی زندگی میں ہو چکی تھی ؟

(جواب ٤٨٤) صورت مر قومه میں متوفیہ کاتر کہ بعد ادائے حقوق متقدمه علی الارث اس طرح تقسیم ہوگا: مسئلہ ۱۲ / ۲۲

#### بیوه 'ہمشیرہ اور بھتیجوں کاتر کہ میں کتنا حصہ بنتا ہے ؟ (الجمعیة مور ند ۲ اجولائی ۱۹۳۱ء)

(سوال) قادر بخش مورث اعلی فوت ہو گئے اور انہول نے مندرجہ ذیل وارث چھوڑے مسماۃ لاڈو زوجہ' مسماۃ امامن ہمشیرہ حقیقی' ظہور الدین' محمد صدیق' گلاب الدین' محمد حنیف' بھیجے حقیقی' اور تین بھیجیال (جواب ٤٨٥) مسئلہ ہم / ١٦

زوجه بمشیره ابناءالاخ ۱/۲ ۲/۸ م

(١) فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن ( الدرالمختار ' كتاب الفرائض ٦/ ٧٦٩ ط سعيد) وفي السراجية الا ان يكون لحذائهن او اسفل منهن غلام فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ( سراجي ' فصل في النسآء ص
 ٧ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٢) والربع للزوج مع احدهما وفيه ايضاً وللاب السدس مع ولد او ولد ابن وللام السدس مع احدهما (الدرالمختار كتاب الفرائض ٢/٢٦ ط سعيد ) وفي العالمگيرية: واذا ااختلط البنون والبتات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية كتاب الفرائض ٤٤٨/٦ ط ماجديه كوئنه )

قادر بخش کے ترکہ کے سولہ سمام کرکے چار سمام زوجہ کواور آٹھ سمام ہمشیرہ کواور ایک ایک سمام چاروں بھنچوں کو دیاجائے۔''محمد کفایت اللہ غفر لہ۔

### بیوی 'بیشی اور علاتی بھائی وارث ہوں تومیراث کی تقتیم شرعی (الجمعیة مورخه ۵ اگست ۱۹۳۱ء)

(سوال) زیدنے وقت انقال ایک دختر زوجہ اولی ہے جسکے انقال کو چودہ سال گزر گئے اور ایک زوجہ ٹانی اور بھائی سو تیلی مال ہے چھوڑا زید مرحوم کاتر کہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

(جواب ٤٨٦) متله ٨

زوجه وختر برادرعلاتی ۱ م س

زید متوفی کاتر کہ بعد ادائے حقوق متفدمہ علی الارث آٹھ سہام پر تقسیم ہو گاان میں ہے۔ ایک سہام زوجہ ٹانیہ موجودہ کواور چار سہام دختر کواور تین سہام علاتی بھائی کوملیں گے۔(۲)محمد کفایت اللہ غفر لہ'

# تفتیم ترکه کیالیک صورت

(الجمعية مورند ساد سمبرا ١٩٣١ء)

(سوال) زید نے انتقال کیااور مندرجہ ذیل وارث چھوڑے آیک لڑکی نابالغہ ' ایک بیوہ ہمشیرہ حقیقی 'اور بڑے بھائی مرحوم کے دولڑ کے اور ایک لڑکی۔ زید نے اپنی حیات میں اپنی زوجہ کو طلاق شرعاً روبرو قاضی شہر کے دیکر مہر اداکر دیا تھا اب زیدگی کچھ موروثی اور کچھ اپنی پیداکر دہ اور بڑے بھائی مرحوم کی پیداکر دہ جائید داموجود ہے ؟

(جواب ٤٨٧) مسّله ٢

بنت اخت ا ا ا زید کاتر که نصف اس کی دختر کواور نصف اسکی بهن کو ملے گا<sup>(۲) بختی</sup>ج اور بختیجی محروم ہیں<sup>(۴)</sup>اور زید

<sup>(</sup>١) والربع لها عند عدمهما و فيه ايضاً والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت و بنت الابن والاخت لابوين شم جزء جده العم لابوين ثم ابنه لا بوين (الدرائمختار كتاب الفرائض ٣/ ٧٧٠ (٧٧٠ ط سعيد)
(٢) فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو حمسة البنت ثم جزء ابيه الاخ لابوين ثم لاب ثم ابنه لا بوين ثم لاب الخ (الدرائمختار كتاب الفرائض ٢٩٩٦، ٧٧٥ ٧٧٣ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) ولهن الباقي مع البنات او بنات الابن لقوله عليه السلام: اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة (سراجي ص ١٠ ط سعيد)
 (٤) فيبدأ باصحاب الفرائض ثم بالعصبات (الى قوله) ثم ذوى الارحام (سراجي ص ٣ ط سعيد)

کے بھائی مرحوم کاتر کہ ان کی اولاد کو ملے گا اس میں زید کی لڑکی اور بہن حق دار نہیں ہے۔ <sup>(۱)</sup> فقط محمر کفایت اللہ عفاعنہ رہہ

#### تقتیم ترکه کی ایک صورت!

(الجمعية مور خد كيم جون ١٩٣٣ء)

(سوال) ایک شخص مسمی قلالہ فوت ہو گیاہے مال'باپ' بیٹا' بیٹی' زوجہ نہیں ہے ایک ہمشیرہ زندہ ہے اور ایک و فات پاچکی ہے اس کے تین فرزند ہیں اور ایک بھائی' قلالہ سے پیشتر فوت ہو چکاہے اس کی ایک دختر ہے اور ایک چچاکا بیٹا ہے دوسر سے چچا کے دو پوتے ہیں ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

(جواب ٤٨٨) متله ٢

اخت ابن العم اولادالاخت ابن الاخ ابن ابن العم اخت ابن العم الخت العم الخت المن العم الخت المن العم المن العم ا

اس صورت میں نصف ترکہ بہن کواور نصف چیا کے بیٹے کو ملے گا۔ (۱)بہن متوفیہ کی اولاد اور متوفی جھائی کی اولاد اور چیا کے پوتے محروم ہیں۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

# تقتیم ترکه کیا یک صورت!

(الجمعية مور خه ۲۰ اگست ۴ ۱۹۳۶)

(سوال) بڑے صاحب کے انقال کے بعد ان کے دولڑکے سرست صاحب اور دھول صاحب اپنال ہوا کے ترکہ سے میاوی حصہ پاکر قابض و متصرف رہے ابھی کچھ دن ہوئے سرست صاحب کا انقال ہوا انہوں نے مندرجہ ذیل وارث چھوڑے ۔ چار بیٹیاں 'ایک بھائی (ر مول صاحب) اور دو بہنیں 'چار بیٹیوں میں سے دونابالغ ہیں ان کور مول صاحب جو بچیوں کے حقیقی بچا ہیں اپنی تربیت میں رکھنا چاہتے ہیں اور بچیوں کی نانی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں یہ دونوں لڑکیاں دوسری بیوی سے ہیں اور پہلی بیوی کی دولڑکیاں کتحد اہیں۔ پہلی بیوی سے میں اور پہلی بیوی کی دولڑکیاں کتحد اہیں۔ پہلی بیوی سے میں اور پہلی بیوی کی دولڑکیاں کتحد اہیں۔ پہلی بیوی سرست صاحب کی ذیدگی میں فوت ہوئی اور دوسری کاسرست صاحب کے بعد انقال ہو چکا ہے۔ ؟ (جو اب ۴۸۹) اول دونوں بیویوں کے میر (جو وت عدم جوت ادائیگی یا معافی) اور کوئی قرض اگر مرحوم کے ذمہ ہوں اداکئے جائیں ''ائی کے بعد باقی ترکہ کو اس طرح تقیم کیا جائے کہ بارہ جھے کر کے مرحوم کے ذمہ ہوں اداکئے جائیں ''ائی کے بعد باقی ترکہ کو اس طرح تقیم کیا جائے کہ بارہ جھے کر کے

 <sup>(</sup>١) وبنو الاعيان والعلات كلهم يسقطون بالا بن و ابن الا بن وان سفل الخ ( سراجي باب العصبات فصل في النسآء ص
 ١٠ طسعد )

 <sup>(</sup>٢) والثلثان لكل اثنين فضاعدة ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت و بنت الابن والاخت لابوين (الدرالمختار كتاب
الفرائض ٧٧٣/٦ ط سعيد ) وفي العصبات و يقدم الاقرب فالا قرب (الى قوله ) ثم جزء جده العم ثم ابنه (الدر المختار على الفرائض ٧٧٥/٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ١٠٧٠ ط سعيد)

دودو حصے چاروں لڑکیوں کو اور دودو حصے بھائی کواورا یک ایک حصہ ہر بہن کو دیاجائے '''اور نابالغ لڑکیوں کی . پرورش کا حن ان کی نانی کو ہے '''اور نکاح کی ولایت چچا کو ہے '''اور نابالغوں کے حصے کی نگر انی کا حن نہ نانی کو ہے نہ پچپا کو بلعہ عاکم یا خاندان کے لوگ جس کو امین تسمجھیں اسے نگر انی سپر دکریں۔''' محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

# است**دراک جواب مر قومه با**لا (الجمعیة مورخه <sup>و</sup> متبر ۱<u>۹۳۴ء)</u>

اخبار الجمعیة مورخه ۲۰ اگست ۱۹۳۷ء نمبر ۱۳ جلد ۲۰ کے صفحہ ۱۷ کام ۱۴ کے عنوان "حواد ن وادیام"
میں فرائض کا ایک فتو کی شائع ہوا ہے جس میں میت کی چار لڑکیاں ایک بھائی اور دو بہوں کا حصہ تقسیم کیا گیا
ہے اس میں یہ فروگذاشت ہوگئی ہے کہ متوفی سرست صاحب مرحوم کی دوبیویاں جنکا سوال میں ذکر ہے ان
میں سے ایک بیوی سرست صاحب مرحوم کے انتقال کے وفت زندہ تھی تقسیم میں اس کا حصہ بھی لگنا
چاہئے تھا۔ جو غلطی سے نہیں لگایا گیا مسئلے کی صحیح صورت یہ ہے۔

متله ۲۴ / ۴۹

زوجه چاردختران ایک برادر و همشیرگان ۱۹/۱۳ مه/۱۲

اس کے بعد جب زوجہ کا انتقال ہوا تو اگر دو بیٹیوں کے علاوہ اس کا کوئی اور وارث بھی ہو تو اس کا حصہ بھی ہو تو اس کا حصہ اللہ ہوا تو اس کے سبوار تول پر تقسیم ہوگا اور اگر کڑکیوں کے سوااور کوئی وارث نہ ہو تو اس کا حصہ اس کی دو نول کڑکیوں کو بھے مساوی ملے گااس غلطی کے شائع ہونے کا مجھے افسوس ہے اور مستفتی کا حصہ اس کی دو نول کڑکیوں کو بھے مساوی ملے گااس غلطی کے شائع ہونے کا مجھے افسوس ہے اور مستفتی سے گزار ش ہے کہ وہ تقسیم میراث اس صحیح شدہ جو اب کے موافق کرلیس نیز بھگور اور بر ماہے جن مخلص دوستوں نے اس غلطی پر متنبہ کیا ہے خاکساران کا شکر گزار ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

### عاق کئے ہوئے لڑکے کے ترکہ میں باپ بیوی اور لڑکیوں کا حصہ (الجمعیة مور خہ ۱۹کتور ۱۹۳۴ء)

(سوال )زید متوفی کواس کے باپ نے زندگی میں پجندوجوہ عاق کیا ہوا تھا اگر چہ تحریر میں نہ تھا زیدگی و فات کے چندروزبعداس کاباپ بھی فوت ہو گیازید کی ایک بیوی اور تین نابالغ لڑ کیاں ہیں دوسو تیلے بھائی اور ایک

<sup>(</sup>١) (بحواله سابق نمبر ٢ صفحه گزشته)

<sup>(</sup>٢) فام الام اولِي من كل وِاحدة (عالمكيرية ١/١ ٤٥ ط مصري)

 <sup>(</sup>٣) في العالمگيرية في بيان ترتيب الاولياء ثم العم لاب وام الخ (عالمگيرية ١/١٥٤ ط مصري)

<sup>(</sup>٤) والولاية في مال الصغير الى الاب (الى قوله ) ثم الى القاضي ثم الى من نصبه القاضي الخ ( الدرالمختار ٥/٩٥ ه ط سعيد )

سوتیلی مال ہے۔ زید کے والد کے ذمہ یوفت وفات کچھ قرضہ نکا جو کہ اس (یعنی زید کے والد) کی خود پیدا کردہ جائیداد صورت نقدی زیور اور مکان تر کہ چھوڑی ہے۔ زید کی بیوہ اس کے حق میں رہ کر گزار دینا چاہتی ہے اور نکاح خانی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی اس بیوہ کے پاس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور وہ اپنی نقدی اور زیور وغیرہ کسی کے پاس امانت رکھنا چاہتی ہے۔

(۱) کیا بیوہ نہ کور متوفی کے حق نکاح میں رہتے ہوئے اس تر کہ کی واحد مالک متصور ہوگی ؟ جب کہ لڑکیوں کی پرورش تاس بلوغ بھی اس کے ذمہ ہے۔ (۲) کیا بیوہ نہ کورہ شرعاً اس امر کی مجازے کہ جس گھوٹی کے پاس جو چیز وہ مناسب سمجھے امانت رکھے ؟ (۳) کیا بیوہ نہ کورہ شرعاً اس امر کی مجازے کہ جس کہ وہ کل تر کہ کی تفصیل ان کودے اور ان کی مرضی کے بغیر کسی کے پاس امانت نہ رکھے یاصر ف انہیں کے دو احقین تر کہ کی تفصیل ان کودے اور ان کی مرضی کے بغیر کسی کے پاس امانت نہ رکھے یاصر ف انہیں کے قرضہ ادا کر ناچاہتے ہیں اس حالت میں کیا وہ اپنی نقدی کو پردہ انفا میں رکھ سکتی ہے ؟ (۵) کیا متوفی کے والد کا قرضہ ادا کر نے کے ایک حالت کیاں کیا دو ان کے پاس رکھا گیا ہے اس میں ہے اپنے اختیارے متوفی کے والحقین اس بات کے حجاز میں کہ وہ کے گئے خرج کریں؟

(جواب ، ۶۹) سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ زید کا انقال اپناپ کی حیات میں ہو گیاتھا اوراس کے وارث اس کی زوجہ اور تین لڑکیاں اور باپ اور بھائی تھے توزید کے ترکہ میں سے بعد ادائے حقوق متقدمہ وار نوں کو ان کا حق طوق متقدمہ ادا کیا جائے اور بعد ادائیگی حقوق جو ار نوں کو ان کا حق میر اث دیا جائے اور باقی ۲۲ میں سے زوجہ کو ۸ / ۱ حق میر اث دیا جائے اور ۲ / ۳ مینوں لڑکیوں کو دیا جائے اور باقی ۲۲ میں اور حصہ کا حق ہے وہ باپ کو دیا جائے۔ ''زید کی زوجہ دو نسر سے نکاح کا ارادہ کرے یانہ کرے اس کو اپنے مہر اور حصہ میر اث سے زیادہ نہیں ملے گا اور نہ اس کو خاوند کے ترکہ میں سے کچھ چھپانے کا حق ہے۔ ''کو محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

بیوی 'بیٹااور بیٹیوں میں تقشیم ترکہ کی ایک صورت

(الجمعية مورنده ٢٠ اكتوبر ١٩٣٤ء)

(سوال) شیر علی خال واکبر علی خال دونول حقیقی بھائی تھے اور اجمال خاندان تھے اور جائیداد منقولہ و غیر منقولہ عاصل کردگی دونول بھائی کی ہے بعدوفات ہر دوبر ادران کے دونوں بھائی کی اولادوں نے باخود

<sup>(</sup>١) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ثم يقسم بين ورثته وفي التنوير: فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن و فيه ايضاً والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت و ايضاً فيه: وللاب السدس مع ولد او ولد ابن والتعصيب المطلق والغرض والتعصيب مع البنت او بنت الابن ( الدرالمختار كتاب الفرائض ٧٧٠٠ ٢٠٠٠ طسعيد)

<sup>(</sup>۲) ورنه غاصب الناس ہو گا۔

تصفیہ کر کے نصفانصف جائیداد پر نام اپناا پناورج کرالیااور اپنے اپنے حصے پر قابض وو خیل ہو گئے شیر علی خال کی دو پیویاں تھیں۔ محل اولی ہے دولڑ کے اور تین لڑکی 'اور محل ثانی سے فقط دولڑ کی 'محل اولیٰ کابڑا کڑ کا الاولد فوت ہوا شیر علی کی حیات میں اور محل ثانی بعد و فائت شیر علی خال کے فوت کر گئیں کر سی نامہ رہے ہے۔

شیر علی خال مبدار خیم خال محمد ایر انبیم خال نلی خال اسان بی فی لایقا نلی فی مزیزن نبی فی شهیدن عبد التی خال معبد اللطیف خال (جواب ۹۱ ۲۲) جب که شیر علی خال کے سامنے ان کابر البڑ کا فوت ہو گیا توشیر علی خال کانز که اس طرح تنظیم

> منله ۸ روجه ثانیه این دختران ۱ ۲ م

ا یعنی ترکہ کے آٹھ سمام کرے ایک سمام زوجہ ثانی کواور دوسمام لڑکے کواور پانچ سمام پانچوں لڑکیوں کو ملیس گے۔''اور جب ثانیہ کاانقال ہوا تو اس کے حصے میں سے زوجہ اولی کی اولاد کو کچھ نہ ملے گا''اس کی دونوں لڑکیاں اور اگر کوئی اور وارث ہوا تو وہی جن دار ہوں گے۔ محمد گفایت اللہ کان اللہ لیہ'

### تفشیم ترکه کیا یک صورت

### (الجمعية مور خه ۵ مئی اسمواء)

(سوال) مساق زینب لاولد فوت ہو گئی ہے اس کے رشتہ داران میں حسب دیں موجود ہیں نم و خاوند متوفیہ خالد مامول حقیقی، سعید پھو پھی زاد بھائی سعیدہ بھو پھی زاد بھن نر کہ جو کہ مساۃ زینب چھوڑ گئی ہے دراصل جائیداد مسماۃ ہندہ بھو پھی زیب مرحومہ وخالہ مسمیان سعید وسعیدہ کا ہے۔ چو نکہ ہندہ کو فوت ہوئی بارہ سال ہے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اس لئے ہموجب قانون انگریزی مسماۃ زینب مرحومہ قابض مخالف کی حیثیت سے مالک تصور کی جاوے گی۔

(جو اب ۲۹۲) اگریہ ترکہ مساۃ زینب کی جائز ملکیت نہیں ہے باسمہ صرف قبضہ مخالفانہ کی حیثیت ہے وہ مالک سمجھی جاتی ہے اور اصل جائیداد اس کی بھو پھی کی تقی اور اس کی بھو پھی کے وار نول میں زینب بھی ہی اور سعید و سعید ہ کا حصہ ۲/۳ تھا اور سعید و سعید ہ کا حصہ ۲/۳ تھا اور سعید و سعید ہ کا حصہ ۱/۳ تھا اب زینب کے خاوند کو اب نے خاوند کو ملے گا اور نصف اس کے خاوند کو سلے گا اور نصف اس کے مامول کو۔ محمد کا ایت اللہ کان اللہ لہ۔

<sup>(</sup>١) فيفرض للزوجُّةُ فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابنَ وايضاً فيه: قال والثلثان لكل اثنين فصاعدة ممن فرضه النصف وهمِ خمسة النب الخد الدرالمختار؛ كتاب الفرائض ٦/ ٧٦٩ ط برج ل

حمسة البنت الخر الدر المختار 'كتاب الفر ائض ۴/ ۷۶۹ ط سعيد ) (۲) كيونك تينول قسمول (يعني ذوي الفروض عصبات اور ذوي الارحام) ميس سے شيس ہے۔

#### استدراک جواب مذکوره (الجمعیة مور خه کیم جون ۱۹۳۱ء)

ہے صحیح جواب مندرجہ ذیل ہے:
جب کہ ہندہ نے اپنے وار ثول میں صرف زینب بھیجی اور سعیدہ بھا نجااور بھا نجی چھوڑے تھے تواس
کے ترکہ میں سے زینب کو نسف ملے گااور نسف میں سعیدو سعیدہ دوہر ہے اور اکبر ہے جھے کے مستحق ہول
گے۔(ا) زینب کے انتقال کے بعد اس کا ۲/۱ حصہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ اس میں سے نصف اس کے شوہر کو اور نسف اس کے شوہر کو اور نسف اس کے مامول کو ملے گا۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ۔

### تقتیم تر که مناسخه کی صورت

(الجمعية مورند المارج ١٩٢٤)

(سوال) زید کی بی بی کا انتقال ہو گیا۔ آس وقت اس بی بی ہے ایک لڑکا اور دولڑکیاں تھیں اس کے بعد زید کے انتقال کے زکاح نانی کیا اس بی بی ہے جھی ایک لڑکا اور دولڑ کیاں ہو کمیں اس کے بعد زید کا انتقال ہوا زید کے انتقال کے وقت ایک بی بی بی دولڑ کے جارلڑ کیاں۔ تھیں وزال بیس دوسر کی بی بی کی ایک لڑکی اور اس کے بعد زید کی دوسر کی بی بھی انتقال کر گئی اب دوسر کی بی کی اولادے صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی باقی ہے ازروئے شرع دوسر کی بی بی بی بی بی کی گزری ہوئی لڑکی اور موجودہ دونوں بقیہ اولاد کو مال اور باپ کی متر و کہ ملک کے گئا کتنا حصہ پہنچاہے ؟

متله ۸ (جواب ٤٩٣ زوجه 2 2/1142/1142/114 ir/ror ir/rar 1/1/100 متله ۲/۸۱ بنت صف ۵ ، ۷ ہوتیلے بھائی بہن حقيقي بھائي حقیقی بهن والده 0/00 1./ 4. 1/4/11

(١) قال تعالى: ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والا قربون والذين عقدت ايمانكم فاتو هم نصيبهم ان الله كان على كل شئ شهيدا (النسا: ٣٣) وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم (الاحزاب: ٣٦) و في السراجية: وان استؤوفي القرب وليس فيهم ولد عصبة او كان كلهم اولاد العصبات او كان بعضهم اولاد العصبات و بعضهم اولاد اصحاب الفرائض فابو يوسف يعتبر الاقوى و محمد يقسم المال على الاخوة والاخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الاصول فاصاب كل فريق يقسم بين فروعهم (سراجي فصل في الصنف الثالث ص ٤٨ طسعيد)

ابن بنت المبر المحمولات معلق المبر المبر

شوهر بهنول اور دادی میں تقسیم

(مسوال) علیم النساء نے انتقال کے وقت اپنے مندر جہ ذیل دارث چھوڑے ' شوہر 'دو بہنیں 'دادی' پہچا'ا س کاتر کہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

(جواب ٤٩٤) متله ٨

ترکہ کے آٹھے سمام کرکے تین جصے شوہر کوایک حصہ دادی کواور دودو جصے دونوں بہنوں کو ملیں گے۔ '') پیچا کاکوئی حق نہیں ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ ' دہلی

بیشی اور بیٹے کو ملنے والی جائیداد کے تین حصے ہول گے

(مسوال) حفیظ الله خال کا انتقال ہوامر حوم نے اپنی زوجہ مسماۃ مریم بی بی وایک پسر بنام محمد عبدالرؤف خال وایک دختر مسماۃ بنول بی کی کو چھوڑااس کے بعد مریم بی کا بھی انتقال ہو گیا۔اب موجودہ وارث صرف عبدالرؤف خان و بنول بی بی حفیظ الله خال کا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟المستفتی مولوی عبدالرؤف خال جگن یور ضلع فیض آباد

 <sup>(</sup>١) واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية كتاب الفرانض ٤٤٨/٦ طرماجديه)

٢) والنصف له عند عدمهما وايضاً: والسدس للجدة مطلقاً كام ام وام اب الخ وايضاً فيه والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن ضه النضف و هو خمسة البنت و بنت الابن والاخت لابوين (الدرالمختار ' كتاب الفرائض ٣/ ١٧٧٠ ط سعيد)

(جواب ٤٩٥) مسّله ٣

زوجه ابن بنت کان لم تکن عبدالرؤف خال بول بی بی ۲

حفیظ الله خال مرحوم کاکل ترکه تین سهام پر تقسیم کرکے دوسهام عبدالرؤف خال کواورا یک سهام بیول بی بی کو دیا جائے گا۔ (''محمد کفایت الله کان الله له' دہلی

بیٹے کے ہوتے ہوئے بھائی محروم ہوگا

(سوال) ہندہ کا انقال ہوا اس نے اپنا شوہر اور ایک لڑکا اور دو حقیقی بھائی اور تین حقیقی بہنیں وارث چھوڑے اس کاتر کہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ المستفتی مولوی عبدالرؤف خال جگن پور۔

(جواب ٤٩٦) مسَّلَم الله

شوېر اب ام ام الن بھائی بهن -۳ ۲ ۲ ۵ محروم

ہندہ مرحومہ کاتر کہ بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارث بارہ سہام پر منقسم ہوگا تین سہام شوہر کواور دو دو سہام باپاور مال کواور پانچ سہام لڑکے کو ملیں گے بھائی بہن محروم ہیں۔ ''محمد کفایت اللّد کان اللّہ لہ ' دہلی

صرف شوہر اور بھائی وارث ہوں تو میر اث نصف نصف تقسیم ہو گی

(سوال) ایک عورت کاانقال ہوا اس کاوار شائں کا شوہر اورایک حقیقی بھائی موجود ہے اس کاتر کہ اور مهر کس طرح تقسیم ہو گا؟المستفتی مولوی عبدالرؤف خال جگن پور

(جواب ٤٩٧) نسف تركه شوہر كواور نصف بھائى كوملے گامہر بھى تركه ميں شامل ہے۔ <sup>(٢)</sup>محمر كفايت الله

بہن کے معاف کردہ حصہ اس کا شوہر دوبارہ طلب نہیں کر سکتا

(سوال) ہمارے والد مرحوم کا انتقال ہو گیا تو مرحوم کی کل جائیداد کو جناب والدہ صاحبہ نے بلا لحاظ شرع ' رواج عام کے مطابق ہمارے نام کرادیااور جب تک زندہ رہیں اپنے قبضے میں رکھااور سر کاری مالگذاری ادا

(١) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ١ صفحه گزشته)

<sup>(</sup>٢) واضح ہوكہ سوال ميں ماں اور باپ كى وضاحت نہيں كى گئى ہے لبذا اگر فى الحقيقت بھى ماں اور باپ نہ ہوں تو صورت مسئولہ ميں كل ترك ميں ہے چوتھائى خاوند كو اور باقى لڑكے كو مل جائے گا فىي التنويو: والربع له عند احد هما وايضاً و يقدم الاقرب فالا قرب كالا بن ثم ابنه (الدر المختار' كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٠ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) والنصف له عد مهما و فيه ايضاً : و يقدم الاقرب فالا قرب ( الى قوله ) ثم جزء ا بيه الاخ لابوين (الدرالمختار ' كتاب الفرائض ٦/ ٧٧٣ ط سعيد )

کرنے کے بعد جو پچھ نفع پختار ہا ہے صرف میں لاتی رہیں اور ہم اپنی کمائی ہے بھی جناب والدہ صاحبہ مرحومہ کی مزیدہ حدمت کرتے رہے اور جائیداد کی حفاظت میں جو موقعہ خرچ کا ہو تاخرچ کرتے رہے اور ہمشیرہ عزیزہ کو مفتی صاحب ہے دریافت کر کے بعوض منافعہ ان کے حصے کے اپنی کمائی ہے دس روپے سال دیے رہ اگرچہ وہ لینے ہے ہمیشہ انکار کرتی رہی اور یہ کہتی رہیں کہ ہم نے خوشی ہے تمہیں معاف کیا گر ہم مجبور کرکے دیے رہے جناب والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بہن ہے کہا کہ اب والدہ صاحبہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم پر کسی کا دباؤ نہیں ہے جہم چاہتے ہیں کہ جائید دامیں جو تمہار اایک تمائی حصہ ہے وہ تمہارے نام کر اویں انہوں نے کہا کہ بین نے خوشی معاف کیا میں نے ہر چند چاہا کہ وہ کسی طرح آمادہ ہو جائیں گروہ بی کہ تی رہیں کہ میں جائیداد کس کے لئے لول (واضح ہو کہ وہ لاولد خویں) میں خوشی معاف کرتی ہوں اب ہمشیرہ موصوفہ کا بھی انتقال ہو گیا اس کے شوہر صاحب مجھ سے اپنا حق طلب کرتے ہیں۔المستفتی مولوئ عبدالرؤف خال ، جگن یور۔

(جواب ٤٩٨) جب بهن نے اپنے جھے کو آپ کے حق میں معاف کر دیا تواب ان کے کسی وارث کواس کے مطالبے کاحق نمبیں رہا محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

تقسیم ترکه کیا یک صور ت

(سوال) کلثوم کاانتقال ہوااس نے شوہر 'باپ' مال' ایک بھائی اور ایک بہن وارث چھوڑے اس کاتر کہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

(جواب ٤٩٩) مسكد ٢

زوج ام اب اخ ، اخت ۳ ا م محروم محروم

متوفیہ گانز کہ بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارث چھ سہام پر تقسیم ہو گاان میں سے تین سہام زوج کو اور ایک سہام والدہ کو اور دوسہام باپ کو ملیں گے۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ' د ہلی

تقتیم ترکه کیالیک صورت؟•

(سوال) زید متوفی نے دوبیویاں چھوڑیں ایک بیوی کے چار لڑکے 'بعدہ ایک لڑکا فوت ہو گیا اور دوسری بیوی سے ایک لڑکا فوت ہو گیا اور دوسری بیوی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اب زید کے تین لڑکے اور ایک لڑکی اور دوبیویاں موجود ہیں ترکہ کی تقسیم کس طرح ہو گی؟

<sup>(</sup>١) (ايضاً بحواله سابقه نمبر ٣ صفحه گزشته)

### (جواب،۵۰۰) مسئله ۱۲۹۷/ ۱۲۹۲) زيد زوج ابن ابن ابن بنت زوجه الا/ه الم/ه الم/ه الم/ه الم/ه المراه المراع المراه المراع حقوق متقدمه علی الارث ادا کر کے باقی ترکہ کے بارہ سوچھیانوے سہام کئے جائیں ان میں ہے اس زوجہ کو جس کی ایک لڑ کی ہے اکمیا تی سہام اور دو سر ی زوجہ کو جس کا ایک لڑ کا فوت ہو گیا ہے ایک سوشیس سہام او لڑ کوں میں ہے ہرا یک کو تین سوہائیس سہام اور لڑ کی کوا یک سوچھبیس سہام دیئے جائیں۔ فقط محمد كفايت الله غفر له 'مدرسه امينيه ' د ہلی

تقسیم تر که کیا یک صورت

رسوال) ہندہ کا انقال ہواجو لاولد تھی اس کے مندرجہ ذیل وارث موجود ہیں شوہر 'والدہ' دو بھائی' ایک بہن ترکہ کس طرح تقییم ہوگا؟ المستفتی شمس النسائی معرفت حاجی محمد داؤد ( دہلی ) (جواب ۲۰۰۱) مسئلہ ۲۰۰۱ مسئلہ ۲۰۱۱ مسئلہ ۲۰۰۱ مسئلہ ۲۰۰۱

1/0 - - - 10

بعدادائے حقوق متقدمہ علی الارث متوفیہ کاتر کہ تمیں سہام پر تقسیم ہو گاان بیں ہے پندرہ سہام شوہر کواور پانچ سہام والدہ کو'چار چار سہام دونوں بھائیوں کواور دو سہام بہن کو ملیں گے۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

#### تقسیم ترکه کیایک صورت

(سوال ) ہندہ محالت زچکی فوت ہو گئی اس کا مہر دیگر سامان جیز زیورات پارچہ جات کے ساتھ ترکہ میں شامل کیا جائے گایا نہیں ؟ مندر جہ ذیل وارث موجود ہیں شوہر 'لڑکا' بعمر 😽 (ڈیڑھ)سال 'لڑ کی بعمر ۱۲ یوم'والدین ہندہ نیز مرحومہ ہندہ کے بھائی بہنیں اور خالا ئیں بھی ہیں پچوں کی پرورش خدمتہ مس کے ذمہ ہے اور کفالتہ کس کے ذمہ ؟ پچوں کے حصے کاولی کون قرار دیاجائے گا؟ دیگر اخراجات پیماری بجمیز و تکفین و قل حالیسوال وغیرہ کے مصارف کس کے ذمہ ہیں؟

 <sup>(</sup>١) والنصف له عد مهما وايضا قال: وللام السدس مع احدهما او مع اثنين من الاخوة او من الاخوات (الدرالمختار)
 کتاب الفرائض ٣/٠٧٠ ' ٧٧٢ ط سعيد)

(جواب ۲۰۱۷) مسئله ۱۲ م

شوبر اب ام این بنت ۵ ۱۰ ۲/۲ ۲/۲ ۳/۹

مر حومہ کا ترکہ جس میں مہر بھی شامل ہے چھتیں سہام پر منقسم ہوگا اس میں ہے نوسہام شوہرا کو اور چھ چھ سہام والدین کو 'دسسام لڑکے کو اور پانچ سہام لڑکی کو ملیں گے ''پڑول کے حصے پڑول کے باپ کی تحویل میں رہیں گے لیکن اگر اندایشہ ہو کہ باپ ان کے حصے ضائع کردے گا توکسی معتمد امین کے سپر وکر دیئے جائیں۔ '''ترک میں ہے صرف کفن وفن کے مصارف لئے جاکتے ہیں ''' قل چالیسوال وغیر ہ کے مصارف ان جاسکتے۔ '''محمد کفایت اللہ کان اللہ لئہ 'دبلی مصارف ان کے جاسکتے۔ '''محمد کفایت اللہ کان اللہ لئہ 'دبلی الجواب حتی محمد مظہر اللہ غفر لئہ 'امام مسجد جامع فتح پوری و بلی۔ الجواب حتی محمد شفیع عفی عنہ مدر سے عدال دیا ہا

منظر قات

خاوند کی میراث تقلیم سے پہلے نواسہ کو ہبہ کرنا

(سوال) ایک عورت نے اپ چند خاوند جو یکے بعد دیگر ے بغیر دوسرے ور ثاشر عی کوتر کہ دیئے کل ملکیت اپنے نواسہ کور جسٹری ہیں۔ کردی یہ شرعاً جائز ہے یا شیں ؟ ور ثاع سے مراداس کے خاوند کے وارث ان کو وہ خاوند ول کاتر کہ شمیں دیا اور پھر ان وار ثول کے ہیں وارث ہیں یعنی جو وارث تھے وہ اب گزر چکے ہیں اب ور ثائے ور ثائے ورث ہیں۔ اب ترکہ کا سوال ہوا ہے تو وہ ملکیت مشتر کہ اس عورت نے اپنے ایک نواسہ کو ہبہ کردی ہے تو یہ ہبہ جائز ہے یا شمیں ؟ المستفتی نمبر ۱۵۰۸ محر طاہر محمودی صاحب (قصبہ کٹری) ، اربیع الثانی کے تو یہ ہبہ جائز ہے یا شمیں ؟ المستفتی نمبر ۱۵۰۸ محر طاہر محمودی صاحب (قصبہ کٹری) ، اربیع الثانی کے تو یہ ہبہ جائز ہے یا شمیں ا

 <sup>(</sup>١) والربع للزوج مع احدهما وفيه : و للاب السدس مع ولد او ولد ابن وايضاً وللام السدس مع احدهما (درمختار ٧٧٠/٦ ط سعيد) وفي العالمگيرية : واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الانثيين (عالمگيرية ٢٨/٦ ٤ ط ماحديد)

۲۱) ولو اوصى الى صبى و عبد غيره و كافر و فاسق بدل اى بدلهم القاضى بغير هم ( في الشامية ) اى مخوف منه على المال( الدرالمختار ۲۴۸/۵ ط بيروت)

 <sup>(</sup>٣) يبداء من تركة الميت الخاليه عن تعلق حق الغير بتجهيزه فيعم التكفين من غير تقتير ولا تبذير (الدر المختار كتاب الفرائض ٦/ ٩ ٧٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) اوصى بان يطين قبره او يضرب عليه قبة فهي باطلة كما في الخانية (الدرالمختار ٢٠ ، ١٩ ط سعيد )

(جواب ۲۰۰۳) عورت کو صرف اپنے حصے کے ہمبہ کرنے کا حق تھالیکن اگر موہوب میں دوہر دل کے غیر منقسم حصے بھی شامل ہیں تو بیہ ہمبہ مطلقاً ناجائز ہوا نہ عورت کے حصول میں صحیح ہوانہ تمام حصول میں منتسم حصے بھی شامل ہیں تو بیہ ہمبہ مطلقاً ناجائز ہوا نہ عورت کے حصول میں صحیح ہوانہ تمام حصول میں۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

تقسيم تركه كى ايك صورت

(سوال) ایک شخص کے پانچ لڑکے تھے ان میں ہے بڑالڑکا علیحدہ ہو گیا تھاان کے مکان بے نہیں تھے اور وہ و سے ہی رہنے گئے تھے جس میں ایک رہنا تھاوہ ڈھیا نہیں اور سب کے گر گئے اور وہ پھر چنوائے گئے ان میں ہے جس کا گرا نہیں ایک پیسے نہیں دیا اور وہ چو تھائی بانٹنا چاہتا ہے کیونکہ اس میں ہے ایک گزر گیا ہے اگر وہ چو تھائی بانٹنا چاہتا ہے کیونکہ اس میں ہے ایک گزر گیا ہے اگر وہ چو تھائی بانٹنا چاہتا ہے تو وہ ان کی چنوائی میں جو لاگت گئی ہے وہ اس کو دینی واجب ہوگی یا نہیں ؟ المستفتی نہر ۵۲۲۰ ملا امام الدین توڑہ (مظفر گر) واذیقعدہ ۷ ساھم ۲۲ جنوری ۱۹۳۸ء (جو اب ۲۰ می بال اس کو مکانوں کی لاگت میں ہے جو تھائی دینی ہوگی۔ (مفر کا اللہ کان اللہ لہ کان اللہ لوگھ کے دو تھائی دینی ہوگی۔ (۱۰ محمد کھا یہ اللہ کان اللہ لہ کان اللہ لہ کان اللہ لوگھ کی جو تھائی دینی ہوگی۔ (۱۰ محمد کھا یہ کان اللہ لہ کان اللہ لہ کان اللہ لوگھ کے دو تھائی دینی ہوگی۔ (۱۰ محمد کھا یہ کان اللہ لہ کان اللہ لوگھ کی کے دو تھائی دینے ہوگی کی ہوگھ کو دو تھائی دین ہوگی۔ (۱۰ محمد کھا یہ کان اللہ لہ کیا کہ دو تھائی دین ہوگی۔ (۱۰ محمد کھا یہ کہ کی بال کی لوگ کے دو تھائی دو تھائی دین ہوگی۔ (۱۰ محمد کھا یہ کہ کو دو تھائی دو تھائ

کیاز ندگی میں علیحدہ حصہ وصول کرنے والاوفات کے بعد ترکہ میں سے حصہ لے سکتاہے؟

(سوال) ایک شخص کے پانچ لڑکے تھے دوبالغ اور تین نابالغ اور جوسب میں بڑا تھاوہ علیحدہ ہو گیا تھااس کاباپ
اس کو منع کرتا تھا کیوں کہ اس کی مال اند تھی تھی۔اور دوسر اجوبالغ تھاجب تک اس کی بیوی گھر نہیں آئی تھی جب اس نے اپنج باپ کا کہانہ مانا تب اس نے تمام سامان میں ہے اس کو چھٹا حصہ تقسیم کرکے دیدیااور جو تین نابالغ تھے وہ جب تک بے ہوش تھے اور جو چار لڑکے تھے ان کے حصے کامالک ان کاباپ ہے آگر ان کو کسی چیز ک ضرورت ہوتی ہے تو ان کاباپ ان کو لیکر دیتا ہے پھر ان میں سے جو چھوٹالڑکا تھاوہ گزر گیاوہ تینوں اس وقت بالغ ہیں ان کے علیحدہ ہونے کے بعد ان کے باپ نے پچھ زمین بیع کرائی تھی اور اس میں پچھ رو پیدائی ۔

بڑے لڑکے نے جوروپیہ زمین کی بیع میں دیاتھا کیاوہ اس روپیہ کا حقد ار ہوگایا نہیں ؟ المستفتی خمبر ۲۲۰۶ ملاامام الدین صاحب تیوڑہ ( مظفر نگر) ۹ اذیقعدہ ۱۳۵۳ ساھ ۲۳ جنوری ۱۹۳۸ء ( محفر نگر) ۹ اذیقعدہ ۱۳۵۳ ھوڑا ہے اس میں چاروں لڑکوں کا حق برابر ہوہ ( جواب ۵۰۵) باپ کی و فات کے بعد جو ترکہ باپ نے چھوڑا ہے اس میں چاروں لڑکوں کا حق برابر ہوہ روپیہ جوبڑے لڑکے نے دیاتھا علیحدہ نہیں ملے گا۔ جس مکان میں وہ رہتا ہے وہ بھی ترکہ میں محسوب

<sup>(</sup>١) لا تتم بالقبض فيما يقسم ولو وهبه لشريكه اولا جنبي لعدم تصور القبض الكامل ( الى قوله ) ولو سلمه شائعا لا يملكه فلا ينعقد تصرفه فيه( الدرالمختار 'كتاب الهبة ٥/٢٩٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) وما حصله احدهما فله وما حصلاه معاً فلهما في تحت ( قوله حصلاه معاً) يوخذ من هذا ما افتي به في الخيرية: في زوج وامراة وابنها اجتمعا في دار واحدة واخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما (الى قوله ) فاجاب بانه بينهما سوية (الدرالمختار فصل في الشركة الفاسدة ٢٠٥/٤ طسعيد )

#### ہو گا۔ <sup>(۱)</sup>محمر کفایت الله کان الله له ' د<sub>ا</sub>ملی

نکاح کے ثبوت کے بغیر بیوی اور اس کی اولاد ترکہ کی مستحق نہیں

(سوال) (۱) زیدنے چار شادیال کیں دو پیبال لاولداس کی زندگی میں فوت ہو گئیں تیسری بیوی کے ایک لاکا پیدا ہواجو زندہ ہے اور چو تھی بیوی کے متعلق موضع کے معتبر گواہان کا بیان ہے کہ اس کا پہلا شوہر نکائ کے پہلے زندہ تھااور اس نے طلاق بھی نہیں دی تھی اور نہ طلاق دینے کا کوئی شوت ہے پہلا شوہر کہیں باہر شہر میں چلا گیا تھا اب معلوم نہیں زندہ ہے یا نہیں ؟ اب ایسی صورت میں چو تھی عورت کا نکاح زید کے ساتھ جائز ہے یانا جائز ؟(۲) زید کی چو تھی ہوی کے دولڑ کے پیدا ہوئے وہ عورت بھی زندہ ہے اور اس کے لڑکے بھی زندہ ہیں کیازید جس کا اب انقال ہو چکا ہے اس کے ترکہ میں چو تھی عورت اور دونوں لڑکوں کا کوئی حق سے انہیں ؟

(۳) تیسری منگوحہ یوی کا نقال ہو چکا ہے لیکن زید ہے اس ہیوی کے ایک لڑ کا ہے اور زندہ ہے اس کو باپ کے ترکہ سے نثر عاکیاملنا چاہئے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۷ حفاظت علی خاں صاحب کوٹے ضلع فتح پور ' ۲۹ربیع الاول ۷۵ سراھ ۳۰ مئی ۱۹۳۸ء

رہی چوتھی بیوی اگراس کے متعلق بیہ ثابت ہو جائے کہ وہ منکوحہ غیر تھی اوراس ٹے شوہر نے نہ طاباق دی تھی اور نہ کسی اور طریق ہے اس کا نکاح فنخ ہوا تھا اور زید نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا تو زید کا نکاح ناجائز قرار پائے گا اور اس کے بطن ہے جو دولڑ کے ہیں .....وہ بھی زید کے تربکہ میں سے کوئی حصہ نہ لے سکیں گے۔ (۲)محمد گفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ۔

شرعی شہادت سے ثابت ہونے والی بیوی اور اس کی اولادور اشت کی مستحق ہے

(سوال) خان بہادرولی محمد صاحب مرحوم نے میم دسمبر ۱۹۳۳ء کواپے انتقال کے وقت ایک بیوی ماسو عرف مریم بنی بنی اس کے بطن سے ایک لڑکی عائشہ بنی بنی اور دولڑ کے محمد صدیق اور محمد نثر یف چھوڑے اس کے علاوہ پہلی بیوی جو کہ انگی حیات میں ہی انتقال فرما چکی تھیں اس کے بطن سے ایک لڑکا عبد الرحمٰن ایک

 <sup>(</sup>١) لان التركة في الاصطلاح ما تركه الميت من الاموال صافياً عن تعلق حق الغير بعين من الاموال(ردالمحتار كتاب الفرائض ٩/٦ ٥٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) الولد للفراش وللعاهر الحجر (ترمدي باب ماجاء ان الولد للفراش ١ / ٢١٩ ط سعيد)

آؤی فاطمہ بی بی کو چھوڑا جیسا کہ پہلے دارالا فتا سورتی سی جامع مسجدر نگون سے مور خہ 10 فروری 1941ء اور مور خہ ۱۳ مارچ ۱۹۳۸ء خان بہاد ربابوولی محمد مرحوم کی شرعی تقسیم جائیداد کے فتوے جاری ہو چکے ہیں کہ کون کون وارث مرحوم نے چھوڑے ہیں اور کس کس کا کیاشرعی حصہ ہے ؟

(۱) اس وقت خان بہادرولی محمد صاحب مرحوم کا ایک چھوٹالڑ کا نامی محمد شریف نابالغ ہے ایک شخص اس کا سر پرست کھڑا ہو کر عدالت میں دعویٰ داخل کر تاہے کہ خان بہادربابو ولی محمد صاحب مرحوم کی جائیداد کی تقسیم محمدی قانون کے مطابق ہونی چاہئے اس کے علاوہ میں کسی دوسری تقسیم کا پابند نہیں ہول اور نہ بی مجھے شرع محمدی کے علاوہ کوئی تقسیم منظور ہے۔اس حالت میں شرعی حکم کیا ہے۔ کیمااس لڑکے کوشر عی حصہ ہے کم پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔

(۲)خان بہادربایوولی محمد صاحب مرحوم نے ماسوعرف مریم بی بی سے تقریباً ۲۹سال گذر چکے ہیں کہ ایک دیمات ہنیز واہ میں شادی کیا تھا جس کے بطن سے عا نشہ بی بی عمر تیٹیس سال محمد صدیق عمر اکیس سال محمد شریف عمر اٹھارہ سال تولید ہوئے۔جو کہ اس وقت خدا کے فضل سے بقید حیات ہیں۔خان بہاد ربایو ولی محمر صاحب مرحوم - بایو شیر محمد صاحب مرحوم - خان بهاد ربایو ابر اہیم صاحب حاجی محمد حیات صاحب حیاد بھائی تھے۔ بڑی لڑکی عائشہ نبی نبی کی شادی جو ماسو کر ف مریم ببی ببی کے بطن سے ہے۔ حاجی محمد حیات صاحب کے بڑے صاحبزادہ نامی بابو عبدالکریم صاحب کے ساتھ عرصہ آٹھ سال ہواہے کہ بمقام ہنیز داہ ہوئی تھی جس میں خان بہادربایوابر اہیم صاحب بایو شیر محمد صاحب مرحوم حاجی محمد حیات صاحب بایو عبدالعزیز صاحب ودیگر تمام افراد خاندان شامل تنے اس وقت لڑکی عائشہ بی بی صاحب اقبال ہے اور اس کے بطن ہے باد عبدالکریم صاحب کے چار پچے ہیں۔ خان بہاد ربابو ولی محمد صاحب کے چھوٹے لڑ کے نامی محمد ل شریف نے اپنے باپ کی تقسیم جائیداد کامطالبہ شرعی کیاہے۔ تواس حالت میں پہلی بیوی کالڑ کایالڑ کی جن کی عمر اپنی دوسری سوتیلی مال کی شادی کے وقت تقریباً آٹھ سال اور دوسرے کی پانچ تھی اس حالت میں وہ محض جائیداد کو ناجائز حاصل کرنے کے لئے کیاا بنی سوتیلی ماں کو غیر منکوحہ عورت کہہ سکتے ہیں اس کے متعلق شرعی تعلم کیاہے جبکہ 'خود خان بہاد ربابو ولی محمد صاحب مرحوم نے باضابطہ عدالت میں اپنے انتقال نامہ کے سلسلہ میں لکھاہے کہ ماسو عرف مریم بی بی میری دوسری شادہ شدہ بیوی ہے اور اس کے بطن سے فلال فلال میرے پچے ہیں اس حالت میں کیاکسی خود غرض شخص کو مجازہے کہ وہ ماسو عرف مریم بلی بلی کو غیر منگوحہ عورت کہہ سکے اور پھراس عورت اور پچوں کو ڈرانے د صمکانے ہے کہ وہ اپنا شرعی حصہ کا مطالبہ چھوڑ دیں اس کے لئے بیہ حربہ بھی استعال کیاجا تاہے کہ وہ آج ہے چیبیں سال پہلے کی شہاد تیں اور نکاح نامہ پیش کریں اس حالت میں کہ اگروہ کم حصہ لینے پر رضامند ہو جائیں تو پہلے لڑ کے کابیہ بھی کہنا ہے کہ اگر ماسوعرف مریم بی بی اوراس کے پچے عا نشه بی بی ، محمد صدیق ، محمد شریف شرعی حصه طلب نه کریں تواس حالت میں وہ ان کی سوتیلی ماں سوتیلے بھائی اور سو تیلی بہن ہو سکتے ہیں اگر پہلی بیوی کالڑ کااپنی ہو شیاری اور چالا کی ہے اپنی سو تیلی مال کو کسی دام میں پھنسا کر ایبا کرنے کی کوشش کرے تو کیااس حالت میں ان پچوں کو جو اسو عرف مریم بی بی کے بطن ہے ہیں

ا ہے والد مرحوم خان بہادر بایو ولی محمد صاحب کی جائیداد کے شرعی حقوق سے مجروم کیا جاسکتا ہے اور کیا کم تقسیم پرڈراد حمکاکران کوراضی کرناجائز ہے۔

(٣) خان بہاذربایوولی محمد صاحب مرحوم کا چھوٹا تھائی خان بہادربابواہر اہیم جوکہ اس وقت حیات ہے باضابط عدالت بیں حلف نامہ اٹھا تا ہے کہ ماسو عرف مریم بی بی میرے بھائی کی منکوحہ ہے اور عاکشہ بی بی محمد صدیق محمد شریف اس کے بچے ہیں اور یہ اپنے والد مرحوم کی جائیداد کے پورے حق دار ہیں اس طرح خان بہادربایو ولی محمد صاحب مرحوم کا دامادبایو عبدالگر یم خاوندعا کشہ بی بی جو کہ محمد حیات صاحب کا براصا جزادہ ہے وہ بھی خان بہادربایو ابراہیم صاحب کی رائے ہے اتفاق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری ساس خان بہادربایو ولی محمد صاحب کی مناوحہ عورت ہے تب بھی تو میرے والد حاجی محمد حیات صاحب اور دونوں پچپابایہ شیر محمد صاحب مرحوم اور خان بہادربایو ولی محمد صاحب مرحوم کی صاحب مرحوم کی صاحب مرحوم کی عاشد بی مناوحہ کی دیا تعام حیات ساحب مرحوم کی عاشد بی بی کہ صاحب مرحوم کی صاحب میں ہے وہ یگر تمام مسلمان جن ہے اپنے تعاقات تھے میری شادی میں شریک شریک تھو دنیا جانتی ہے یا جو لوگ اس خاندان کو جانتے ہیں کہ ماسوعر نے میرائی خان بہادر اوربایو ولی محمد صاحب کی دوسری عورت ہے اور عاکشہ بی بی محمد سے بیں کہ ماسوعر نے میری خان بہادر اوربایو ولی محمد صاحب کی دوسری عورت ہے اور عاکشہ بی بی محمد سے بیں کہ ماسوعر نے سے بیں۔ اس حالت میں محمد می قانون اور شری حکم کیا ہے ؟

نکاح نامہ اور گواہ پیش کرو اغواور مہمل ہو گااور ماسواور عائشہ بی اور محمد صدیق اور محمد شریف میں ہے ہر ایک کو شرعی حصہ دیاجائے گا۔البتہ اگر ان میں ہے کوئی شخص اپنی رضامندی اور خوشی ہے اپنے شرعی حصہ ہے کم پر رضامندی ظاہر کر دے تواپنے حق میں ہے ایساکر نے کا اختیار ہے۔لیکن اس کا یہ فعل دوسرے وارث کے حق کو کم کرنے میں اثر انداز نہ ہوگا۔

فاذا سمع الرجل من الناس انه فلان بن فلان اور اى رجلاً يد خل على امراة و سمع من الناس ان فلانة زوجة فلان (الى قوله ) و سعه ان يشهد وان لم يعاين الولادة على فراشه او عقد النكاح هكذا في الذخيرة (فتاوى عالمگيرى جلد ٣ ص ٠٣٠ مطبوعه مصر)

و كذا اذا راى رجلاً وامرأة ليسكنان بيتا و ينبسط كل واحدالي الأخر انبساط الازواج و سعه ان يشهد انها زوجته هكذا في الهداية (عالمگيري) (٢) محمد كفايت الله كان الله له '

كيا وصيت كئے ہوئے مال كو موضى لدكے وارث لے سكتے ہيں؟

(سوال) ایک شخص نے یہ وصب کی ہے کہ میرے ترکہ کے جس وقت جھے کئے جائیں تب اتنا حصہ للد دیا جائے اوراس للہ جھے سے کچھ آمدنی کی جائے اس آمدنی میں سے ہندہ کو اتنی رقم دی جائے اب وارث اوگ مرحوم کے ترکہ کے حصے کرتے ہیں اور مرحوم کی وصبت ہموجب للہ بھی نکالتے ہیں اس وقت ہندہ موجود منیں ہے ہندہ کا انتقال ہو گیا تواہیے وقت میں مرحوم ہندہ کے وارث میں اس کا خاوند اس قم کا دعویٰ کر سکتا ہے یا نہیں وصبت کرنے والے کے وارث اس للہ رقم سے اس کے خاوند کو دینے سے انکار کرتے ہیں تواہیے وقت میں ہندہ کی غیر موجود گی میں کیا کیا جائے ؟ المستفتی نمبر سام ۱۳۸ مانا م حسین ابر اہیم ساحب (سورت) کا جمادی الاول کے ۳۵ الے ۲۲ جولائی ۱۹۳۸ء۔

(جواب ۸۰۸) اگروصیت کرنے والے نے ہندہ کودینے کی وصیت کی ہے اور ہندہ کے وار ثول کو دینے گی وصیت نہیں کی توہندہ کے وار ثول اور اس کے خاوند کاحق نہیں ہے اور وہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، دبلی۔

سوتیلی مال اور اس کی اولاد کوڈر او صمکا کرور اشت ہے محروم کرنا

(سوال) خان بہادربایوولی محمد مرحوم نے کیم دسمبر ۱۹۳۳ء کواپناتقال کے وقت ایک بیوی ماسو عرف مریم بی بی بی اور اس کے بطن ہے ایک بیشی عائشہ بی بی اور دو بیٹے محمد صدیق و محمد شریف چھوڑے اور ان کے علاوہ پہلی بیو و بیلی بیوی ہے۔ جس کا مرحوم کی حیات میں انقال ہو چکا ہے ایک بیٹا عبدالر حمٰن اور ایک دختر فاطمہ بی بی کو چھوڑااس وقت ند کورہ ورخ میں ہے محمد شریف نابالغ ہے اس کے سر پرست نے عدالت میں دعوی داخل کیا ہے کہ مرحوم کی جانگذاد شری طریقہ پر تقسیم ہوناضہ وری ہے اس کے علاوہ کوئی تقسیم منظور نہیں ہے اس وقت مرحوم کے ساتھ مریم بی بی فروہ کے زکاح کو چھیس سال کا زمانہ گزر گیا ہے عائشہ بی بی بیٹی کی عمر وقت مرحوم کے ساتھ مریم بی بی بیٹی کی عمر وقت مرحوم کے ساتھ مریم بی بیٹی کی عمر وقت مرحوم کے ساتھ مریم بی بیٹی ند کورہ کے زکاح کو چھیس سال کا زمانہ گزر گیا ہے عائشہ بی بیٹی بیٹی کی عمر

<sup>(</sup>١-٢) عالمگيرية كتاب الشهادات ٧/٣ ٤ ط ماجديه كونمه)

۱۱ سال ہے اور نا نشہ نی نی کا نکاح خان بہادربادولی محمد مرحوم کے بھتے باد عبدالکریم کے ساتھ ہوا ہے جس میں خان بہادربادولی محمد ان کے بھائی حاجی محمد حیات باد پیر محمد مرحوم خان بہادرادرابراہیم موجود تھے نہ کورہ نکاح ایک ساتھ رہنے سمنے ہے اس کے علاوہ خود مرحوم کی باضابطہ کورٹ کی تحریر ہے ثابت ہے پس آرشاد ہوکہ ایسی حالت میں آیا پہلی بیوی کے بیٹے یابیٹی کو یہ جائز ہے کہ اپنی سوتیلی مال اور اس کی او لاد کوڈرا دھمکا کر اور ناجائز دباؤڈ ال کر اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اپنی حصہ کا مطالبہ چھوڑ دے یاشر تی حصہ کم دینے کی غرض ہے سوتیلی مال کو مغالطہ یادھوکہ میں ڈالنے کی کوشش کرے ؟المستفتی نمبر ۲۳۸۸ کے دور ھری رمضان علی صاحب (برما) ۲ ربیخ الاول ۳۵۵ ساھ مے ۱۲ بریل و ۱۹۳۹ء

(جواب ٥٠٩) پھی ہوی کے بیٹے یا بیٹی کو بیات ہر گز جائز نہیں کہ وہ دوسری ہوی کے پھوں کو یا دوسری ہوی کے پھوں کو یا دوسری ہوی کو تھا اس مدت کے بعد اور ان تمام شاد توں کے بعد اور ان تمام شاد توں کے بعد ان کے گوہ طلب کریں ایساکوئی عمل جو جائز وار توں کوان کے حقوق میراث ہے محروم کرنے کے لئے ہو جرام اور سخت گناہ ہے دوسری بی بی اور اس کی اولاد کوان کا پورا پورا حصہ میراث کا دینا چاہئے انکو محروم کرنے یا ان کا حصہ کم کرنے کی کوشش عمل میں نہ لانی چاہئے جو لوگ ایسا کریں گے وہ سب فاسق اور ظالم ہوں گے۔ '' فقط محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

کیا مسلمان کے قادیانی وارث کوتر کہ میں سے حصہ کے گا؟

(سوال) بی بی زینب خفی المذہب نے انتقال کیااور جائیداد منقولہ و غیر منقولہ و مندرجہ ذیل ور ثاء کو جہوڑا ( تین لڑکی واکی شوہر قادیانی المذہب) اور تین بھائی جن میں ہے ایک قادیاتی اور دو حفی المذہب کو چھوڑا واضح رہے مساة بی بی زینب کے شوہر نے در میان میں تبدیل مذہب کر لیا مگر بحیثیت زن و شوہر کے تادم آخر باوجود اختلاف مذہب کے رہے بیان کیا جائے کہ ان ور ثامیں کس کو کتنا حصہ ملے گا کس کو نہیں ملے گا؟ المستفتی نمبر ۲۵۳۵ عبدالرحمٰن عرف ناکو میاں (مونگیر) ۲۹ جمادی الثانی ۲۵۳۱ھ م کا اگست و ۱۹۳۵

(جواب ۱۰ ه) چونکہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اس لئے ایک حفی مسلمہ عورت کی میراث قادیانیوں کو نہیں ملے گی۔ (''کپس اس زینب بی بی کی میراث اس کے قادیانی شوہر اور قادیانی بھائی کو نہیں ملے گی اس کی لڑکیوں کو ۲/۳ حصہ دیکر باقی ۳/ادونوں سنی المذہب بھائیوں کو دیا جائے۔ ('') محمد کفایت اللہ گان اللہ لہ ، دہلی۔

<sup>(</sup>١) وفي الحديث : من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة (رواه ابن ماجة كذافي المشكوة ١ ٢٦٦ ط سعبد) (٢) لا يوث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ( متفق عليه كذافي المشكوة ٢٦٣/١ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت و بنت الابن وايضاً فيه ثم جزء ابيه الاخ لابوين (
 (الدرالمختار كتاب الفرائض ٣/ ٧٧٣ ٥٧٧ ط سعيد )

### بیٹے کوعاق کر کے میراث سے محروم کرناناجائز ہے

(سوال) میں اپنے لڑکے مسمی عیدو عمرش چہل<mark>ھ ک</mark>ے بیخ کواپی فرزندیت سے عاق کرنا چاہتا ہوں مجھے کس طرح سے عاق کرنا چاہئے؟ المستفتی نمبر ۷۵۲ ملاشنخ داؤد میاں 'رائے پور'سی پی مه صفر <u>۳۵۹ ا</u>ھ م ۱۲مار چیوم 19-

(جواب ۱۱ه) جو لڑکاوالدین کانا فرمان ہواا نہیں ایذا پہنچائے وہ تو خود ہی عاق ہے بیعنی نافرمان 'رہا ہے کہ عاق کر دینا بیعنی اس کو میر اٹ ہے محروم کر دینا تو ہے کوئی شرعی بات نہیں ہے اور نہ شرعاً اس کی اجازت ہے اگر چہ عوام میں بیبات مشہورہے مگر ہے اصل ہے۔ <sup>(۱)</sup>محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد له 'دہلی

لڑکیوں کووراثت سے محروم کرنے کے لئے پیش کئے ہوئے بل کی ضمانت ناجائز ہے

(الجمعية مورخه ۱۲ مارچ ۱۳۹۱ء)

(سوال) عنقریب شیخ عبدالعنی و کیل سر گودهاو ممبر کیجملیغ کو نسل پنجاب کو نسل مذکور میں بغرض منظور ک ایک بل پیش کرناچا ہے ہیں۔ جس کانام کالرہ بل ہے اس کی د فعات مندرجہ ذیل پر غور فرماکر شر عی رائے تحریر فرمائی جائے۔ (۱) اس ایکٹ گانام قانون نا قابل تقسیم جائیداد کا لرہ ہوگا۔ (۲) یہ ایکٹ اس تاریخ سے نافذ ہوگا جو کہ لوکل گور نمنٹ تجویز کرے۔ (۳) جائیداد نا قابل تقسیم سے مرادوہ جائیداد ہے جو واحد مردوارث کو پہنچ اور تقسیم نہ ہو سکے۔ (۴) ہا تعدہ وراث موجودہ مالک و قابض جائیداد کالرہ کی وفات کے بعد اس جائیداد کی وراث آگر اس کے وار خان اسفل ہوں تو جائز مردوار خان کو پہنچ گی یعنی الف کاراکو تابیٹا ہویا اسکا اکلوتا بیٹا ہو تو اسلیٹا بیا اس کے جو کہ و تو اس کارڈ الز کالز کو تابیٹا ہویا اسکا اکلوتا بیٹا ہو تو نیزہ کر کے ہوں تو سب ہوالڑ کایا وہ اگر فوت ہو چکا ہو تو اس کارڈ الز کا اگر کوئی ہو جیسی کہ صورت ہواور اس طرح حتی کہ بڑے کی اولاد نرینہ نہ ہو تو اس طرح حتی کہ بڑے کی اولاد نرینہ نہ ہو تو اس طرح حتی کہ بڑے کی اولاد نرینہ نہ ہو تو اس طرح حتی کہ بڑے کی اولاد نرینہ نہ ہو تو اس طرح حتی کہ بڑے کی اولاد نرینہ نہ ہو تو کو مرس الڑکا یااگر دوسر الڑکا یااگر دوسر الڑکا یااگر دوسر الڑکا یااگر دوسر الڑکا میں جس کی ہوجائیں۔ (۵) قابض کی جو ہو تو اس کی بوجائیں اسفل اور ان کی جو گان اگر کوئی ہوں اور پھیلے قابض کی بوہ یا بیدگان یا کس سابق قابض

<sup>(</sup>۱)واضح ہو کہ عاق کرنے کی دوصور تیں ہیں ایک توبہ ہے کہ اپنی زندگی اور صحت میں اپناتمام مال وجائید اداس دارث کے علاوہ دوسرے وار تول یا غیر وار ثول میں تقسیم کرکے مالک بنادے اور اس کے لئے کچھ نہ چھوڑے اس صورت میں اس کا یہ نصر ف اس کی ملک میں نافذہ ہجر اگر اس نے بلاوجہ وارث کو محروم کیا ہے تو تحت گناہ گار ہو گاحدیث میں ہے من قطع میر اٹ وار ٹاہ قطع الله میر اٹلہ من المجنة (رواہ ابن ماجة موسید) اور آگر وارث کی ایڈ تول اور تکالیف سے یافستی و فجورے عاجز ہو کر ایسا کیا ہے تو تو تع ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادیں۔ دوسر می صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادیں۔ دوسر می صورت یہ ہے کہ اپنی حیات میں کسی کو مالک نہیں بتایا بلتھ بطور وصیت زبانی یا تح میری بیہ طے کر دیا کہ فلال شخص کو میر می مٹیر اث نہ طے تو تو تھے کہ ناور لکھنا فضول ہے شرعات کی اور التفصیل فی امداد المفتین ۲۱/۲)۔

جائیداد کی بیوگان اس رقم گزارہ کی مستحق ہوں گی جو قابض جائیداد مقرر کرے گا۔اگر اییا شخص قابض جائیداد سے عنادر کھتا ہو تو یو جہ بدچلنی کے گزارہ کا مستحق نہ ہوگااور قابض جائیداد کواختیار ہوگا کہ رقم گزارہ روک لے یامقرر کردہ رقم صنبط کر لے۔

اب دریافت طلب بیرامرہے کہ ابیابل جس میں حسب ضابطہ (۴) لڑکیوں کو وراثت ہے محروم کیا گیاہے اس کی تائیدو حمایت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ۱۲ م) یہ بل قطعاً شریعت اسلام کے خلاف ہے کسی مسلمان کے لئے اسکو تشکیم کرنایا پیش کرنایا تائید کرنا حرام ہے بلحہ تشکیم کی صورت میں کفر کا ندیشہ غالب ہے۔ (۱) کو نسل کے مسلمان ممبروں کا فرض ہے کہ وہ محرک کواس کے مسلمان ممبروں کا فرض ہے کہ وہ محرک کواس کے بیش کرنے ہے رو کیس اور وہ نہ مانے تو متفقہ طور پراس کی مخالفت کریں۔ (۱)

www.ahlehao.ors

<sup>(</sup>١) قال تعالى : فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً (النساء ٦٥)

<sup>(</sup>٢) من راي منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطّع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذالك اضعف الإيمان

# كتاب الوصية

# بهلاباب

#### صحت وجواز وصيت

وصیت کی نفاذ کی صور تاوراس پراجرت کا حکم

(جواب ۱۳ م) یہ وصیت اس طرح نافذ ہوگی کہ اول ثلث مال علیحدہ کر لیاجائے اس کے بعد دو ثلث میں ورث کے حقوق شرعیہ کی تقسیم جاری کی جائے اور مصارف تقسیم ورث سے لئے جائیں میت کے بیٹے خالد کو سوال حصہ نہیں ملے گاکیونکہ اس کو یہ دسوال حصہ دینے کی دوصور تیں ہیں۔ یا یہ کہ قطع نظر محت انجام دہی کار تقسیم سے دسویں حصے کی وصیت اس کے لئے قرار دی جائے اور یہ صورت اس لئے ناجائز ہے کہ وہ وارث ہے اور وارث کے لئے وصیت ناجائز ہے ہاں اگر دیگر ورثار ضامندی سے اسے دسوال حصہ دیدیں تو جائز ہے۔ ولا تنجوز الوصیٰۃ للوارث عندنا الا ان یجیز ہا الورث آ (عالمگیری) اور دوسری

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الوصايا ٩٠/٦ ط ماجديه )

صورت بہت کہ اس کو اس کی مخت کی اجرت بھاجائے یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ میت کو یہ حق نہیں کہ وار تول کے مال مشترک میں کی کا مجام دہی کے لئے عقد اجارہ خود متعقد کرے اور کسی کو اجر بنات ولو قال لرجل لك اجر مائة در هم علی ان تكون وصیبی الشرط باطل والمائة وصیة به وهو وصی علی المختار 'كذافی خزانة المفتین انتهی '' ثلث مال کی وصیت جس طرح کی گئی ہے اس طرح واجب العمل ہے کہ اس تمانی کی آمدنی کنیہ کے فقر اور مخاجوں اور امور خیر پر صرف کے جائیں۔ ولو اوصی بثلث ماللہ لا عمال البر ذكر فی فتاوی ابی اللیث آن كل ما لیس فیه تملیك فهو من اعمال البر حتی یجوز صرفه الی عمارة المسجد و سراجه (عالمگیری) وفی الفتاوی الخلاصه ولو اوصی بالغلث فی وجوہ المخیر یصرف الی القنطرة او بناء المسجد او طلبة العلم كذافی التتار خانیة (عالمگیری) واذا اوصی بغلة دارہ او بغلة عبدہ فی المساكین جاز ذلك کدافی التتار خانیة (عالمگیری) قلت یعلم من هذہ الروایات ان الوصیة بغلة دارہ او بستانه جائزة من شاف ('' (عالمگیری) قلت یعلم من هذہ الروایات ان الوصیة بغلة دارہ او بستانه جائزة یخر جائزہ عمل معلوما او لم یسم وقال للمساكین وسواء نص علی الابداولم ینص بعد ان یخر جالموصی به من ثلث ماله وههنا كذلك کیں صورت مسؤلہ میں ثلث مال کی وصیت نہ کورہ الموصی به من ثلث ماله وههنا كذلك کی صورت مسؤلہ میں ثلث بال کی وصیت نہ کورہ الموصی به من ثلث ماله وههنا كذلك کی صورت مسؤلہ میں ثلث بال کی وصیت نہ کورہ الموصی به من ثلث ماله وهمنا كذلك کی صورت مسؤلہ میں ثلث بال کی وصیت نہ کورہ الموسی به من ثلث با با بنا جائز ہے دو اللہ الم محرکات اللہ عفر کی اجرت لینا جائز ہے دو اللہ الم محرکات اللہ عفر کا بیا بائز ہے۔ و حوال حدید نہ ملی الم اللہ عفر کیا ہے۔ اللہ عفر کیا ہی الم محرک کا اس بین ہائی ہائی ۔

جائیداد کی ملکیت منتقل کرنے کی نسبت موت کے بعد کی طرف کرناوصیت ہے (سوال) مسمی زین العابدین جو شیعی ند ہبر کھتا تھااس کی سات اولادیں تھیں پانچ لڑکیاں اور دو لڑک دونوں لڑک اورا کی لڑکی تو بچین میں مرگئے تھے اور تین لڑکیوں کا نکاح ہوا اور تینوں کی اولاد بھی ہوئی لیکن یہ تینوں لڑکیاں بھی زین العابدین کی زندگی میں فوت ہو گئیں اب صرف ایک لڑکی موجود ہے اور زین العابدین کی بیوی بھی موجود ہے چونکہ زین العابدین کا کوئی لڑکا نہیں اس نے سوچا کہ آئندہ اس موجودہ لڑکی میں اور فوت شدہ لڑکیوں کی اولاد میں ضرور نزاع ہوگا اس لئے اس نے اپنی حیات میں قبل وفات کے پانچ سال بہت شدہ لڑکیوں کی اولاد میں ضرور نزاع ہوگا اس لئے اس نے اپنی حیات میں رجٹری بھی کر ادی اس بہت نامہ میں جائیداد کی تقسیم اس طرح کی کہ موجودہ لڑکی کو ایک مکان اور بقیہ جائیداد کی تھی کر ادی اس اور بقیہ نفی جائیداد کی تقسیم اس طرح کی کہ موجودہ لڑکی کو ایک مکان اور بقیہ جائیداد کی تون ہوں کے نام پر کوئی جائیداد نہیں کی ہاں عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ کل پڑوں کی ہوئی نے حسب شر انظ بہہ نامہ سب پڑوں کی ہوئی کے دین العابدین پانچ سال تک زندہ رہا اس کے انتقال کے بعد اس کی ہوئی نے حسب شر انظ بہہ نامہ سب پڑوں کی دین العابدین پانچ سال تک زندہ رہا اس کے انتقال کے بعد اس کی ہوئی نے حسب شر انظ بہہ نامہ سب پڑوں کی دین العابدین پانچ کال کی جوئی کی ال

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية 'كتاب الوصايا ٦ / ٢ ٩ ط ماجديه )

<sup>(</sup>٢) (عالمگيرية 'كتاب الوصايا ٧/٦ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٣) (عالمگيرية 'كتاب الوصايا ١٢٣/٦ ط ماجديه)

جائیداد کی نگرانی کی بلوغ کے بعد لڑکی کا نکاح ہو گیا اباس نے اپنے حق کا نقاضا کیا مگراس کی مال نے یعنی زین العابدين كى بيوى نے جو صرف محافظہ تھى ڈيڑھ ہزار روپے كى جائيداد منتقل كر دىاوربلا ضرورت ايسا فريب كيا لڑکی نے نوٹش دیا'جواب نہیں دیا' پھر نوٹس دیاباضابطہ عدالت'اب عدالت میں دعویٰ کر دیاہے زین العلبدین کی بیوی پیه ثابت کرناچاہتی ہے کہ بیہ ہبہ صحیح نہیں۔ ہبہ ناجائز قرار دیاجائے لڑکی ہبہ کو ثابت ر کھناچاہتی ہے اور کہتی ہے کہ ہبہ صحیح ہے سوال ہیہ ہے کہ آیا ہیے ہبہ نامہ صحیح ہوا ہے یا نہیں اگر ہبہ غیر صحیح ہے تومال کس طرح تقسیم کیاجائے اور ہبہ سیجے ہو توزین العابدین کی بیوی کو کچھ پہنچ سکتاہے یا نہیں ؟ شرعی حکم دیاجائے ؟ (جواب ۲۶ه) یہ ہبہ نامہ اگر ان الفاظ سے لکھا گیاہے کہ میرے بعد فلال فلال کواس فدر دیاجائے تو یہ ہبہ نہیں ہے بابحہ وصیت ہے۔اور لڑکی چونکہ وارث ہےاس لئے اس کے لئے وصیت بدون رضا مندی دوہرے وارثول کے ناجائز ہے ولا تجوز لوارثہ الا ان یجیزہا الورثۃ انتھی مختصراً کذافی الھدایۃ 🗥 فوت شدہ لڑ کیوں کی اولاد چو نکہ وارث نہیں ہے اس لئے ان کے حق میں بیہ وصیت معتبر ہے لیکن انکو بجائے نصف کے ثلث ملے گا۔ کیونکہ غیر وارث کے لئے بھی ثلث سے زیادہ کی وصیت بدون رضامندی ورثہ کے جائز نہیں ولا تجوز بما زاد على الثلث الا ان يجيز ها الورثة بعد موته وهم كبار ولا معتبر باجازتهم في حال حیاو ته (هدایه) <sup>(۲)</sup>پس ثلث مال فوت شده لز کیوں کی اولاد کو بحصه مساوی تقسیم کیا جائے اور باقی دو <sup>°</sup>ثلث میں ہے آٹھوال حصہ زوجہ زین العلدین کودیکر باقی موجودہ لڑ کی کو ملے گا۔ اور اگر ہبہ نامہ میں یہ بھی لکھا ہو کہ میں نے ہبہ کر دیا تاہم بوجہ مشاع ہونے کے ہبہ ناجائز ہے۔ ولا

تجوز الهبة فيما يقسم الا مجوزة مقسومة (هدايه) (٢٠)والله اعلم كتبد محد كفايت الله غفرله مدرس مدرسه امینیه 'د ہلی۔

فاحشہ عورت کے ترکہ سے خریدی ہوئی جنازہ گاہ میں نمازیڑھنے کا حکم (سوال) منٹگمری شہر میں ایک طوا نُف فاحشہ عورت کے دوملکیتنی مکان ہیں۔ فو تیدگی ہے کچھ عرصہ پہلے اس نے ایک مکان کی اپنے مرشد پیراصغر علی کے نام وصیت کی چنانچہ پیرصاحب نے قبضہ کر کیا ہے دوسرے کی نبیت وصیت لکھائی کہ انجمن اسلامیہ منٹگمری فروخت کر کے اس کی قیمت سے قبرستان میں جنازہ گاہ بنادے جہاں متوفی مسلمانوں کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے غرض پیہ کہ اس جنازہ گاہ میں نماز ہو سکتی ہے یا نهیں اگر شر عاً وہاں نماز جنازہ نہ ہو تو مکان مذکور کی فروخت کاروپیہ اور کسی اسلامی کام میں آسکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتى نمبر ٩ غلام على معرفت داروغه جيل د هر م ساله ضلع كانگڙه ٢٦ ربيع الاول ٣<u>٣ سا</u>ھ ٢٠ جو لا ئی

سد (جواب ۱۵) اگر فاحشه مذ کوره کامیه مکان اس کا موروثی ہو (بشر طبکه مورث کی کمائی خالص حرام نه ہو)

 <sup>(</sup>۱-۲) (هدایه اخیرین کتاب الوصایا ۲۵۷/۶ طشر که علمیه)
 (۳) (هدایة اخیرین کتاب الهبه ۲۸۵/۳ طشر که علمیه)

یاخود فاحشہ نے کسی جائز ذریعہ اور حلال کمائی سے حاصل کیا ہو تواس مکان کی قیمت سے جنازہ گاہ بناناور اس میں نماز پڑھناجائز ہے۔ لیکن اگریہ مکان حرام کمائی سے حاصل کیا گیا ہے تواس میں خبث قائم ہے اور اس کو کسی نیک کام میں بامید ثواب لگانا ناجائز ہے اس کو انجمن اسلامیہ فروخت کر کے بتیموں 'بیواؤں اور دو سر سے مختاجوں کے کھانے کپڑے میں اس نیت سے خرچ کردے کہ ایک مال حرام اس کے قبضے میں آگیا ہے جس کو وہ اصلی جائز مالک تک نمیں پہنچا سکتی اس لئے بہ نیت رفع وبال یا بہ نیت ایصال ثواب اصل مالک مختاجوں اور مسکینوں پر خرچ کررہے ہیں۔

متبنی کے لئے اپنی جائیدادے وقف کرنے کا حکم

(سوال) زید نے اپنے ایک بھائی عمرو کو بچین سے اپنامیٹا بیٹا بیٹا کیو نکہ زید کے کوئی اولاد نہیں تھی ہاں زید کے بھائی بھن موجود ہیں زید جاہتا ہے کہ عمرو کو جو کہ اس کامتبنی ہے اپنی جائیداد کا کل یاجزو حصہ وقف کر ہے تو وہ ایسا کرنے میں عنداللہ گناہ گار تونہ ہوگا؟ المستفتی نمبر ہم ۵ ڈاکٹر حسین صاحب مراد آباد'۲۰جہادی الآخر سے ساتھ مالاکٹوبر سے ۱۹۳۳ء

(جواب ۱۶ ۹) زید کو چاہئے کہ اپنی جائیداد کا ۱/۳ صد عمرو کے لئے وقف کرے باقی ۲/۳ حصہ شرعی دار تول کے لئے رہنے دے یہی اس کے لئے بہتر ہے۔ (۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

> (۱) مرض الموت میں مشتر کہ جائیداد سے نابالغ بیٹے کے لئے وقف کرنے کا حکم (۲) مرض الموت میں وقف کرنے کا حکم

(سوال ) (۱) زید نے ایک جائیداد و قف نذراللہ کی ہے بروفت مرض الموت اس جائیداد کا عملہ زید کا تھااور زمین محکمہ نزول کی ہے۔ چنانچہ عملہ ہی و قف کیا ہے۔ بیہ و قف شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟

(۲) زیدنےایک جائیداد یوفت مرض الموت پسر نابالغ کے نام کی ہے یہ مشتر کہ جائیداد ہےا " میں دوسر ا شخص بھی شریک ہے اور اس جائیداد پر قبضہ موہوب الیہ کا حین حیات مالک میں نہیں ہوا واہب کے دیگر اولاد کثیرہ موجود ہے لیکن پسر نابالغ کو ہبہ کے ساتھ مخصوص کیااور دیگر اولاد کو فراموش .

<sup>(</sup>١) لقوله عليه السلام: الثلث والثلث كثير (ابوداؤدشريف كتاب الوصايا ١٩/٢ ط امداديه)

(جواب ١٧٥٥) (۱) وقف اگر مرض الموت ميں ہو تو بحكم وصيت ہو تا ہے اور ثلث تركه ميں جاري ہو تا ہے۔'' زمین کی طرف ہے اگریہ اطمینان ہو کہ وہ کسی وفت واپس نہ لی جائے گی توالیں زمین پر عملہ و جائیداد' کاو قف صحیح ہو تا ہے کیکن اگریہ اطمینان نہ ہو اور زمین کی واپسی کا خیال بھی ہو تو جائیداد اور عملہ کاو قف سمجح

(۲) مرض الموت میں ہبہ بھی وصیت کا حکم رکھتا ہے اور چونکہ وصیت وارث کے لئے جائز نہیں اس لئے ہیہ ، ہبه بخر طبکه مر ض الموت میں ہونا ثابت ہونا جائز ہو گا۔ <sup>(-</sup>

(۳) تمام وصیتوں کا تعلق آیک ثلث مال میں <sup>د</sup>ے ہو تا ہے اس لئے اگر حج بدل کے دو ہزار روپے اور تغمیر مسجد کے دو ہزار روپے (کل چار ہزار روپے اس لئے کہ جنجینر و تکفین کے لئے دو ہزار روپے کی وصیت غیر معقول ہے۔ '''اور لڑکے کی تعلیم کے لئے دوہزار کی وصیت وارث کے لئے وصیت ہونے کی وجہ سے ناجائز نے)۔ (۵) ثلث ترکہ میں ہے نکل سکے اور بھر طیکہ وصیت کا ثبوت ہو توبیہ چار ہزار روپے جج بدل اور تعمیر مسجد کے لئے دیئے جائیں گے اور اگر وصیت کو تمام وارث تشکیم نہ کریں اور ثبوت بھی نہ ہو توو صیت بھی غیر معتبر ہو گی۔(۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ له

## بھائی' بھتیجبی اور بھتیج میں تقسیم میراث

(سوال) جس وقت محمد بخش كاانتقالَ موا توان كى جائيداد برسه بهائيوں مخدوش بخش 'بدر الدين' صدر الدین نے اپنے اپنے نام بحصہ مساوی عدالت سے کرالی اور بہوں کو جانداد سے کوئی حصہ نہیں دیا مخدوم بخش کے کوئی اولاد نہیں تھی چنانچہ اس نے صدر الدین کے کڑے کمال الدین کوبطور کڑے کے پالااور بچین سے مرتے وقت تک اس کے اخراجات کا گفیل رہااس کی شادی کی ، شادی کے لئے مخدوم بخش نے قرض تک لیااور کمال الدین نے مخدوم بخش کی خدمت مثل بیٹے کے گی۔ مخدوم بخش نے مرتے وقت بیہ و صیت کی اور اپنی زندگی میں بھی بڑے بڑے مجمعوں میں ہیہ کہ چکا تھا کہ میزی تمام اشیاء کمال الدین کے لئے ہیں اور میری ہر چیز کا مالک کمال الدین ہے مخدوم بخش کی و فات کے وقت بدر الدین اور اس کے ہر دوبالغ پسر کمال الدین بالغ انکی ہمشیر منظورالنسااور کوئی عورتیں موجود تھیں مگر غیر خاندان کا کوئی مر د موجود نہ تھامر نے ہے کچھ د نول

<sup>(</sup>١)وفي حاشية ابن عابدين ( قوله الثلث من الدار وقف الخ ) اي لان الوقف في الموض وصية تنفذ من الثلث فقط ( رد المحتار' مطلب في وقف المريض ٣/٥٤٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) في الشامية تحت ( قولُه و جزم في الخانية ) لأن الوقف لا يجوز الا مؤبداً فاذا كان التابيد شرطاً لا يجوز موقتاً (ردالمحتار 'كتاب الوقف ٢/٣ ٤ طسعيد)

 <sup>(</sup>٣) و تبطل هبة المريض ووصيته لمن نكحها بعد هما الخ (الدرالمختار كتاب الوصايا ٩/٦ ط س)
 (٤) اوصى بان يصلى عليه فلان او حمل بعد موته الى بلد أخر او يكفن فى ثوب كذا الى قوله فهى باطلة (الدرالمختار كتاب الوصايا ٦/ ٦٦٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٥) قال عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث ( رواه الترمذي ابواب الوصايا ٣٢/٢ ط سعيد ) (٦) ولا تجوز الوصية بما زاد على الثلث الا ان يجيزه الورثة (اللباب للميداني كتاب الوصايا ٣٦٧/٢)

(جواب ۱۸ ه) چونکہ جائیداد موروثی میں بہوں کا بھی شرعی حق ہے ''اس لئے مخدوم خش کی متروکہ جائیداد میں ہے انداد میں جائیداد میں ہے اول مخدوم بخش کے ذمہ کا قرضہ ادا کیا جائے جائیداد میں سے اول مخدوم بخش کے ذمہ کا قرضہ ادا کیا جائے اس کے بعد جو پچھاس میں سے ایک تہائی کمال الدین کو محق وصیت دی جائے '''اور دو تہائی کے تین جھے کئے جائیں دو جھے بدرالدین گوادرایک حصہ منظور النساء گو۔'' فقظ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ۔

# مسجد کے لئے وصیت کئے ہوئے مگان میں دو ثلث تک ور ثاء کا حق ہے ؟

(سوال) گرامی صاحب مرحوم شاعر خاص اعلی حفرت شهر پاردکن خلد الله ملکه اپنازر خرید مکان اپنی ابلیه گو بعوض مهر رجٹری کر گئی بعد ازوفات ابلیه مرحوم اپنی موت ہے کھ دن قبل اپنا مملوکه مکان بعوض مهر مسجد جامع ہو شیار پور کے نام وصیت کر کے رجٹری کر گئیں ابلیه مرحوم کی کوئی اولاد نه کوئی برادر نه بهن ابلیه مرحوم کے تین پچاجو وفات پاچکے ہیں انکی اولاد موجود ہے عند الشرع انکوحت بین بنچاہے یا نبلی اولاد موجود ہے عند الشرع انکوحت پنچاہے یا نہیں ؟اور کتناحت پنچاہے ؟وصیت زائد از ثلث جائز ہے یاناجائز؟ مرحوم کا قرض و تجمیز و تکفین زر متروکہ سے کیا گیاہے مرض الموت کے متعلق مسئله شریعت کیاہ ؟ کتنے مرحوم کا قرض و تجمیز و تکفین زر متروکہ سے کیا گیاہے مرض الموت کے متعلق مسئله شریعت کیاہ ؟ کتنے دن کی شرط ہے یا فقط بقائی ہوش و حواس ہونا ہی ضروری ہے ؟المستفتی نمبر ۱۳۳ شخشر یف احمد بانس فروش کشمیر کیازار ہوشیار پور ۴ شعبان ۱۳۵۲ھ ۲۹ نومبر سرسام اور

(جواب ۹ ۹ ۹) مرحومہ اہلیہ گرامی مرحوم نے اپنا مکان مملوکہ اگر بخق مسجد بطور و بیت لکھ دیا ہے تو وصیت نگھ دیا ہے و وصیت نگٹ کے دو ثلث کے وصیت نگٹ کرکہ ہے دو ثلث کے حق دار میں جاری نہیں ہوتی۔اور مرحومہ کے چچازاد بھائی انکے ترکہ کے دو ثلث کے حق دار ہیں۔ (۳) اگر اس دستاویز کی نقل بھیجدی جاتی جس کے ذریعہ سے مکان مسجد کودیا گیا ہے تو یہ بتلانا

<sup>(</sup>١) قال تعالى : وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والا قربون( النساء : ٧)

 <sup>(</sup>٢) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد الى قوله ثم يقسم الباقى بين ورثته ( الدرالمختار ' كتاب الفرانض
 ٢- ٧٦٠ سعيد )

 <sup>(</sup>٣) و مع الاخ لاب وام للذكر مثل حظ الانثيين يصون به عصبة (سراجي، فصل في النساء ص ٩ ط سعيد)
 (٤) ثم تقدم وصيته من ثلث ما بقي ثم يقسم الباقي بين ورثته الخ (الدر المختار، كتاب الفرائض ٧٦/٦ ط سعيد)

ممکن تھاکہ اس پر مرض موت میں ہونے یانہ ہونے اور کل یا ثلث میں مؤثر ہونے بیانہ ہونے کا تھم کیا ہے؟ محد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ۔

### زندگی میں وراثت نہ دینے کا ظہار کرنے سے وارث محروم نہ ہوگا

(جواب ، ۷۵) اس تحریرے معلوم ہو تا ہے کہ معلوم النساء ہو قت تحریر وقف نامہ جائز طورے ارشاد الدین کی زوجیت میں تھی اس لئے وہ حصہ میراث پانے کی مستحق ہے۔ '' دوبارہ نکاح کرنے کی کئی صور تیں جائز ہیں اور ممکن ہے کہ اشمیں میں ہے کوئی صورت ہوگی (۱) پی صرف ارشاد الدین صاحب کے اس ارادے ہے کہ ''میں اپنی جائیداد میں ہے بالفعل اس کو کچھ دینا نہیں چاہتا'' اس کا حصہ میراث باطل نہیں ہوسکتا۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ۔

# وارث کے لئے کی ہوئی وصیت کبنا فند ہو گی ؟

<sup>(</sup>١) ثم يقسم الباقي بعددالك بين ورثته اي الذين ثبت ارثهم بالكتاب اوالسنة (الدرالمختار كتاب الفرانص ٧٦٢،٧٦١ ط سعيد)

<sup>(</sup>۲) امور المسلمين على السداد حتى يظهر غيره (قواعد الفقه ص ٦٣ صدف پبلشوز) شريعت مين وارث كوعاق كرناغير معتبرت اورعاق كبارے مين تفصيل يملے گزر چكى ہے

(جواب ٢٦) زید نے جو زاور اور کیڑے وغیرہ نا کتحدالائی کو دیدیئے تھے وہ تو لاک کی ملک ہوگئ۔ ''اور ترکہ زید میں شامل نہ ہول گے باتی اس قدرر قم کی وصیت کہ جتنی دوسری لاکیوں کی شادی میں صرف ہوئی ہے تواگر اس وصیت کو زید کی دوسری لاکیاں اور زید کے بھائی جائزر کھیں تو جائز ہوگی یعنی اتنی رقم ترکہ سے علیحدہ کر کے اس لاکی کو دیدی جائے گی اور اگر دیگر ور خاجائز نہ رکھیں تو ناجائز ہوگی اور بعض وارث جائز رکھیں اور بعض ناجائز تو جائزر کھنے والوں کے جصے میں جاری ہوگی اور ناجائزر کھنے والوں کے جصے میں جاری نہ ہوگی۔ (''اور اگر زید کے وارث صرف میں ہیں تو اس کا ترکہ بعد منہائی اس قم کے جو ناکتحد الرکی کو دی جائے گی جو کی وضع کی جائے گی جو بعض ور خاکے حصے کی وضع کی جائے گی جو اجازت دیدیں حسب ذیل طریقے سے تقیم ہوگی کہ برابر کے چھ جصے کر کے چاروں لڑکیوں اور دونوں اجازت دیدیں حسب ذیل طریقے سے تقیم ہوگی کہ برابر کے چھ جصے کر کے چاروں لڑکیوں اور دونوں اجازت دیدیں حسب ذیل طریقے سے تقیم ہوگی کہ برابر کے چھ جصے کر کے چاروں لڑکیوں اور دونوں ایکا نیوں کو ایک ایک حصہ دیدیا جائے۔ محمد کھا تیت اللہ کان اللہ لیہ

"میری وفات کے بعد میری متبنی لڑگی میری جائیدادی وارث ہوگی"کمنا وصیت ہے۔ (سوال) ایک شخص نے اپنی وفات سے نوسال قبل ایک لڑگی بعمر یکسالہ کو زبانی اپنامتبنی بنایا اور اپنی وفات سے پیشتر چند معززین کوبلا کروصیت کی کہ تعمیری وفات کے بعد مذکورہ بالا لڑکی میری جائیدادی جائز وارث ہوگی ارشاد فرمائیں کہ مذکورہ لڑکی کواڑروئے شرع شرع شریف کیا حصہ پہنچتا ہے؟ المستفتی نمبر ۱۹۲ حاجی محد تقی (یانی پت) ۱۲ صفر ۵۵ ساھ مئی ۱۳۹۱ء۔

(جواب) (از مولوی حمد اللہ پانی پتی) شریعت میں متبنی بنانے سے مال پر پھی اثر نہیں پڑتا لہذالڑ کی کا وراثت ہے گئے تعلق نہیں مال کے وارث اس کے وارث قریبی بعیدی جو ہوں گے ان کو حق پہنچے گا البت چونکہ مرنے والاوصیت کر گیاہے کہ میرے مال کو میرے مرنے کے بعد لڑکی متبنی کو دیدینا لہذا وصیت کی روسے لڑکی کو تہائی مال ملے گا جیسا کہ کسی غیر کو وصیت کرجاتا ہو تو تہائی اس کو ملتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب محمد اللہ عفی عنہ۔

(جواب ۲۲°) (از حضرت مفتی اعظم ؓ)اگر الفاظ بیہ تھے جو سوال میں مذکور ہیں کہ "میری و فات کے بعد لڑکی جائز وارث ہو گی" توبیہ لغو ہیں وصیت نہیں۔<sup>(۲)</sup> ہاں اگر بیہ کہا ہو کہ سب تر کہ اس کو دیدینا توو صیت

<sup>. (</sup>١) جهزا بنته بجهاز سلّمها ذالك ليس له الاسترداد منها ولا لورثته بعده ان سلمها ذالك في صحته بل تختص به و به يفتي وكذا لو استراه لها في صغرها ( الدرالمختار ، كتاب النكاح ، باب المهر ٣/٥٥١ ط سعيد )

 <sup>(</sup>۲) ولو اوصى لوارثه ولا جنبى صح حصة الا جنبى و يتوقف فى حصة الوارث على اجازة الورثة ان اجازوا جاز وان لم
 يجيز وابطل و فيه ايضاً ولو اجاز البض ورد البعض يجوز على المجيز بقدر حصته و بطل فى حق غيره (عالمگيرية كتاب الوصايا ١/٦ هـ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٣) كيونك متبنى جائزوارث بركز نهيس بن سكتا وارث صرف ذوى الفروض اعصبات اور ذوى الارحام بين

## ہو گیاور ثلث میں جاری ہو گی۔<sup>(۱)</sup> محمد کفایت اللہ

جواب الجواب راز مولوی حمد الله پانی پی ) مولانا المکرّم زاد الطافیم بعد سلام مؤدبانه عرض ہے۔
مشکور ہوں کہ گرامی نامہ جلد موصول ہو گیااور جناب نے اصلاح فرمادی اور مجھ سے بار ہلکا ہو گیا ایک سند
حاصل ہو گئے۔ لیکن ابھی تک بوری تسکین و انشر اح صدر حاصل نہیں ہوا جس کی مجھ کو خاص اپنے لئے
ضرورت ہے جناب نے کوئی حوالہ یاد لیل تحریر نہیں فرمائی کہ کیوں الفاظ نہ کورہ سوال لغو ہیں۔وصیت میں
تملیک مضاف الی ابعد الموت ہے۔ لفظ وصیت کوئی ضروری نہیں۔ بلعہ اور الفاظ سے بھی ہو عتی ہے۔وصیت
تملیک مضاف الی مابعد الموت ہے۔ لفظ وصیت کوئی ضروری نہیں۔ بلعہ اور الفاظ سے بھی ہو عتی ہے۔وصیت
وراثت میں مشاہرت بھی لکھتے ہیں کہ یادونوں میں قائم مقام ہے۔ عاقل بالغ کے کلام کو حتی الامکان صحت پ
محمول کرناچا ہئے۔ حقیقت نہ ہو تو مجازی۔وصیت بعض موقع پر غلط الفاظ سے بھی مان کی جاتی کوئی
وارث کو وصیت کرے تو لغونہ ہو گی بلعہ مو توف اجازت پر ہو گی تمام مال کی وصیت ہو گی تو ثلث میں رکھی
جائے گی تواگر یہ کے کہ فیرے م نے کے بعد فلاں میر اجائز وارث ہے یا ہوگا اور میں یہ وصیت کرتا ہوں تو
کیوں اس کو وصیت نہ رکھا جائے اور لفظ جائز کو لغو کر دیا جائے اور وارث کے لفظ کو موصی کے طور پر محمول
کیوں اس کو وصیت نہ رکھا جائے اور لفظ جائز کو لغو کر دیا جائے اور وارث کے لفظ کو موصی کے طور پر محمول

کر کے وصیت کیلور پر ثلث دیا جائے۔ فقط مگرر پہ بھی عرض ہے کہ مرنے والے کی غرض تو پیرے کہ اس کو تمام مال دیا جائے پھر بعض بھی نہ ملے تو غرض کے خلاف ہے۔اس کے علاوہ بعض حضر ات دیوبندی اپناخیال وصیت کا ظاہر کرتے ہیں مگر دلیل اور حوالہ نہیں اور نہ دستخط ہیں۔ میں جناب کو تکلیف دوبارہ دیتا ہوں اسیدے کہ اس طرح تحریر فرمائیں کہ

طبعيت يكسوهو جائے والسلام

(جواب ۲۳) (از حضرت مفتی اعظم) سوال میں جوالفاظ مذکور ہیں وہ صرف یہ ہیں "میری وفات کے بعد مذکورہ لڑکی میری جائیدادکی جائزوارث ہوگی" یہ ایک جملہ خبر ہہ ہے۔ (انشاء پراسے محمول کر نااوراس سے انشائے وصیت نکالنا متصور نہیں۔ متوفی کے الفاظ میں وصیت کالفظ بھی نہیں۔ سائل اپنی بیان میں یہ کتا ہے "چند معززین کوبلا کروصیت کی" تو لفظ وصیت اس نے استعال کیا ہے متوفی کے الفاظ میں نہیں ہے متوفی کے الفاظ میں نہیں ہے متوفی کے الفاظ کا جملہ خبر یہ چونکہ غلط اور شریعت کے خلاف ہے کہ ایک غیر وارث کو وہ جائزوارث بتارہا ہے اس لئے وہ غلط اور الغوبی ہوگا۔ اس کے سوالور کوئی اس کا محل نہیں اگر مرحوم کے الفاظ میں یہ ہوتا کہ میں تمام جائیدادکا متحق اس کے وصیت کرتا ہوں یا پی جائیداداس کو دیتا ہوں یا میری تمام جائیداداس کو دیتا ہوں یا پی جائیدادا کا مستحق اس کو قرار دیتا ہوں یا پی جائیدادکا وصیت قرار دیتے اور ایک ثاف اس کو وارث اس کو قرار دیتے اور ایک ثاف اس کو وصیت قرار دیتے اور ایک ثاف اس کو وارث اس کو قرار دیتے اور ایک ثاف اس کو

 <sup>(</sup>١) ولا تجوز الوصية بما زاد على الثلث الا ان يجيزه الورثة ( جوهرة النيرة كتاب الوصايا ٣٩٧/٢ ط ميرمحمد )
 (٢) والاسناد نسبة احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها نحو زيد قائم و قام زيد و يسمى جملة (هداية النحو ص ٧)

دلواد ہےتے۔ محمر کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

(جواب) (از مولوی حمد اللہ پانی پتی) گرامی نامہ بعد انتظار باعث فرحت ہوالیکن جناب والا ابھی البھی باتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رفع فرمائے اب حضور کی بیہ تحریر آئی ہے" سوال میں جو الفاظ مذکور ہیں صرف بیہ ہیں کہ میری وفات کے بعد مذکورہ بالالڑ کی میری جائیداد کی جائز وارث ہوگی بیہ ایک جملہ خبریہ ہے انشاء پر اس کو محمول کرنالور اس سے انشائے وصیت نکالنامتصور نہیں"

جناب والا میری اس پر یہ عرض ہے کہ مجھے اس میں کلام ہے کہ یہ یقیناً انشاء ہے باعد اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں ہید کہ وہ جردے رہا ہو اور یہ بھی کہ وہ یہ کہ رہا ہو کہ میرے بعد ایسا کرنا معززین کو اکھا ہوتے وقت کرنا اور ایسا کہنا پھر اس کا سائل کا وصیت بھی نابعہ یہ بھی ممکن ہے کہ سائل نے لفظ و سیت اس وجہ سے تحریر کردیا ہو کہ مرنے والے نے یہ لفظ کہا ہو کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد الله والے اس کے موافق تعجیر کردیا ہو پھر سائل بالغ کا کلام حق الامکان صحیح ہوتا یہ سب قرائن مر خوانشاء ہیں بعت الشوریت باوجود ماضی ہونے کے انشا قرار دیئے جاتے ہیں لہذا عبارت ندگورہ کو خبر ہی میں حصر کر لینا تعقید ہو سکتا ہے اور وجد ان بھی بی قبول کرتی ہے کہ ایسے وقت یا گورکا کا کرچکنے کی اطلاع دی جاتی ہیں آئند و سکتا ہے اور وجد ان بھی کہ ایسے وقت دینا اور پھر لوگوں کو اس پر گواہ کرنا وجد ان تو اور نہیں کرتی میری طبعیت میں اس کے انشا ہونے میں تامل نہ تھا کہ یہ انشا نہیں بلعد خلجان تھا تو یہ کہ قبول نہیں کرتی میری طبعیت میں اس کے انشا ہونے کے ہم اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں اور غیر وارث کو وارث کو تا کیلے میں با کو تک ہے کہ اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں اور غیر وارث کو وارث کو تکیف دی تا بعد نہیں اور خود انشا ہونے کے ہم اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں اور غیر وارث کو وارث کو تکیف دی تا کو تکیف دی گا۔ جمد اللہ غفر لہ ،

(جواب ۲۶) (از حضرت مفتی اعظم ) صورت مسئولہ میں جملہ خبریہ کے خبر ہونے کا قرینہ بینہ تو لڑکی کو متبنی بنایا ہوا تھا تواس نے یہ سمجھ کر کہ وہ میری لڑکی ہی جو گئی اور اس لئے وہ جائز وارث بن گئی ہے۔ اس خیال کے موافق لوگوں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا کہ نیر بیر مر نے کے بعد یہ لڑکی جو میری متبنی ہے میری جائز وارث ہوگی اس سے مقصد سنیت کا استحام اور اس کے مزعومہ نتیج یعنی جائز وارث ہونے کی تصدیق تھی۔ اور چونکہ یہ سب غلط اور خلاف شریعت ہے۔ (''اس لئے مر دود ہے اگر و صیت مراد ہوتی تو لفظ جائز وارث کا استعال نہ کر تابلحہ کہتا کہ میری تمام جائیداد کی یہ لڑکی بیر منام جائیداد کی یہ لڑکی بیر منام بیائیداد کی یہ لڑکی بیر کا دائے تو بھی ہے اور غور کے بعد بھی اس کے خلاف سمجھ میں نمیں آیا۔ فقط محکم کفامت اللہ کان اللہ لا ۔

<sup>(</sup>۱)متبنی تین اقسام ذوی الفروض ،عصبات اور ذوی الارجام میں ہے ضیں ہے لبند اور اشت کا حقد ارتجھی ضیں ہے۔

#### کیاوصیت کانفاذ حقوق لازمه اداکر نے کے بعد ثلث مال تک ہو گا؟

(سوال) ایک مرحومہ جس نے بعد انتقال اپناز کہ قتم زیور اور نقدرہ پید جس کی مالیت تین سورہ پ لگائی جا کتی ہے چھوڑا ہے مرحومہ ایک ہفتہ ہمار رہی ہماری کی حالت میں حسب ذیل وصیت کی (۱) میر اعلاق کافی غور کے ساتھ کیا جا تھ کیا جا ہے۔ (۲) بعد انتقال کافی پیانہ کے ساتھ کہتر بن کھانا فقر ااور مساکین کو کھاوایا جا ہے۔ خالی جا تھ میری وصیت پہ عمل جو ہے۔ فاتحہ سوئم ہے کیکر فاتحہ چہلم اور آئندہ فاتحہ ہری تک اس اہتمام کے ساتھ میری وصیت پہ عمل ہو ۔ (۳) فاتحہ کے بعد جوباقی رہے وہ تم کو خوشی ویتی ہوں وصیت کے موقع پر میں اور میری والدہ صاحبہ موجود تھیں جو دونوں سے حق میں وصیت مرحومہ نے گی۔ (۴) ہمیشہ خدمات مرحومہ کی والدہ صاحبہ کارشتہ مرحومہ ہے گی۔ (۴) ہمیشہ خدمت کاصلہ کساجائی ساحبہ نے دالد مرحومہ کی نیزیماری کی حالت میں جو کچھ خدمت ہجھ ہو سکی اس کو انجام دیا خدمت کا صلہ کساجائی ایررگوار حقیقی تایا پچازاد بھائی ہوتے تھے۔ (۲) مرحومہ کا ایک حقیقی ہمیجا اور دو حقیقی ہمیجیاں ہیں جن سے مرحومہ ہمیشہ ناراض رہی اور ہمیشہ نقصان کے در پے رہے اور نقصان پہنچا تے رہے باوجود کے مرحومہ خدمت کی شخص خدمت کی جو مرحومہ کی خوبہ کی مرحومہ کا باہد کتھی زندگی و موت کی ہمی خبر شمیں کی۔ (۲) طعمی نفسان بینے اور جود کیا ہمیادر دونوں کھیجیاں باہر رہتے ہیں سالماسال گزر گئے کبھی زندگی و موت کی ہمی خبر شمیں کی ۔ (۲) طاہر کردیا گیا اور کھایا اول کا کہون کی تھام کردیا گیا اور کھایا اور کھایا کو کھوٹ کی تھام کردیا گیا اور کھایا گیا۔ المستفتی نمبر ۱۰۰ عزیز محمد سکندر آباد کے ۲ برجالاول کا کارہوں کا ایک کاروں کا استفتائی کی بھر کوروں کی اور کا کہوں کا کاروں کا کاروں کا کہوں کا کاروں کا کاروں کی کوروں کی کوروں کی کھوڑ کر جس فدر بال جو قبضہ میں تھا سب پر ظاہر کردیا گیا اور کھاروں کی کی در بالدی کاروں کا کروں کی کوروں کی کوروں کے کہتر کوروں کی کوروں کی کھوڑ کر جس فدر بال جو قبضہ میں تھا میں برخوان کی کاروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کی کوروں کی کور

(جواب ۲۰) مرحومہ کے انتقال پرجو ترکہ مرحومہ کارہا ہواوران کی جینزو تنکفین مشروع میں خرج ہوار در ۲۰) مرحومہ کے دمہ کوئی قرض نہ ہو تواس باقی ترکہ کے ایک تمائی میں اس کی وصیت اس طرح جاری ہو گی کہ نصف ان دونوں کو ملے گا جن کو جاری ہو گی کہ نصف ان دونوں کو ملے گا جن کو کل مال دینے کی وصیت کی ہے اور دو تمائی مرحومہ کے بھتچے کو ملے گا۔ (۱) بھتچیاں محروم ہیں ان کا مرحومہ کے بھتچے کو ملے گا۔ (۱) بھتچیاں محروم ہیں ان کا مرحومہ کے بھتچے کو ملے گا۔ (۱) بھتچیاں محروم ہیں ان کا مرحومہ کے بھتے کو الے گا۔ (۱) میں کوئی حق اور حصہ نہیں ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ '

(جواب) (ازنائب مفتی صاحبؓ) اگر مرحومہ کا حقیقی بھیجا نہیں ہے تواس کے داد بیال میں سے قریب یا تعلیم کا کوئی مردا کی بیازائد ہوں گے تو یہ مال ان کو ملے گا۔ اور اگر مرحومہ کے داد صیال میں سے کوئی بھی نہ ہوگا تو مرحومہ کے داد صیال میں سے کوئی بھی نہ ہوگا تو مرحومہ کے دنہیال میں سے کوئی شخص بیازائد ہوں گے تو یہ ۲/۳ ان کو ملے گا لیکن جب تک کہ مرحومہ کے قرابت نسبی والوں کا حال نہیں لکھا جائے گا تواس ۲/۳ کو تقسیم نہیں کیا جائے گا سائل کو چاہئے کہ مرحومہ کے داد صیال کے قرابت داروں کو چاہئے کہ مرحومہ کے داد صیال کے قرابت داروں کو یا تھیال کے قرابت داروں کو تحریب المرسلین عفی عنہ۔ تقسیم کردیے جائیں موافق حقوق شراجہ کے۔ فقط واللہ اعلم حبیب المرسلین عفی عنہ۔

ر ١ ) يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير٬ ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ثم وصيته من ثلث ما بقي ثم يقسم الباقي بين ورثته٬ و فيه ايضا ثم عصبة الذكور٬ ثم ذوى الارحام ( الدرالمختار٬ كتاب الفرائض ٦ - ٧٦١ ٧٧٢ ط سعيد )

وصیت کے بعد پہم وشی کی حالت میں انقال ہو تووصیت کا کیا حکم ہے ؟

(سوال) ایک شخص نے وصیت کی پھر پچھ د نول کے بعد پہوش اور غافل ہوگیااور یہ غفلت اور یہ ہوشی تین دن تک رہ کراسی غفلت ویہ وشی میں انتقال ہوگیا اب یہ وصیت باطل ہوئی بانہ ؟ غایۃ الاوطار ترجمہ در مخار جلد سم باب الوصیۃ کی اس عبارت (اگر وصیت کی پھر موصی کو وسواس نے لیا یہاں تک کہ یہوش اور غافل ہو کر مرگیا تو وصیت باطل ہے ) کا کیا مطلب ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۵۸۱ حافظ سید محمد حسین صاحب موکر مرگیا تو وصیت باطل ہے ) کا کیا مطلب ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۵۸۱ حافظ سید محمد حسین صاحب (مانڈ لے برما) سرجمادی الاول ۱۵۸۱ سام ۱۹۳۸ ولائی بے ۱۹۳۳ء

(جواب ۲۶ می) اس صورت میں وصیت باطل نہیں غایۃ اُلاوطارے جو عبارت نقل کی ہے یہ در مختار میں خانیہ سے منقول ہے اور شامی نے اس پر لکھا ہے کہ مخبوط الحواس بھی جھے ماہ تک رہے تو وصیت باطل ہو گی تو تین دن تک غفلت میں رہنے ہے بطلان وصیت اس قول کے ماتحت نہیں ہو سکتا۔ (ا) فقطہ (شامی جلد پنجم ص ۴۳۹) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

#### دوسرے در ثاء کے ہوتے ہوئے داماداور بیٹی کو کل مال کاوار ث بنانا

(جواب ۷۷ه) اگر دیگروارث ایسے موجود ہیں جواولاد اناث کے ساتھ مستحق ترک ہوتے ہیں توبیوہ ند گور اپنی لڑکی اور داماد کو کل ترکہ کاوارث قرار نہیں دے سکتی۔ <sup>(۱)</sup> محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

#### بیوی کے حق میں وصیت کا حکم

(سوال) سلیمان بیگ لاولد فوت ہو گیااس کی بیوہ کہتی ہے کہ میراخاوند مجھ کووصیت نامہ تحریر کر گیاہے کہ تم کو میری کل جائیداد کااختیار حاصل ہے کیا بیوصیت بیوہ کے حق میں درست ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۲ بعقوب خال(کلیانیہ) کے ارمضان ۷ ساتھ م ۲۲نو مبر کے ۱۹۳۰ء

(جواب ۲۸ م) اول تو یہ تحقیق طلب ہے کہ آیا کوئی وصیت نامہ لکھابھی گیاہے یا نہیں پھراگر و صیت نامہ ثابت ہو جائے تووہ بھی چو نکہ بیوی وارث ہے اس کے حق میں و صیت نامہ غیر معتبر ہے۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی۔

<sup>(</sup>١) في الشامية: تحت قوله الدر: فصار معتوها وانظر هل تعتبر فيه المدة المعتبرة في الجنون الظاهر نعم اذلا فرق بينهما لان الزمان منكرا سِتة اشهر (الدرالمحتار كتاب الوصايا ٦٦٣/٦ ط سعيد )

<sup>(</sup> ۲ ) بیسی کو توبالکل نتیل کیونکه ددوارث ہے "لا و صیبة لواد ٹ "اور داماد کو صرف ثلث کی حد تک کیونکہ غیر وارث بھیم اجنبی ہے۔ - - ایسان

<sup>(</sup>٣) لقوله عليه السلام: لا وصية لوارث ( رواه الترمذي باب ماجاء لا وصية لوارث ٣٢/٢ ط سعيد )

## عمر و کو ہبہ کی ہوئی جائیداد ان کی وفات کے بعد واپس نہیں لی جاسکتی

(سوال) خالد کی تین بیبیاں زینب' آمنه' فاطمه تھیں جن سے حسب ذیل اولاد نرینہ تولد ہوئی۔(۱) بی بی زینب سے ایک لڑ کاعمر و بیدا ہوا۔ (۲) بی بی آمنہ ہے دولڑ کے بحر اور زید بیدا ہوئے۔ (۳) بی بی فاطمہ ہے دو لڑ کے بزیدو خطاب پیدا ہوئے۔خالد نے قانون وقت کے مطابق جو شرعی نہ تھابلعہ رسم ورواج وقت تھاا نی جائیداد کے تین جصے کئے اورا پنی حین حیات میں ہرا یک حصہ دار کو حصہ باقبضہ دیدیااور برائے رفع فساد خالد نے مور خد ۲۸ جنوری ۱۹۲۰ء کوایک و صیت نامہ تحریر کر کے حاکم وفت ڈپٹی کمشنر ضلع بیثاور کے دفتر میں محفوظ رکھااور چند معتبر ذی اقتدار اشخاص کے نام بطور گواہ دستخط درج فرمائے اور پیرخاص کر تح سر کر دیا کہ میری تمام جائیداد منقولہ وغیر منقولہ میں نے خود تقسیم کردی ہے آگر میری اولاد میری حیات یابعد و فات کوئی جھگڑا کرے تواس وصیت نامہ کی تحریر کے پابند ہوں گے۔ اور نیز عمر و پسر م کوجو سب سے بڑا ہے میں نے سال ۱۸۹۷ء سے سوئم حصے کا قبضہ دیدیا ہے۔ ۱۹۲9ء میں عمر و نے خالد کی حیات میں انتقال کیااوراس کے دوبیٹے پیچھے رہے جو کہ عمرو کے حصے پر قابض ہو گئے اب عمرو کے مرنے کے 9سال بعد ہے ۱۹۳۳ء میں خالد نے انتقال کیااور خالد نے مرنے ہے پہلے چندیوم پھراینے چالیس سالہ وصیت نامہ کو دہرایااور اپنے قبائل کے بزرگان کو طلب کر کے حرف بحر ف چھر کہ دیا اوروصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد کوئی فسادو تنازعہ نہ ہواب خالد نے انتقال کیااور اس کی اولاد متنذ کر ہلامیں اس امر کا جھگڑاہے کہ وہ عمر و کے بیٹوں کو تصرف مالکانہ ہے محروم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمرو کے بیٹے اس کی وراثت کے مستحق نہیں ہیں اور خالد کے وصیت نامہ کو کالعدم تصور کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ از سر نو تقسیم اس طرح ہو کہ عمر و کا حصہ خالد کے ترکہ میں ملاکر عمر و کے بیٹوں کو حصے سے محروم کیاجائے اس لئے کہ عمر و نے خالد کی حیات میں انقال کیا تھاکیاخالد کے عمروہ بعد میں وفات ہونے پر عمرو کے بیٹے عمرو کے حصے کے حق دار ہیں یا کہ عمر و کا حصہ بھی خالد کے ترکہ کے ساتھ ملاکر عمرو کے باقی بھائی آپس میں تقسیم کرین گے کیاشریعت میں اس وصیت نامہ کااعتبار ہے یا نہیں اور کیاشر بعت قبضے واپس لیتی ہے ؟ المنستفتی نمبر ۲۲۱۶مر زاعبدالمجید صاحب (مردان) ۲۰ زیقعده ۱۳۵۲ هم ۲۳ جنوری ۱۹۳۸ و اء-

(جواب ۹ ۲ ۵) خالد کاوصیت نامہ وار تول کے حق میں غیر معتبر ہے۔ (") عمر و کے بیٹے جس جائیداد پر قابض ہیں وہ ان کے باپ عمر و کو ہبہ کردی گئی تھی اور قبضہ دیدیا گیا تھا اور تمیں سال وہ قابض رہااس کے بعد اس کے بیٹے نوسال تک قابض رہاس کئے وہ جائیداد اب خالد کے تزکہ میں شامل نہیں ہو سکتی بلحہ وہ عمر و کے بیٹے نوسال تک قابض رہے اس کئے وہ جائیداد اب خالد کے تزکہ میں شامل نہیں ہو سکتی بلحہ وہ عمر و کے بیٹے وال کے لئے کیاوصیت کی ہے اس کی تفصیل سوال

<sup>(</sup>١) لقوله عليه السلام: لا وصية لوارث (رواه الترمذي باب ماجاء لاوصية لوارث ٣٢/٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) لقوله عليه السلام: لا وصية لوارث (رواه الترمذي ٢/ ٣٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) و تتم الهبة بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولاً به (الدر المختار كتاب الهبة ٥٠٠٥ ط

میں مندرج نہیں گیاس کی تفصیل معلوم ہوتی توبقیہ جائیداد میں سے بھی ممکن ہے کہ پو توں کو کچھ ماتا ہو۔ مجر کفایت اللّٰہ کاناللّٰہ لیہ 'د ہلی

#### بیشی کے لئے کل تر کہ کی وصیت بیٹوں کی رضامندی کے بغیر کرنا

(سوال) مرض الموت میں انقال سے چار یوم قبل متوفیہ نے ایک وارث کے حق میں وصیت نامہ مکمل تحریر کرادیا کہ بعد وفات میرے کل ترکہ کی مالک میری دختر ہوگی کیابلار ضامندی دیگرور ٹاکے یہ وصیت نامہ جائز ہوگی ایابلار ضامندی دیگرور ٹاکے یہ وصیت نامہ جائز ہے تو موصی لہ ایک ثلث پانے کا مستحق ہوگایا نہیں۔ متوفیہ کے وارث ایک دختر اور تین بھائی حقیقی ہیں اور ہر ایک وارث کو کس قدر سمام پہنچتے ہیں۔المستفتی نمبر ۲۲۸۰ محمد عبدالغفور صاحب (بلند شهر ) اربیح الثانی ہے سے اون ۱۹۳۸ء

(جواب ۲۰ م) وارث کے حق میں وصیت بلار ضامندی دیگرور ٹاکے غیر معتبر ہے لہذا ہے وصیت جب کہ متو فید کے بھائی اس کو منظور کی میں نافذ نہ ہو گی۔ ''اور متو فیہ کی لڑکی نصف ترکہ کی مستحق ہے اور نصف میں نتیوں حقیقی بھائی بحصہ مساوی شرکید ہیں۔ '''محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

کیا خاص مدرسہ کے لئے وصیت کی صورت میں دوسرے مدرسہ میں کتابیں وی جاسکتی ہیں؟

(سوال) زید کی وصیت تھی کہ میری کتابیں فلال مدرسہ میں (جمال مرصہ دراز تک مدرس و مہتم کی حثیت ہے کام کیا تھا) دیدینا تو کیا ای مدرسہ میں دینالازم ہے یا کل یابض کتابیل مدرسہ میں ناید نے اپنے مطالعہ کے لئے رکھی اس کا اہل اور ضرورت مند ہو دے علتے ہیں اور بعض کتابیل جو مدرسہ میں زید نے اپنے مطالعہ کے لئے رکھی تعییل مہتم مدرسہ سے والیس لے علتے ہیں یا شمیل زید کے گھر والوں نے تین سال بعد مذکورہ کتابیل اپنی مسجد کے امام کو جو دور کارشتہ دار ہونے کے علاوہ اہل و ضرورت مندہ وے چکے ہیں اب وصیت کا لحاظ کرتے ہوئے ان سے والیس طلب کرنا ضروری ہے یائی کے پاس دہنے دی جا کیں؟ المستفتی نمبر ۲۱۲۱ میں عبد کی جا کیں؟ المستفتی نمبر ۲۱۲۱ سید عبدالرجیم راند ر (سورت) ۱۹ جمادی الاول ۱۹ سیارہ ۲۲ جون و ۱۹ واو

(جواب ۹۳۱) اگر زیدنے یہ وصیت کی تھی تو در حقیقت بیہ وصیت بالوقف تھی کیونکہ کسی مدرسہ میں کتابیں و ہے کی دوسر کی لیے کہ اس مدرسہ کے طلبہ کو تقلیم کردیئے کے لئے 'دوسر کی لیے کہ متابیں و ہے گئے کہ اس مدرسہ کے طلبہ کو تقلیم کردیئے کے لئے 'دوسر کی لیے کہ وصیت ندرسہ کے کتب خانہ و قضیہ میں داخل کرنے اور طلبہ کی تعلیم میں کام آنے کے لئے 'ظاہر یہ ہے کہ وصیت دوسر می قشم کی ہوگی پس ور ثاہر لازم تھا کہ وصیت کواس کی اصل شکل میں پوراکریں اور اس مدرسہ میں کتابیں

<sup>.. (</sup>١) ولا لوارثه وقاتله مباشرة الا باجازة و رثته لقوله عليه السلام لا وصية لوارث الا ان يجيز ها الورثة وهم كبار عقلاء الح (الدرالمختار؛ كتاب الوصايا ٦ ٦٥٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) و مع الأبن للذكر مثل خظ الانثيين وهو يعصبهن ( سراجي فصل في النساء ص ٧ ط سعيد )

داخل کریں''الایہ کہ کتابوں کی قیمت ثلث تر کہ ہے زائد ہواور زائد ثلث میں ور ثابنے وصیت جائز نہ رکھی ہو تواتنی مقدار زائد ثلث کووہ اپنی مرضی ہے جہال جاہیں دے سکتے ہیں۔''<sup>')</sup> محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ۔

## مختلف وصيتول كالحكم

(سوال) زید مرحوم نے کے بعد دیگرے تین عور توں سے شادی کی پہلی عورت متوفیہ کے بطن ہے دو لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں جو زید کے فرمال ہر دار اور اطاعت گزار ہیں دوسری عورت متوفیہ کے بطن سے تین لڑکیاں ہیں تیسری عورت اور سب اولاد حیات ہیں۔ ۱۹۳۵ء تیسری عورت دیات اولاد حیات ہیں۔ ۱۹۳۵ء تیسری عورت اور سب اولاد حیات ہیں۔ ۱۹۳۵ء میں نید نیا میں زید نے ایک وصیت نامہ لکھا ہے جس میں ذیل کے امور درج ذیل ہیں زید نے اپنی زند گی میں ایک مکان کا میں خود تا موت رہتار ہااپنی تیسری عورت حیات کے چارول لڑکول کو بخش اور ہہہ کر دیا جس کو چار پانچ سال کاعرصہ گزر چکا ہے لیکن قبضہ میں زید ہی کے رہااور عورت اور اس کی اولاد سب زید کے ساتھ اس مکان میں رہتے ہیں اس مکان میں پہلی دوسری عورت کی اولاد کو اور تیسری عورت کی لڑکوں کو پچھ حق نہیں دیاان دونوں عور توں کی اولاد کی شادی ہو چکی ہے اور شادی میں دونوں لڑکول کا خرج ہوا ہے زید کے نے سے وصیت نامہ میں لکھا ہے کہ اس مکان میں ایک ہزار روپیہ کا سامان حیات عورت کے پاس سمامان کی کوئی تعضیل نہیں کم کیا کیا چیز عورت نے اپنے روپ کے خرید کی ہو عورت کے پاس سی اور طریق سے کوئی تعضیل نہیں کم کیا کیا چیز عورت نے اپنے ہزار کا اسباب خرید کے جس کی کوئی تعیین نہیں ہے کیا گوئی تعین نہیں ہے جس سے ایک ہزار کا اسباب خریدے جس کی کوئی تعیین نہیں ہے کیا شرعا اس وصیت نامہ کے اقرار پر عمل ہو گاجب کہ دوسرے وارث راضی نہوں۔

زید نے ای وصیت نامہ میں بیہ بھی لکھاہے کہ حیات عورت کے پاس جو زیور ہے وہ میں نے اس عورت کو بخشش کر دیاہے اس میں کسی کاحق نہیں ہے کیا ہے ہبہ صحیح ہے۔

زید نے اس وصیت نامہ میں سے بھی لکھا ہے کہ حیات عورت کے لڑکول کی عور تول کو جو زیور کپڑے وغیر ہ میں نے چڑھائے ہیں وہ میں نے ان کے خاوندول کو بخش کر دیا ہے اس میں کسی کا حق نہیں ہے کیاز اور ہے کتنی قیمت کا ہے کوئی تفصیل نہیں کیسے کپڑے ہیں کس قیمت کے ہیں کچھ بیان نہیں ہے۔

 <sup>(</sup>١) في الشامية تحت (قوله على المذهب) فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك فله إن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصية (الدرالمختار كتاب الوقف ٣٤٣/٤ ط سعيد)
 (٢) كيونكه زائداز بكث وصيت كوه پايند بين ال كي ملك ب جمال چا بين وين.

وغیرہ کے سب بخشش کردیئے۔

زید نے ای وصیت نامہ میں بیہ لکھا ہے کہ میری موت کے بعد میری حیثیت کے مطابق کفن و فن کیا جائے اور چار سورو پے زیارت بیجا چو تھا میں خرج کیا جائے اور دوہز ار روپے مجھ کو سال بھر تک تواب پہنچانے کے لئے خرج کیا جائے لیکن خرج کرنے والے سے دوسر سے وارث کوئی حساب کتاب نہ لیں اس کے بعد میں اپنی ملک میں سے ایک تمائی مال وقف کرتا ہوں اور دو تمائی مال وارث آپس میں شریعت کے مطابق تقسیم کر لیں جو تمائی وقف کیا ہے اس کی آمدنی سے ہر برس مولود کا کھانا کرنا جس میں چار سوسے پانچ سورو پے خرچ کئے جائیں اور ہر ماہ پیران بیری جائیں اور ہر ماہ پیران بیری جائیں اور ہر ماہ پیران بیری کی جائیں اور ہر ماہ پیران بیری خوایا گیار ہویں کی نیاز میں سوارو پیہ صرف کیا جاوے اور میری ہر برس پر تواب کے لئے قر آن شریف پڑھوایا جائے اور پڑھے والوں کو پندرہ سے بیس روپے کا کھانا رکا کھلانا چاہئے۔

میری زندگی کے بعد میری اولاد میں جو پچے شادی ہے رہ گئے ہیں ان کی شادی کے وقت ہر ایک پچے کو تین ہزار رو پ اس میں ہے دیئے جائیں آگر وقف کی آمدنی کم ہو تو اوپر سے خرچ موقوف کر کے شادی کر نے والوں کے لئے ہر ماہ رو پید تھوڑا تھوڑا جمع کر کے شادی کے وقت تین ہزار رو پید دیناچاہئے اس طرح اور کسی کام کاج میں میرے پچول کو رو پید کی ضرورت ہو تو اس میں سے مدد کی جائے نیزٹر سٹی وغیرہ کو ضرورت ہو تو انسیں بھی امداد دینی جائے۔

ای وصیت نامہ میں یہ بھی لکھاہے کہ میں نے جوہوا مکان چاروں لڑکوں کو بخشن کردیاہے اس کا تمام خرچ نیک روشنی پانی کے نل رنگ و روغن مرمت وغیرہ میں جو پچھ خرچ ہو تارہے ای تمائی میں سے صرف کیا جائے یہ وصیت نامہ کی اور دوسری عورت کی اولاد کے حقوق میں بہت کی ہو گئی ہے تیسری عورت زندہ وصیت نامہ کی روسے پہلی اور دوسری عورت کی اولاد کے حقوق میں بہت کی ہو گئی ہے تیسری عورت زندہ کو ایک مکان اور زیور ایک ہزار روپیہ کاسامان بخش کیا ہے اور اسی عورت کے چاروں لڑکوں کو ہوا مکان بھی خشش کر چکاہے اور اسی عورت کے لڑکوں اور لڑکیوں کو چڑھاوے کے زیور اور کپڑے بخش کردینا لکھا ہے اور اسی عورت کے پی جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کو تین تین ہزار روپے بھی شادی کے لئے وقف ہے دینے اور اسی عورت کے چاروں لڑکوں کو جوہوا مکان شخش کیا ہے اس کا تمام خرچ مرمت وغیرہ اسی وقف سے دینے کو لکھا ہے اور اسی عورت کے چاروں لڑکوں کو جوہوا مکان شخش کیا ہے اس کا تمام خرچ مرمت وغیرہ اسی وقف سے دینے کو لکھا ہے کہ ان تمام ہاتوں اور شرطوں پر میرے مرنے کے بعد عمل ہو۔

شریعت مطهرہ اس کے لئے کیا تھم فرماتی ہے کیابیہ شریعت کے مطابق ہے اگر دوسرے وار ن راضی نہ ہوں تو بھی اس پر عمل ہوگا وصیت نامہ کود کھھتے ہوئے حیات عورت اور اس کی اولاد کو میراث کے حق کے علاوہ بہت کچھ دیدیا گیا ہے اور دوسروں کے حقوق کم کردیئے گئے ہیں؟ المستفتی نمبر ۲۹۵ غلام حسین محمد یوسف (راندیر 'سورت) کے محرم السلاھ م ۲۵ جنوری ۲۵ ہواء۔

(جواب ٢٣٦) موت عياريانج سال پيلے جومكان اپنچ چار لاكوں كو بهد كيا كيا تھا اگروہ بهد مشاع

اور مکان قابل تقسیم تھا تو یہ بہہ نافذنہ ہو گااول تو بوجہ مشاع ('' ہونے کے دوم بوجہ قبضہ نہ دینے کے۔ ''' وصیت نامہ میں اس نے عورت کے لئے ایک ہزار روپے کے سامان کا اقرار کیا ہے لیکن مقربہ مجہول ہے کہ کیا کیا چیزیں عورت کی ملک ہیں لہذا یہ اقرار بھی غیر معتبر ہے (''' چونکہ در حقیقت یہ اقرار نہیں ہے باعد عورت کی ملک کی شہادت ہے اور شہادت مجہولہ معتبر نہیں۔ '''

زیور کے بارے میں یہ لکھاہے کہ میں نے اسے بخش دیا ہے یہ اقرار ہبہ ہے مگریہ معلوم نہیں ہوا کہ کب بخش دیا ہے اور اس صور تول میں عورت کہ کب بخش دیاہے آیا صحت میں یامر ض میں پس ہبہ بھی غیر معتبر ہے۔ (۵) ان دونوں صور تول میں عورت اگرایک ہزار کے سامان اور زیوز کی ملک کادعویٰ کرے تواس کو سامان کی ملکیت اور زیور کی ہبہ صحت ہونے کی شمادت پیش کرنی ہوگی۔

لڑکوں کی عور توں کو زیور اور کپڑے جو دئے ہیں دونوں کے خاوندوں (بیعنی اپنے لڑکوں) کو بخش دئے ہیں اس میں بھی زمانہ ہبہ معلوم نہیں ہوا کہ دیتے وقت بخش دئے تصیاب مرض میں۔اگر صحت میں بخشے تصے تو لڑکوں کے قبضہ میں دئے تصیا نہیں اگر دئے زوجتہ الابن کو اور بخشے لڑکے کو تو ہبہ صحیح نہیں اور مرض میں بخشے تو وارث کے گئے ہہہ مرض صحیح نہیں غرضیکہ یہ بھی نا قابل اعتبارہے اس میں بھی اگر لڑکے مدعی ہبہ ہوں تو ہبہ مقبوضہ فی الصحة کی شہادت الن کے ذہے ہوگی۔ (۱)

مرض میں جو مکان اپنی عورت کو ہبہ کیاوہ ہبہ بھی صحیح نہیں ہے۔

کفُن دفن کے معمولی مصارف توتر کہ میں سے کے جاکیں گے اور وہ وصیت پر مقدم ہیں۔ (۱) لیکن چار سوروپے خیر ات کے اور دو ہزار روپے سال بھر ایصال تواب کے ای ثلث میں شامل ہول گے جووصیت کے لحاظ سے وقف ہو گااور وجہ مسنون مشروع کے موافق صدقہ کرنا ہو گازیارت اور گیار ھویں اور مولود کے کھانے میں خرچ نہ ہول گے۔ (۱) ادائے دیون کے بعد ایک ثلث ترکہ کو وقف کرنے کی وصیت ہے یہ نافذ ہو گیاور اس کی آمدنی میں سے مصارف مشروعہ کئے جائیں گے غیر شادی شدہ لڑکوں کو اس وقف کی آمدنی ہوگی اور اس کی آمدنی میں سے مصارف مشروعہ کئے جائیں گے غیر شادی شدہ لڑکوں کو اس وقف کی آمدنی

<sup>(</sup>١) والمانع من تمام القبض تثيوع مقارن للعقد ( الدرالمختار ' كتاب الهبة ٥/ ٣٩٣)

<sup>(</sup>٢) لا تتم بالقبض فيما يقسم ولو وهبه لشريكه اولا جنبي لعدم تصور القبض الكامل الى قوله فان قسمه و سلمه شائعًا لا ينفذ تصرفه فيه (الدرالمختار كتاب الهبة ١٩٢/٥ ط سعيد ) .

<sup>(</sup>٣) اقر حر مكلف بحق معلوم او مجهول صح لان جهالة المقربه لا تضر الى قوله ولزمه بيان ما جهل الخ (الدرالمختار' كِتاب الاقرار ٥/ ٩٠٠ ط سعيد)واضح بوك يهال چونكه مقر فوت بو چكابهذابيان متعذر بــــ

<sup>(</sup>٣) عدم بهد تو يقيني باورو جو دبيه مشكوك ب كونكه اگر صحت مين بهونو تهيك اور اگر مرض مين بهونو غلط و في الدر: بحلاف الهبة لها في موضه (الدر المختار) باب اقرار الموض ٥/ ٣٠٥ ط س)

<sup>(</sup>٥) والهبة وان كانت منجزة صورة فهي كالمضاف الى ما بعد الموت حكماً لان حكمها يتقرر عند الموت (الدرالمختار كتاب الوصايا ٢٥٩/٦ طسعيد)

<sup>(</sup>٦) وجاء في رواية البيهقي باسناد حسن او صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعاً لكن البينة على المدعى و اليمن على من انكو (مشكوة ص ٣٢٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>V) وبخلاف الهبة لها مرضه الخ (الدر المختار ٤/٤ ٢٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٨) ثم نقض ديونه من جميع ما بقي من ماله (سراجي ص ٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٩) او صي بان يطين قبره او يضرب عليه قبة فهي باطلة كما في الخانية وغيرها ( الدرالمختار ، ٢٦٦/٦ ط سعيد )

میں سے دہ رقم جو بتائی ہے بشر طاتنی رقم ہونے کے دی جائے گی اس طرح اس وقف کی آمدنی میں ہے جس پچے کو حاجت ہواس کی امداد کی جاسکے گی۔ <sup>(۱)</sup> محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دہلی۔

## وصی صرف اجرت مثل لے سکتاہے .

(سوال) زید نے مرتے وقت ایک د کان اور پھی جائیداد جس میں مکانات وغیرہ شامل ہیں چھوڑی مرحوم نے اپنی د کان اور جائیداد کے لئے محمد صالح اور غلام محی الدین کوو صی اور محافظ مقرر کیامر حوم کی حیات میں یہ دونوں اشخاص مرحوم کے تنخواہ دار ملازم تھے غلام محی الدین د کان کا تمام انتظام اور کاروبار سنبھالیا تھا اور د کا نداری میں کافی تجربہ کارتھا محمد صالح مکانات کا کرایہ وغیرہ وصول کرتا تھااس کو د کان کا کوئی تجربہ نہ تھا اور نہ مرحوم کی حیات میں د کان کا تحق تحد صالح کو صرف وصی اور محافظ بنایا اور د کان کا انتظام اسکے سپر د نہ کیالیکن غلام محی الدین کو ایک تیسرے شخص اساعیل ابر اہیم کے ساتھ (جونہ وصی د کان کا انتظام اسکے سپر د نہ کیالیکن غلام محی الدین کو ایک تیسرے شخص اساعیل ابر اہیم کے ساتھ (جونہ وصی حب نہ محافظ کا د کان کا محمم اور معظم بھی مقرر کیا اس طرح غلام محی الدین وصی اور محافظ جائیداد ہونے کے علاوہ د کان کانا ظم بھی ہو الب یہ چیزیں غور طلب ہیں :

(۱) غلام محیالدین د کان میں سیز مین (مال فروخت کرنے والے ملازم) کے فرائض کے علاوہ نظامت بھی انجام دے رہاہے۔

بہ است ہاہا۔ (۲) وصیت نامہ میںاس تنخواہ کاجو غلام محیالدین کو مرحوم کی حیات میں ملتی تھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ (۳)وصیت نامہ میں مرحوم نے غلام محی الدین کود کان کے خالص منافع میں سے ایک چو تھائی کا حصہ دار قرر کیا ہے۔

<sup>(</sup>١) قولهم شرط الواقف كنص الشارع اي في المفهوم والد لالة و وجوب العمل به في الشامية تحت ( قوله شرط الواقف الخ) نحن لا نقول بالمفهوم في الوقف (الى قوله ) فاذا قال وقفت على او لادى الذكور يصرف الى الذكور منهم بحكم المنطوق واما الاناث فلا يعطى لهن لعدم ما يدل على الاعطاء الخ (الدرالمختار 'كتاب الوقف ٢٣٣/٤ ط سعيد)

اور صرف نفع کے ۱/ پر کفایت کرے کیونکہ بیہ صورت مضاربت کی ہے اوروضی مال یبتیم میں مضاربت نہیں کر سکتاالا ہی کہ سب وار ثبالغ ہوں اور سب رضا مندی سے از سر نوبیہ معاملہ کریں تو پھر ان کی طرف سے بیہ معاملہ ہوگا مرحوم کی وصیت کے ماتحت نہ ہوگا یہ بھی جائز ہے کہ وہ وصی بینے سے دستبر دار ہو جائے پھر بحیثیت مضارب اس کو کام کرنے کاحق ہوگا۔ (۱) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

## مختلف چیزوں کے بارے میں وصیت کا جگم

(سوال) مسمی غلام محمہ نے بعارضہ ہیضہ صرف ایک روز مبتلارہ کر ۲۹جون <u>1919ء کوانقال کیا</u> مرض موت سے دوروز پیشترانہوں نے گجراتی زبان میں ایک وصیت نامہ لکھاجس کانز جمہ حسب ذیل ہے :

میں غلام محد احمد بھائی میاں نگدا قوم سی یو ہر ہ راند پر کی جماعت کا عمر اندازاً ۲۳ سال ساکن راند پر محلّه تائی واڑہ ٹیکہ نمبر <u>245 / 4</u> ہوں میں بدرستی ہوش وحواس و ثبات عقل بیہ آخری و صیت نامہ لکھتا ہوں۔اس وصیت نامہ کے کرشگی میری ماں عائشہ نی بنت محمد قاسم اور مولانا محمد ابراہیم حافظ اسمعیل اور ابر اہیم ہاشم اسمعیل ہیں میں ان نتیوں کو مقر ر کر تا ہوںاور اختیار دیتا ہوں کہ میرے نیچے لکھے ہوئے کے مطابق بیہ لوگ بذات خود یا بذر بعیہ اپنے قائم مقام کے میری وصیت کا کام بجالا نیں میرے اصلی حق دار دو وارث موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں میری ماں عائشہ بی بیت محمد قاسم عمر ہم ہم سال میری بیوی خدیجہ بی بی بنت یوسف ہو عمر اندازاً اٹھارہ سال میری جائیدادیہ ہے تائی واڑہ میں گھر ٹیکا نمبر <del>362</del> 4/ میرے باپ کی جائیداد میں جو مجھ کووراثنة "بہنچا ہواور جو زیورات میرے باپ کے تھے ان میں ہے جو کچھ میں نے پیچاان کا حساب میں نے نہیں ر کھالہذااس کے متعلق جو کچھ میری ماں بتلائے اس کو درست سمجھا جائے میری ماں عائشہ بی بی کے پانچ ہزار روپے مجھ پر قرض ہیں ان کے عوض میں میرا مکان راندیر والامیری مال کو دیدیا جائے اس میں ان کوان کی زند گانی تک رہنے دیا جائے اگر ور پیزندر ہنے دیں اور ایذا پہنچائیں تو میری والدہ کواختیارہے کہ پانچ ہزار روپے وریثہ ہے وصول کرلے میرے مرنے کے بعد دوہزار روپے میری مال کو دیئے جائیں کہ اس میں کفن دفن اور سال بھر تک ایصال ثواب کرتی رہیں لیکن ان ہے اس روپے کا حیاب کتاب نہ لیا جائے میرا جو کچھ کپڑا لتا ہے اس کی بابت میری ماں کو اختیار ہے جس کو چاہیں دییں۔ کسی دوسرے کواختیار نہیں ہے میری جائیداد کا ثلث حصہ چار جگہوں میں برابر برابر دلایا جائے وہ چار جگہیں یہ بین مدرسه امینیه دبلی<sup>،</sup> مدرسه مولانااشر ف علی صاحب تقانه بھون <sup>،</sup> مدرسه سهاد نبور مولانا خلیل احمد صاحب <sup>،</sup> مدر سہ اسلامیہ عربیہ دیوبند' بیہ جملہ وصیت بحضور شاہدین ۲۷جون <u>۱۹۱۹ء دن جمعہ راندیر میں ہوش</u> کے ساتھ کرتا ہوں جو پچھ باتیں میں نے لکھی ہیں سب کو قبول کرتا ہوں گواہ شد اعظم ہاشم ٹیلی گواہ شد محمد

<sup>(</sup>۱) پیر سوال وجواب ص ۱۱۷ ، ۱۱۸ پر گزر چکے ہیں حوالہ جات وہیں ملاحظہ فرمائیں

پھراس کے بعد متوفی نے بحالت مرض موت زبانی چار مدارس مذکورہ وصیت نامہ کے ساتھ پانچویں مدرسہ ''بالا پیر''کو بھی شامل کیا نیز اسی حالت میں زبانی پیہ بھی وصیت کی کہ میری طرف ہے تین ہزار روپے خرچ کرکے مجج کرایاجائے پس ارشاد ہو کہ :

(۱) تحریری وصیت نامہ میں متوفی نے دو ہزار روپے ایصال نواب وغیرہ کے لئے اور جائیداد کا تهائی حصہ چاریایا نج مدارس کے لئے اور کپڑالتادید ہے کے لئے اور زبانی وصیت میں تین ہزار روپے جج کے لئے بتائے ہیں پس جب کہ وصیت کا نفاذ کل مال کی تهائی میں ہو تاہے توان جملہ وصایا کا نفاذاس موجودہ صور ہے میں کس طرح ہوگا۔ ؟

(۲) آیامتوفی کااپنی مال کے لئے پانچ ہزار روپے کاا قرار کرنا صحیح ہے ؟

(۳) اگرور نہ مکان میں عمر بھر مال کور ہے دیں تو کیا یہ پانچ ہزار روپے جو کہ موصی کے ذمہ تھے عمر بھر سکونت کامعاوضہ قراریائیں گے۔؟

(۴) وصیت نامه میں متوفی نے ایصال ثواب وغیرہ کے لئے دوہزار روپے کی رقم متعین کر دی تھی لیکن اس کی مال نے دوہزار ہے زائد خرچ کر دیئے ہیں پس بحالت موجودہ دوہزار روپ شرعا بھی متعین ہو جانے کی صورت میں بیرزائدرو پہیے میت کے مال ہے لیاجائے گا یاماں کے ذمہے عائد ہوگا۔ ؟

(۵) زبانی و صیت میں پانچویں مدر ہے کو بھی شامل کیا ہے تو آیااس پانچویں مدر ہے کو بھی دیا جائے گا انہیں ؟

(۱) وصیت نامہ میں تین ہزارروپے سے جج کرانے کاذکر نہیں ہے بیں یہ زبانی وصیت جاری کی جائے گیا نہیں ؟اگر جاری کی جائے گی تو پورے تین ہزار میں یا کم میں پھر اس مقدار معینہ عندالشرخ میں جائے گئی بچے کرادیناجس قدرروپے میں بھی ہوجائے کافی ہوگا گئی جج کرادیناجس قدرروپے میں بھی ہوجائے کافی ہوگا گئی جج کرانے کی صورت میں اگر مقدار معینہ میں سے صرف کر کے اس قدر تھوڑی رقم باقی رہ جائے جس سے ایک جج کے مصارف پورے نہ ہول تواس بقیہ تھوڑی رقم کو کیا کیا جائے نیزیہ ایک جج یا کئی جج کس جگہ ہے۔ کرائے جائیں۔

(2) وصیت نامے میں پانچ ہز ارروپے کا صراحۃ اقرارہے کہ میری مال کی اس قدر رقم میرے ذمہ ہے اورباپ کے زیورات پیخے کاذکر ہے لیکن متوفی کی مال کل چودہ ہز ارچار سو بچیس روپیدا پناہاتی بتاتی ہیں جس کی تعضیں یہ ہے را ندیر کے مکان کی تغمیر دو ہز ارروپے ۱۹۱۹ء میں رنگون آنے کے وقت ایک ہز ارروپ متوفی کی بیوی کے کپڑے دو ہز ارروپ متوفی کے نکاح ٹانی کا خرچ آٹھ سوروپ کی بیوی کا زیور تین ہز ارروپ متوفی کی بیوی کے کپڑے دو ہز ارروپ متوفی کے نکاح ٹانی کا خرج بھے سو بچیس روپ مطابق و صیت نامہ پانچ ہز ارروپ بس ارشاد متوفی کی زوجہ اولی مطلقہ کے مہر و مدت کا خرج بچھ سو بچیس روپ مطابق و صیت نامہ پانچ ہز ارروپ بس ارشاد موک کے ایک اس کی بھن بھی ہے نیز بیوی عاملہ ہے فقط بینوا تو جروا؟

(جواب ٢٠٥) زیورات کے متعلق بیربیان کہ جو کچھ میری مال بتلائے اس کودرست سمجھا جائے اور مال کے لئے پانچ ہزار روپے کا قرار بید دونوں باتیں غیر معتبر ہیں۔ () بلحہ بینہ شرعیہ سے جو چیز میت کے ذمہ ثابت کردی جائے گی وہ ثابت ہوگی ورنہ محض اس اقرارسے کچھ ثبوت نہ ہوگا ایس مکان کے متعلق والدہ کور ہے دینے کی وصیت جو اقرار قرض پر متفرع تھی وہ خود خود غیر معتبر ہوگئی ای طرح کپڑے لئے کے متعلق بیدوصیت کہ میری والدہ کو اختیارہے جے چاہیں دیں بیر بھی غیر معتبر ہے کیونکہ موصی کہم معین اور معلوم نہیں۔ ()

اب رہی یہ وصیت کہ ایصال ثواب کے گئے دوہزار روپے والدہ کو دیئے جائیں اور وہ اپنے اختیار سے خرچ کریں یہ وصیت اگرچہ اہام مجر کے قول کے موافق صحیح ہے کہ وجوہ خیر بیں یہ روپ صرف ہو سکتے سخے لیکن چو نکہ آگے ثلث مال میں دوسری وصیت اور تیسری وصیت موجود ہے (۲) اس گئے یوں سمجھاجائے گا کہ ثلث مال میں تین وصیتیں جمع ہو گئیں اول دوہزار روپے مصارف تجینر و تنفین وایصال ثواب کے گئے ، دوسرے ثلث مال میں پانچ مدر کے براہ کے شریک رمیں۔ تیسرے جمع ہوجائیں وایت مال کو ان سب کی دوسرے شکن مال میں پانچ مدر کے براہ کے شریک رمیں۔ تیسرے جمع ہوجائیں تو ثلث مال کو ان سب پر وصیت صرف ثلث مال میں جاری ہوتی ہے اس کے اگر کئی وصیت ہم جمع ہوجائیں تو ثلث مال کو ان سب پر تفسیم کیاجاتا ہے لیکن آگر ان میں ہوتی ہو اس کو خارج کے دوسری ایصال ثواب والی وصیت یہ جہاں کے کہ اس کا کوئی مستحق منیں ساقط ہوجائے گی اب صرف دووصیتیں رہ گئیں ایک جہل کی اور دوسری کا وردوسری کا کوئی خاص مستحق نہیں ساقط ہوجائے گی اب صرف دووصیتیں رہ گئیں ایک جہل کی اور دوسری کا فوری کے بینی میں ساقط ہوجائے گی اب صرف دووصیتیں رہ گئیں ایک کی اور دوسری کا فوری کے بینی میں ساقط ہوجائے گی اب صرف دووصیتیں رہ گئیں ایک کی اور دوسری کا فوری کی اور دوسری کا فوری کی اور ان دونوں میں سے ایک فرض کی وصیت ہے یعنی جبدل کی اور دوسری کا فوری کی ایک میں مقدم ہے اس لئے ثلاث میں سے کچھ بچ توپانچوں مدرسے بھے مسادی مستحق میں بیانچواں مدرسہ آگر چہ بعد میں بڑھو میا گیاہے گروہ بھی پہلے چاروں کے ساتھ مل کی ران کے برابر حصے کا مستحق سیں بیانچواں مدرسہ آگر چہ بعد میں بڑھایا گیاہے گئی تین بڑار رہ ہے دہ معتبر نہیں جج ہونا چاہئے خواہ کم میں ہے ۔ (۱) جج کے لئے جو مقدار مقرر کی ہے بعنی تین بڑار رہ ہے دہ معتبر نہیں جج ہونا چاہئے خواہ کم میں ہے ہونا چاہئے خواہ کم میں

<sup>(1)</sup> اقر حو مكلف اوغير ماذون بحق معلوم او مجهول صحّ ولزمه بيان ما جهل(الدرالمنحتار 'كتاب الاقرار ٥/٠٥ ط سعيد ) كيكن واضح ہوكہ يهال اقرار كرنے والافوت ہو چكاہے اس لئے بيان ممكن نهيں ابذاا قرار بھي معتبر نہ ہوگا۔

<sup>(</sup>٢) قال اوصيتُ بثلثي لفلان او فلان بطلتُ عند ابي حنيفة لجهالة الموصى له (الدرالمختار 'كتاب الوصايا ٦٩٦/٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) اوصى بثلث ماله لله تعالى فهي باطلة قال محمد تصرف لو جوه البر ( الدرالمختار ، كتاب الوصايا ٦٦٦٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) اذا اجتمع الوصايا الخ وما جمع فيه بين حقه تعالى وحق العباد فانه يقسم الثلث على جميعها الى قوله وان كان الادمي غير معين بان اوصى بالصدقة على الفقراء فلا يقسم رد المحتار كتاب الوصايا ٦٦١/٦ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٥) في الشامية ، تحت قول الدر قدم الفرض كالحج والزكاة والكفارات لان الفرض اهم من النفل والظاهر منه البداء ة بالاهم
 (ردالمحتار' كتاب الوصايا ٦/ ٢٦١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٦) وبثلث ماله لرجل ثم قال لآخر اشر كتك اواد خلتك معه فالثلث بينهما (تنوير الابصار كتاب الوصايا ٧٥/٦ ط سعيد )

ہویازیادہ میں جج مرحوم کے وطن سے ہوناچاہئے۔ '' مال کادعویٰ چودہ ہزار کابغیر ثبوت شرعی کے معتبر نہ ہوگاجو مقدار بینہ سے ثابت ہو جائے گی وہ معتبر ہوگی۔ باقی غیر معتبر '' والدہ نے اگر دو ہزار سے زیادہ رو پیہ ایسال ثواب میں خرچ کر دیا ہو تووہ خود ضامن ہوگی۔ '' اور دو ہزار کے اندر خرچ کیا ہواور یہ مقدار ثلث سے زائد نہو تو ضمان نہیں آئے گا۔

متوفی کے در ثاجو حسب بیان سائل مندرجہ ذیل ہیں زوجہ 'والدہ 'بیٹا' بہن ان میں متوفی کائز کہ حسب ذیل طریقے سے تقسیم ہوگا کہ کل مال کا (یعنی بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارث) آٹھوال حصہ بیوی کو اور چھٹا حصہ والدہ کو اور باقی بیٹے کو دیا جائے گا بہن محروم ہے۔ ''' فقط محمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدرس مدرسہ امینیہ 'د ہلی ۔جواب ضیحے ہے 'اشر نے علی۔ ۲۲ر بیج الثانی ۱۹۳۸ء

# وصیت کے لئے دوسری تحریرے پہلی وصیت باطل ہو جائے گی (الجمعیة مور خد ۲۸ فروری و ۱۹۳۰ء)

(سوال) مساۃ عائشہ بائی نے بعقل وہوش روبرہ گواہوں کے تندرستی کی حالت میں سادے کاغذ پر بید مضمون تح بر کیا کہ میرے مرنے کے بعد میری تمام ملکیت روپیہ بیسہ مکان زمین گھر تمام سامان وغیرہ میں سے ایک روپ میں سے چار آنے مبحد مدات پھلیاہ مجد البی ومدرسہ المجمن اسلام میں دے دیا جائے باتی بارہ آنے میرے وار ثول پر تقسیم کیا جاوے اور وہی دونوں گواہ و کیل میں ان میں سے ایک و کیل کے قبضے میں مرحومہ عائشہ نے اپنامال و متاع سپر د کیا ہے جو کہ مرحومہ کے خاوندگی پھوپھی کا لڑکا ہے اور دوسر اگواہ مرحومہ کے باپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے بھر پونے دوبرس کے بعد عائشہ بائی مذکورہ نے ہماری کی حالت میں از مرخومہ کے باپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے پھر پونے دوبرس کے بعد عائشہ بائی مذکورہ نے ہماری کی حالت میں از مر نودوسری تم کر بر سرکاری کا غذ پر بہ ہوش وحواس بائگ پر بیٹھ بیٹھ روبرہ و تین گواہوں کے یہ لکھی کہ میں جو بیشتر تح بر کر چکی ہوں اس کو میں باطل کرتی ہوں اور اب یہ دوسری نئی تح بر کرتی ہوں جس کا مضمون یہ بیشتر تح بر کر چکی ہوں اس کو میں باطل کرتی ہوں اور اب یہ دوسری نئی تح بر کرتی ہوں جس کا مضمون یہ ہوں اور اس باب روپہ پیسہ مکان زمین وغیرہ تمام اشیاء آپئی نواسی مؤمن بائی کو دین ہوں اور اس ایک کووارث مقرر کرتی ہوں دوسری تح بر میں تین گواہ میں تینوں کو گیل بنایا اور اس نواسی کا ہوں اور اس ایک کووارث مقرر کرتی ہوں دوسری تح بر میں تین گواہ میں تینوں کو گیل بنایا اور اس نواسی کا

<sup>(</sup>١) اوصى بحج احج عنه راكبا من بلده في الشامية لأن الواجب عليه ان يحج من بلده والوصية لاداء ماهو الواجب عليه زيلعي ( رد المحتار 'كتاب الوصايا ٦٦٣/٦ ط س )

<sup>(</sup>٢) وجاء في رواية البيهقي باسناد حسن او صحيح زيادة عن ابن عباسٌ مرفوعاً لكن البينة على المدعى واليمين على من انكر ( مشكوة ص ٣٢٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) لا يجوز التصرف في مال الغير بلا اذنه ولا ولايته الا في مسائل مذكورة في الاشباه (وفي الشامية) ذبح شاة القصاب ان بعد ما شد القصاب رجلها لا يضمن والا ضمن والا صل في جنس هذه المسائل كل عمل لايتفاوت فيه الناس يثبت الاستعانة من كل احد دلالة والا فلا فلو علقها بعد الذبح للسلخ فسلخها آخر بلا اذنه ضمن الخ (الدر ١٢٧/٤ ط بيروت (٤) فيفرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن والسدس للام مع احدهما و عند الانفراد يجوز جميع المال ويقدم الاقرب فالا قرب كالابن (الدرالمختار ٢٠/٥٠) ط سعيد)

قبضہ مال وغیرہ پر جس کے نام اس نے تمام ملکیت کو لکھا ہے نہ اس وقت ہوانہ اس وقت ہے بلحہ سامان اور روپیہ وغیرہ ووسروں کے قبضے میں ہے لیعنی عائشہ بائی مرحومہ کے چچا کے بیٹے کابیٹااور دوسرے چچا کی بیٹس کابیٹااور ہ تیسر اا جنبی شخص ہے ان تینوں کا قبضہ اس وقت سے اب تک ہے اب دریافت کرنا یہ ہے کہ عند الشرع وہ پہلی تحریریاطل ہے یا نہیں ؟

(جواب ٥٣٥) بيلى وصيت توباطل ہو گئی ('' اب دوسری وصيت کے بموجباس کی نواس مومن بائی کو اس کے ترکہ کی ایک تنائی طے گی اور باقی دو تهائی اس کے باپ کے چچاکے لڑکوں کا حق ہے۔ ''' اگر ان دو نوں ہے اقرب کو ئی اور عصبہ نہ ہو ورنہ جو عصبہ قریب ہوگا وہ مستحق ہوگا۔ ''' محمد کفایت اللہ غفر له

## کھانا کھلانے 'کنوال بنوانے اور مسجد کی تغمیر کے لئے کی ہوئی وصیت کا حکم (الجمعیة مور خد ۹ فروری ۱۹۳۵ء)

(سوال) ایک فاحشہ طورت نے مرتے وقت چند آد میوں کو وصیت کی ہے کہ میرے کچھ مال ہے کھانا وغیرہ پکاکر کھلا دیا جائے اور باقی مال سے کٹوال پامسجدیا نیک کام پر صرف کر دیا جائے کٹوال اور کھانا بعض آد میوں نے اس کے مال متر و کہ میں سے کر دیاباتی مال ایک نیک آدمی کے پاس امانت ہے وہ دریا فت کر تا ہے کہ اب اس مال کو کہاں صرف کیا جائے ؟

(جواب ٣٦٥) اس مال کو مختاج مسلمانوں پر اس نیت سے خریج کردیا جائے کہ جو شخص اس مال کا اصل مستحق ہے اس کو ثواب پہنچے۔ (\*\*) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ '

# مرض الوفات میں ور ثاءاور غیر ور ثاء کے لئے کی ہوئی وصیت کا حکم

(سوال) (۱) شخص بلااولاد نریند ایک بیوه ایک لڑی اور ایک بمشیره چھوڑ کرم جاتا ہے اس کی تقسیم جائیداد کس طرح ہوگی ؟ جائیداد اسکی خود پیدا کرده نہیں بلصہ جدی ہے۔ (۲) کیا متوفی کو اختیار ہے کہ اس جائیداد جدی کے لئے کوئی متبنی قرار دے ؟ (۳) کیا متوفی کسی نابالغ بچے عمر آٹھ سال کو جو اس کی خدمت گزاری کے لا اُق ابھی نہ تھا بعوض خدمت گزاری بلار ضامندی وارثان مذکورہ بالاکل جائیدادیا اس کا جزود ہے کا مجاز ہے یا نہیں ؟ (۴) کیا متوفی کو بلار ضامندی وارثان متذکرہ بالا وصیت کی روسے بیوہ اور نام نہاد خدمت گزار نابالغ

 <sup>(</sup>١) وبخلاف قوله كل وصية او صيتها فهي باطلة اوالذي او صيت به لزيد فهو لعمرو او لفلان وارثى فكل ذالك رجوع عن الاول الخر الدرالمختار كتاب الوصايا ٩/٦ ع ط سعيد )

 <sup>(</sup>۲) ثم تقدم وصيته من ثلث ما بقى ثم يقسم الباقى بين ورثته الذين ثبت ارثهم بالكتاب والسنة (الدرالمختار كتاب الفرائض ٦/ ٧٦١ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) ويقدم الاقرب فالا قرب الخ (الدر: كتاب الفرانض ٢/٤٧٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) وفي القنية لو رجى وجود المالك وجب الايصاء فان جاء مالكها بعد التصدق خير بين اجازة فعله ولو بعد هلا كها وله ثوابها او تضمينه (الدرالمختار' كتاب اللقطة ٤/ ٢٨٠ ط سعيد )

بچہ کو بخصہ مساوی سالم جائیداد کے دیدیے کا اختیار حاصل ہے یا نہیں؟ (۵) وہ نابالغ بچہ جس کو متبنی بنایا گیامتوفی مسمی محمد کے بچپاکا پڑ او تا ہے نام اس کا امام بخش ولد اللہ وسایا اور محمد متوفی کی بیوہ کا نام حیات بی بی ہے بہن کا نام خان بی بی اور لڑکی کا نام مسماۃ ست بھر ائی ہے۔(۱) کیامر ض الموت میں وصیت جائز ہو سکتی ہے؟ بہن کا نام مشاہ ست بھر ائی ہے۔(۱) کیامر ض الموت میں وصیت جائز ہو سکتی ہے؟ (۷) بیوہ حیات بی بی اور امام بخش کو شک قلم جائیداد ملے گی یا ہر ایک کو سدس ؟ یا نصف نصف ؟ المستفتی غلام سر ور (ریاست بہاولیور) ۱۳ ستبر ۱۹۳۵ء

(جواب ۱۹۳۷) مرض الموت میں وصیت جائزہ۔ "جائیداد جدی ہویاا پنی پیدا کردہ ۔وصیت سب میں ہو سکتی ہے ایک ثلث میں وصیت جاری ہوتی ہے اس کے جواز و نفاذ کے لئے وار نوں کی اجازت و رضامندی ضروری نہیں۔ "وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہوتی۔ "متبنی کا کوئی حصہ نہیں۔ " صورت مسئولہ میں بیوی کے لئے تووصیت ناجائز ہے کیونکہ وہ وارث ہے امام بخش متبنی کے لئے وصیت جائز ہے کہ وہ غیر وارث ہے۔ " نصف شکت۔ " اس کو ملے گا اس کے بعد ۲ / ۵ وار نوں کا حق ہوار توں کا حق مندر جوزیل ہیں۔

مسئله ۸ مسئله ۸ بنت ۰ اخت

یعنی بعد منفیذ و صیت (1 / امتبنی کو دیگرباقی کے ) آٹھ سمام کر کے ایک سمام بیوی کواور چار سمام ہیلی کو اور تین سمام بہن کوملیس گے۔ <sup>(2)</sup> فقظ محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ '

التنفسار متعلقه فتوكأ مذكوره مرسله بنام حضرت مولاناسر اج احمد صاحب شيدي

(از طرف حضرت مولانا مولوي فاروق احمه صاحب شخ الحديث جامعه عباسيه بهاولپور)

مگری محتری زید مجد ہم۔السلام علیم۔امیدہ کہ جناب مع الخیر دبلی پہنچ گئے ہوں گے۔ نقل فتویٰ ڈابھیل ود ہلی و مولوی سراج احمد بھاولپوری بھیجتا ہوں۔ حضرت مفتی (کفایت اللہ)صاحب کو بھی دکھاد بجئے ان کا جواب اور ڈابھیل سے بھی علیحدہ کاغذیر بجواد بجئے۔ بندہ فاروق احمد

بسم الله الرحمٰن الرحمٰی الرحمٰی محمد نے فوت ہونے کے دفت وصیت کی کہ میری سالم جائیداد

 <sup>(</sup>١) والمضاف الى موتد من الثلث وآن كان في الصحة و موض صح منه كالصحة الخ (الدرالمختار باب العتق في الموض ٢ ٩٧٩ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) وتجوز بالثلث للاجنبي عند عدم المانع وان لم يجز الوارث ذالك الخ (الدرالمختار٬ كتاب الوصايا ٦/٠٥٠ ط سعيد

<sup>(</sup>٣) لقوله عليه الصلوة والسلام: لا وصية لوارث (رواه الترمذي ٢/٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>۴) کیونکہ وہ نہ ذوی الفروض میں ہے ہے نہ ذوی الارحام میں سے اور نہ ہی عصبات میں ہے ہے

 <sup>(</sup>٥) ثم تصح الوصية لا جنبي من غير اجازة الورثة (عالمگيرية: كتاب الوصايا ٦ / ٩ ٠ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٦) نصف ثلث كامطلب سدس به يعني سدس ملے گا

 <sup>(</sup>٧) فيقرض للزوجة فصاعداً الثمن مع ولد او ولد ابن وفيه ايضاً: والثلثان لكل اثنين فصاعدة ممن فرضه النصف (الدرالمختار كتاب الفرائض ٧٧٣/٦ ط سعيد)

نصفانسف کر کے میری زوجہ حیات بی بی اور متبنی امام بخش نابالغ پر تقسیم کردی جائے اس کی ایک لڑگ ست بھر ائی اور ایک ہمشیرہ خان بی بی ہے مسئلہ میراث میں سب علمامتفق ہیں ہکذا۔ مسئلہ ۸

زوجه بنت اخت

مسئلہ میں اختلاف بصورت عدم اجازت وار ثان ہے۔

مولوی اشرف علی تھانوی کے متبنی کو ثلث وینا کہ اے سندبدائع جلد ص ۳۳۲ ولو او صبی بالثلث لرجلین و مات الموصی الاخر النج و جلد ۸ ص ۳۳۸ قلت و لا یخفی ان رد الشارع الوصیة الاخر النج و و بلد م س ۳۲۵ قلت و لا یخفی ان رد الشارع الوصیة الاخر النج و و سرے علماء نے بھی ثلث کھا مگر بسند عالمگیریے جلد م ص ۳۲۵ ولو ان امراة ماتت و او صبت لزوجها وللا جنبی بجمیع مالها یا خذ الا جنبی او لا ثلث المال بلا منازعة و یبقی ثلثا المال نصفه للزوج والثلث الباقی بینهما اثلاثا کذافی قاضی خان اه - اس بعض علما کی تروید۔

مولوی شیر احمر واجھیل نے یول کھی مسئلہ ماخن فیہ میں زوجہ کے سوااور وارث رد کرنے والے وصیت کے ہیں۔ مسئلہ مشہود بہا قاضی خال میں زوج موصی لہ کی سواکوئی اور وارث نہیں لہذا قیاس مع الفارق ہے اور خود سدس للمتنبنی کا فتوی دیا۔ سوالے سند خلاصة الفتاوی جلد ۴ ص ۲۲۸ رجل اوصی لوارثه و لا جنبی فللا جنبی نصف الوصیة و بطلت الوصیة للوارث الح و بسبند شامی ج ص ۲۷۶ وان اوصی لاحدهما بجمیع ماله و لا خو بثلث ماله و لم تجز الورثة فنلنه بینهما نصفا ن لان الوصیة باکثر من الثلث بطلت بعدم الا جازة فیجعل کانه اوصی لکل بالثلث فینصف الح و بسند بدائع ج ۷ ص ۳۳۸ و لو اوصی بثلث ماله قال وان ردوا جازت فی حصة الا جنبی و بطلت فی حصة الورث الح

مولوی عیداللطیف مہتم مدرسہ مظاہر علوم سمار نیور بھی اسی سند بدائع کو ترجیج دے کر سدس کا قائل ہے۔ بدیں بیان کہ گویا مسئلہ بدائع ثلث میں مفروض ہے لیکن ثلث اور زائداز ثلث میں جو فرق ہے سمجھ نہیں آتا بخوالہ بدائع کے ص ۳۵ ساصورت واقع میں بھی اضافت صحیح ہے اس لئے کہ گونصف کی وصیت اجنبی کے لئے ہے اور انسف زوجہ کے لئے مگر حسب قاعدہ وصیت اول اضافت ثلث کی طرف ہوگی اور اس میں بصورت صحت اضافت دونوں شریک ہول گے۔ قیکن بصورت عدم اجازت وریڈ اجنبی صرف نصف ثلث میں بھی سدس کا مستحق ہوگا ہے۔

مولوی محمد شفیع دیوبندی نے بھی فتوئی سدس للمتبنی کا دیا۔ بسند عالمگیریہ ص ۵ج ۴ ناقلاعن التبین واذا او صبی لا جنبی و وارث کان للاجنبی نصف الوصیة و بطلت و صیة الوارث النج النجواب و هو اعلم بالصواب (از مولوی سراج احمد بهاولپور) امام بخش متبنی مستحق ثلث کا ہے نہ سدس کا تردیدور شرے سالم و صیت نصف مال متحمد زوجہ باطل ہوئی۔ اور حصہ اجنبی والے نصف مال سے وصیت ثلث بحال رہ کر صرف زائد عن الثلث الی الشعف کی و صیت باطل ہوئی ہال ثلث کی و صیت جوارث

ے مقدم ہے۔ اگر صرف ہر دواجنبیوں کے لئے ہو (بالا نفراد اوالا شتر اگ) پیاجنبی اور وارث کے لئے بالاشتراك ہو تواس میں ہر دوشر یک ہو كر نصفانصف مستحق ہوں گے گیونکہ ہر دواجنبیوں كی وصیت قوي ہے اگر چہ ہر ایک کے لئے ثلث کی وصیت علیحدہ علیحدہ کی ہو توبصورت عدم اجازت ایک ہی ثلث میں بالمنازعة ہر دوشریک ہوجاویں گے اور دوسری صورت اجنبی والوارث میں جب کہ ایک ہی ثلث کے وصیت بالاشتراک ہے تو گویالہتدا ہی ہے اجنبی کے لئے سدس کی وصیت ہے نہ ثلث بالمنازعة اگر علیحدہ علیحدہ ثلث کی وصیت ان کو ہوتی توبوجہ عدم جواز مزاحمت ضعیف للقوی کے اجنبی مستحق ثلث ہو تا ہے نہ سدی۔ماخن فیہ میں توہر دونول کے لئے زائد عن الثلث کی وصیت ہے۔ پس حسب روایت خلاصہ تبیین بد ائع کے جو سب متون و شروح میں مصرح ہے اور متند ید عیان سدس ہے نصف حصہ زوجہ والاباطل ہو گا نه حصه اجنبی والانصف۔ اگر زائد عن الثلث الی الصف اس کاباطل ہواہے توبر وایۃ اخری عدم اجازۃ وریۂ کے نہ حسب روایۃ بدائع بالاجو مفروض بھی ثلث میں ہے نہ سالم مال میں جو واقعہ مسئولہ ہے پس مولوی شبیر احمر و مولوی عبداللطیف کاوصیت زائد عن الثلث کی وصیعة مشکشه والے مسئله پر قیاس کرنااییا مع الفارق ہے جیسامد عیان (لک نے کہاہاں متون نے اس مسئلے کواگر مطلق ذکر کیا تو فہم قضیہ پراعتاد کر کے حسب عادة متمره خود ترك قضيه ثاث كيامكرباب ثلث مال مين لكه كربعض شروح كا وهو نصف الثلث لكها اس قید کی تذکیر ہے کہ بیہ مسئلہ ثلث میں مفروض ہے و قابیہ اور ملتقی نے قید عین بڑھاکر وان او صبی بعین لوارثه ولا جنبي فله نصفها ولا شئنے للوارث كلھاجس ميں وصيت بالثلث ہے بھي كمال اثنز اك زائد ہے اگر مسئلہ بالا متون کو مخصوص بالثلث المشتر ک اوالعین المشتر کی کیا جاویے تو علاوہ مخالفۃ اس قاعدہ عامہ فقهاکے (لا يزاحم وصية الوأرث الضعيف الوصب الاجنبي القوى في الثلث ) اس مسّله متونو · تخ یجات مبسوط ذیل میں تطبیق ناممکن ہے کمالا پڑھی علی الماہر المفتی وہ روایات مثبت دعویٰ ثلث للا جنبی يه بين مبسوط جزء ٢٩٥ شخه ٣ ولو توك ابنين فاوصى لا جنبي بنصف ماله ولا حد ابنيه بكمال النصف معه نصيبه فلواجاز الابن الذي لم يوصي له الاجنبي ولم يجز لاخيه ولم يجزا خوه للاجنبي اخذ الا جنبي ثلث المال بغيراجازة منه واخذمن الذي اجازله سهما واحدا لان المستحق له بالا جازة من نصيبه هذا المقدار ولا ياخذ بالنصيب الأخر شيئا لانه لم يجز له الوصية فيصير في يده خمسة و في يد الابن المجيز ثلاثة وفي يد الابن الموصى له اربعة نصيبه من الميراث ويجوب مسئلہ مسئولہ کی نص صرح کے کہ وصیت اجنبی اور غیر زوجین والے وارث کے لئے سالم مال کی ہے دوسر ا ابن اسی موصی لہ وارث کو اجازت نہیں دی جس سے وارث کا حصہ وصیت باطل نہو ااور اجنبی اپنا ثلث سالم بلامز احمتہ وارث یعنی کل مال ۱۲ سے چار گیااور ایک سہم ابن مجیز سے بھی لے لی ابن موصی لہ صرف میراث والی چار سہم لے گیا۔اور مجیز تین سہم لے گیا۔شاید پیه خیال گزرے که بوجه اجازت دینے بعض وریهٔ للا جنبیٰ کے وارث موصی له مزاحمت فی الثلث نه کر سکاہو اگر چه بیه خیال مجنون ہی کر سکتا ہے گیونکہ منازعتہ وارث ہوتی بھی یوفت اجازت ہے لیکن مسئلہ ذیل اس ہے بھی اصرح ہے کہ جب ثلث ٹاہنے کی

وصیت ہر ایک اجنبی و وارث کے لئے علیحدہ علیحدہ ہو تو یوفت عدم اجازت دوسرے ورثہ کے وارث کی وصیت باطل ہو کر ثلث سالم اجنبی کو ملے گا جن میں وارث کی مزاحمت غیر معتبر ہے جب ثلث ثلث کی وصیت میں مزاحمت وارث نہیں ہوتی توواقعہ مسئولہ والے نصف نصف کی وصیت میں کس طرح وارث مزاحم فی الثلث الاجنبی ہو جاتا ہے رہی تو وجہ ہے کہ مسلہ متون مستند مدعیان سدس میں للاجنبی نصف الوصية لکھتے ہیں نه نصف الثاث گوالی وصیت وارث واجنبی ثلث میں کرنے ہے وہ نصف الوصیۃ نسف الثلث بوجايا كرتى مع مرنه بالمنازعة بل بالا شتراك من الابتداء في الثلث كانه او صى له بنصف الثلث فقط كما اذااوصي له بثلث باقي الثلث فله التسع اذا لم يوص قبله لاحد ذكر في المبسوط جزء ٩ ولو اوصى لاحد ورثته بثلث ماله ولا جنبي بما بقى من ثلثه فاجازت الورثة اولم يجز وااخذ الا جنبي ثلث جميع المال لان الوصية للوارث غير معتبرة في مزاحمة الاجنبي فكانه اوصى لاجنبي بما بقي من ثلثه وهو لهذا اللفظ تستحق جميع الثلث كما يستحق العصبة جميع المال اذا لم يكن هناك صاحب فرض ثم الباقي بينهم على الميراث ان لم يجز وا فان اجازوااخذ الوارث الموصى له ثلث جميع المال من الباقي باعتبار اجازتهم والباقي منهم على المهيرات اه ويکھو که يوفت اجازت بھی وارث موصی له ثلث اول اجنبی میں مزاحم نہیں ہوابا بحہ دو ثلث . باقی میں ہےوہ ایک ثلث بالا جازۃ لیا ہے اس عبارت ہے پہلےوہ مسئلہ ہے کہ جب وصیت للا جنبی ثلث باقی من الثلث ہواور دوسر اکوئی موضی لہ نہ ہو توبیہ وصیت ثلث الثلث ای التسع من الابتداء ہے اور عبارت اولی ے پہلے مسّلہ اجازت میں بیہ لکھا کہ اگر اجنبی کے لئے وصیت نصف المال ہو اور ابن کے لئے بھی نصف مال کی وصیت ہوا بن غیر موصی لہ جمیع وصیت جائز ر کھے اور ابن موصی لہ اجنبی کی وحیت جائز نہ ر کھے تواجنبی ثلث مال بلاا جازت ومزاحمته اولى لے گا۔ لان الثلث محل الوصية ووصية الاجنبي اقوى من الوصية للوارث والضعیف لا یزاحم القوی اه پس مولوی شبیر احمه صاحب کااس کووصیت اجنبی والے مسکلہ ورمخار جلد ۵ ص ۲۲ ولو اوصى لاحدهما بجميع ماله ولأخر بثلث ماله ولم يجز الورثة فيجعل كانه اوصى لكل واحد بالثلث النصف اه پر قياس كرناكيماظلم بهذا ما عندي والله اعلم بالصواب فقط حوره خادم الشرع سواج احمد نوره الاحد اارمضال شريف ١٣٥٥ اص (جواب)(از مولانا حبیب المرسلین نائب مفتی مدرسه امینیه) جواب حضرت مفتی اعظمیّ (مولانا کفایت الله) کا تھیجے ہے کہ متبنبی کو ۱/۲ ہی ملے گا کیونکہ بوجہ رد کرنے دیگرور نثہ کے بیوہ کے لئے وصیت نصف میں یاطل ہو گئی ۔(')اور اسی نصف میں ۲/اداخل ہونے کی وجہ سے باطل الوصیعة ہو گیا ہے اور ۲/اہی باقی رہے گا ثلث میں ہےلہذاای میں وصیت نافذ ہو گی اور یہی ۱/۱ متبنی کو ملے گااور مخالفین کے جزئیات منقولہ

<sup>(</sup>١) لا لوارثه و قاتله مباشرة الا باجازه ورثته لقوله عليه السلام : لا وصية لوارث الا ان يجيز ها الورثة الخ( الدرالمختار \* كتاب الوصايا ٦/ ٣٥٦ ط سعيد )

اس صورت مرقومہ کے لئے سند نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ جزئیات ان صور تول کے بارے میں ہیں کہ جن میں موصی لہ وارث اور اجنبی کے ماسوادیگر ورفہ کے رد کرنے والے نہیں ہوتے اور اس صورت میں دیگر ورفہ رد کرنے والے نہیں ہوتے اور اس صورت میں دیگر ورفہ رد کرنے والے نہیں موجود ہے۔ وان دووا جازت فی حصّة الاجنبی و بطلت فی حصّة الوادث ص ۱۳۳۸ ج ۷ (۱) فقط واللہ اعلم حبیب المرسلین عفی عنہ

# و دوسر أباب امانت ميں وصيت

#### امانت رکھے ہوئے مال ہے وصیت اور ا قرار کرنا

(سوال) زید سے جات مرض مرنے سے پندرہ روز قبل امائندار نے کہا کہ میر سے پاس جو پچھ تہماری امائت ہے اس کو لے لوزید نے کہا کہ جو تہمارے پاس امائت ہے آگر میں فوت ہو جاؤل تو میر سے مرف کے بعد اگر بعد منهائی اخراجات بچوو قبا فو قبائی کے لارباہوں یا میری تنارداری کے خرج سے بھی جائے وہ میری بیوی کوو قبا فو قباد یے رہنا تاکہ اس کی قوت اسری ہو زید حالت یخودی میں نہ تھانہ نزع کی حالت تھی اور زید نے یہ بھی کہا کہ مبلغ پانچ سورو پے اس قم میں میری بہن کے دیل جواس کے میر سے پاس امائت ہیں وہ اس کا مال ہو یہ جو پچھ ہے وہ میری بیوی کو فذکورہ بالا بدایت کے مطابق دیناؤید نے یہ بدایت اپنی بہن کے سامنے کی ۔ زید کا ایک بھائی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس تم کو میں وصول کر لوں سواس حالت میں امائت دار کو خدا اور رسول کا کیا تھم ہے ؟ کہ وہ رقم کس کو اواکرے اور زید قرض دار بھی ہے اور رقم قرض رقم موجودہ سے بدر جمازیادہ ہے زید کی قرض رقم موجودہ سے بدر بھی ہوارہ قم قرض رقم موجودہ سے بدر بھی ہے اور زید گرض دار بھی ہے اور رقم قرض رقم موجودہ سے بدر بھی ہوارہ قم قرض رقم موجودہ سے بدر بھی ہوانیا کہ موجودہ سے بدر بھی ہے دیں کو میں ہو ہو ہوں کی بدایت بھی نہیں ہے ؟

(جواب ۵۳۸) صورت مسئولہ میں سارے مال ہے 'پہلے قرض اداکیا جائے گا اس کے بعد جو کچھ پچے گاوہ ور فہ پر تقسیم ہوگا۔ ('') اور اگر قرض کے اداکر نے میں سارامال صرف ہو جائے توور فہ کو کچھ نہیں ملے گابیوی کے لئے وصیت (''') اور بہن کے لئے اقرار امانت جب کہ معروفہ نہ ہوغیر معتبر ہے۔ واللہ اعلم

ججبدل کے لئے اپنے پاس رکھے ہوئے بہن کے مال کا حکم

(سوال) زید اپنی ہمشیرہ کا کچھ نقد جو حسب وصیت ہمشیرہ حسنات جاریہ اور جج بدل کی غرض ہے اس کے

<sup>(</sup>١) (بدائع الصنائع كتاب الوصايا ٣٣٨/٧ ط سعيد)

ر ٢) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ثم وصيته من ثلث ما بقي ثم يقسم الباقي بين ررثته ( الدرالمختار كتاب الفرانض ٢٠٠٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) لقوله عليد السلام: لا وصية لوارث الخ (رواه الترمدي ابواب الوصايا ٣٢/٢ ط سعيد)

پاس امانت تھا چھوڑ مر ابعد و فات زئید اس کو کیا کیا جائے ؟ المستفتی نمبر ۵۸ مینگار عبدالر حمٰن (ضلع نار تھے ارکاٹ) ۲۱ جمادی الاخری ۳۵ ساھ ۲۱ کتوبر ۱۳۳۳ ای استفادہ کیا ہے۔ درکاٹ کا ۲۰ جمادی الاخری ۳۵ سام سے مصارف خیر میں خرج کرنے کے لئے زید کے پاس تھاوہ مصارف خیر میں ہی صرف کیا جائے۔ ('' محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

### نابالغہ لڑکی بالغ ہونے کے بعد امانت رکھے ہوئے زیوروایس لے سکتی ہے

(سوال) ہندہ کی کچھ چیزیں زیور کپڑاوغیرہ ہندہ کی نانی نے اپنی بھتیجی کے پاس رکھ دی تھیں کیو نکہ نانی بھی ہندہ کے گھر میں رہتی تھی اور اس گھر میں چوری ہونے کا خوف تھایہ چیزیں نانی کی ملکیت نہیں تھی بائے ہندہ ہی کہ ملکیت نہیں تھی اب ہندہ ہی کہ بائلیت تھیں اب ہندہ بالغہ ہو گئی ہے وہ اپنی چیزیں نانی کی بھتیجی سے مالگتی ہے بھیجی یہ کہتی ہے کہ بھو پھی صاحبہ وصیت کر گئی ہیں کہ زیوروغیرہ ہندہ کی شادی پر دینا حالا نکہ اس وصیت کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ بھو پھی صاحبہ وصیت کا بھی کوئی ثبوت نہیں کیا بھتیجی کا یہ عذر تھیجے ہے؟ المستفتی نمیر ۱۲۴۳ محمد احمد سادہ کار دہلی 'اار جب سم سے سالھ م ااکتوبر ۱۹۳۵ء۔

(جواب ، ع ع) جب کہ وہ چیزیں نانی کی ملکیت نہیں تھیں تو نانی کی وصیت کاان پر کوئی اثر نہ ہوگا اور ہندہ اگر اس قابل ہو گئی کہ اپنی چیزوں کی تکمداشت اور حفاظت کرسکے تو بھتیجی کو لازم ہے کہ اس کی امانت اس کے حوالے کردے اور اگر ہندہ ابھی اس قابل نہیں ہے تو ہندہ کے باپ کے حوالہ کردے باپ کو لازم ہوگا کہ وہ پچی کے زیوروغیرہ کو محفوظ رکھے اور جب وہ شادی کے قابل ہو توان کے حوالہ کردے ۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

# تبسراباب ثلث میں وصیت

مختلف وصیتیں جمع ہونے کی صورت میں ان کے نفاذ کی عملی صورت کیا ہوگی؟ (سوال) میں مساۃ حفصہ بی بی دختر مرحوم حاجی موسی جی احمد صالح جی صاحب وصیت کرتی ہوں کہ انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں میں اس وقت یمار ہوں لیکن میرے ہوش وحواس بجاو درست ہیں میں بحالت مرض بہ ثبات عقل و درستی ہوش وحواس وصیت کرتی ہوں کہ میرے والد مرحوم کے ترکہ ہے جومال

<sup>(</sup>١) ولو اوصى بثلث ماله لا عمال البو لا يصوف ثلثه لبناء السجن: و كل ماليس فيه تمليك فهو من اعمال البر حتى يجوز صرفه الي عمارة الوقف و سراج المسجد دون تزينه لانه اسراف ( درمختار ٔ كتاب الوصايا ٢٩٥/٦ ط سعيد )

کہ مجھے میرے حصے کے موافق ملے گااس مال کی باہت میں اپنے بہنو ئی جناب حاجی اساعیل احمد محمدی صاحب اور میرے بھانجے محمد اسمعیل محمدی کوٹرشی اور ایکر پوٹر مقرر کرتی ہوں سے ہر دو صاحبان حسب و فعات مندر جہ ذیل عملدر آمد کریں۔

(۱) والد مرحوم کے ترکہ سے جو حصہ مجھے ملے اس میں سے تیسراحصہ للہ وقف کرنا۔ (۲) میر ی جانب سے جج بدل اوا کرایا جائے جس میں ایک ہزار روپیہ دیا جائے ۔ (۳) میر سے دو بیغے مسمی قاسم و یوسف کی شادی کرائی جائے اس وقت فی وس دس ہزار روپیہ بات زیورات و کپڑے وغیرہ میں دیئے جائیں۔ (۴) میری بھائجی مساق خدیجہ ٹی ٹی کی شادی میں تین ہزار روپ کا زیور اسے بنادیا جائے۔ (۵) مجھے مر دست والد مرحوم کے ترکہ سے دو سوروپ ماہوار اور چار سوروپ ہر دو عید کو ملا کر تا ہے اس میں سے بھی (والد مرحوم کاترکہ ہم جملہ وار تول میں تقسیم ہونے تک )ایک تمائی للہ نکال کر جو بچوہ موافق شن خصہ داروں کو تقسیم کیا جائے۔ (۱) میرے زیورات کپڑے وغیرہ میری ہمشیرہ عائشہ بی بی کہاں رکھے ہیں یہ داروں کو تقسیم کیا جائے۔ (۱) میرے زیورات کپڑے وغیرہ میری ہمشیرہ عائشہ بی بی کہاں رکھے ہیں یہ بعد جو کچھ بچوہ میرے دونوں پیٹوں کو بھار حصہ مساوی دیئے جائیں۔ (۷) موافق مسطورہ بالا عمل در آمد کرنے کے بعد جو کچھ بچوہ میرے دونوں پیٹوں میں فتی قانون شرع حصہ رسد دیا جائے۔

اس تحریر کے چندروزبعد حفصہ بی کا انتقال ہو گیااب متوفیہ کا شوہر سے چاہتا ہے کہ میر ہیں اور ق لئے چوہس ہزارروپہیے بابت اخراجات شادی دینے کی ہے یہ وصیت شدہ موقوفہ میں سے نافذ کی جائے اور ق بدل اور تین ہزارروپہیے جو متوفیہ کی بھائجی کے لئے وصیت سے جی اوہ بھی اسی ثلث موقوفہ میں سے دیاجائے تواس صورت میں جب ور شوصیت مازاد علی الثاث کو منظور نہیں کرتے ہا ساری وصیتیں اسی موقوفہ ثاث میں سے شرعانا فذہو سکتی ہیں یا نازاد علی الثاث میں وصیت علی الوارث بھی ہے جن کو دیگر ور شازاد میں الثاث میں تو منظور نہیں رکھا تو گویا ہے وصیت علی الوارث باطل ہوئی مگر ور شاس موقوفہ ثلث میں سے نافذہونے پر رضامند ہیں تواس میں سے شرعانا فذکر ناصیح ہوگا؟ یاراضی ہوں تو مابقی تلثین سے دایاجائے گا اوراگر ثلث موقوفہ میں سے جملہ وصیتیں نافذہوں تو پوری پوری نافذہوں گایا کس انداز سے ؟ ثلث چالیس خار رہ سے سے معنوانہ جو وائ

<sup>(</sup>١-٢-١) الدر المختار 'كتاب الوصايا ٦/ ٢٦٦ ط سعيد )

اس لئے کہ نمبر دوم حقوق واجبہ میں ہے ہے۔اور چہار م اجنبی یعنی غیر وارث کے لئے کیکن ان دونوں کا نفاذ جب کہ وریثہ نے مازاد علی الثلث کی اجازت نہ دی ای ثلث موقوف میں ہے ہو گا'' اور متوفیہ کی بھا بھی کو تین ہزاراور جج کے لئےایک ہزار دیکر ہاقی مال یعنی ثلث موقوفہ کابقیہ امور خیر مثل بنائے مسجدومدار س دینیہ وطلبہ علوم دیبیہ وغیرہ میں صرف کیا جائے ('' مور اگر ثلث مال چار ہزاریااس ہے کم ہو تو ثلث کے چار حصے کر کے ان میں ہے تین جھے متوفیہ کی بھا تجی کواور ایک حصہ حج بدل کے لئے دیں گے پھر آگروہ حصہ جج بدل کے لے کافی ہو تو فبہاورنہ وصیت باطل ہوجائے گی و ما للہ تعالیٰ فان کان کلہ فرائض کالزکاۃ والحج او واجبات كالكفارات والنذور و صدقة الفطر او تطوعات كالحج والصدقة للفقراء يبدا بما بدا به الميت وان اختلطت يبدا بالفرائض قد مها الموصى اواخرها ثم بالواجبات وما جمع فيه بين حقه تعالى و حق العباد فانه يقسم الثلث على جميعها و يجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالقرب النج (ردالمحتار) (۲) ليكن بيواضح رب كه چونكه نمبراول مين تصريح بالوقف ہے اور موقوف علیہ متعین نہیں ہے اس لئے اس نمبر اول کے لئے کوئی حصہ جداگانہ مقررنہ ہوگا۔ ولا يقدم الفرض على حق الادمى لحاجة وان كان الادمى غير معين بان اوصى بالصدقة على الفقراء فلا يقسم بل يقدم الا قوى فالا قوى لان الكل يبقى حقاً لله تعالى اذا لم يكن ثم مستحق معین النج (\*) اور نمبر سوم چونکہ وصیت للوارث ہے اور اسی وجہ سے نمبر ششم دونوں باطل ہیں (۵) اور لڑ کوں کو وصیت نمبر ایک میں ہے دینے کا کسی کو حن نہیں کیونگہ وہ وقف ہویاو صیت بالو قف بہر صورت فقراءاورامور خیر کے لئے مختص ہےرہانمبر ۵وہ صحیح ہےاوراس پر عمل جائز ہے۔ واللہ اعلم

> خاص مدرسہ کے لئے کی گئی وصیت شدہ کتابیں دوسرے مدرسہ میں استعمال کر سکتے ہیں مانہیں ؟

(مسوال) زید نے قبل ازانقال اپنے اقرباء کو وصیت کی کہ میرے بعد میر اکتب خانہ دینیہ اگر کوئی شخص اہل خاند ان ہے اس قابل ہو کہ اس کو استعمال کر سکے تواس کے پاس رہوں نہ فلال شہر کے اسلامیہ مدرسہ میں بھیج دیاجائے چونکہ متوفی کی وفات کے وقت کوئی اسلامیہ مدرسہ متوفی کے سکونتی شہر میں موجود نہ تھا جس میں وہ کتب خانہ دیدیا جا تااور متوفی نے بہاعث عدم موجود گی مدرسہ واہل علم اپنے شہر کے دوسرے شہر کے مدرسہ

 <sup>(</sup>١)ولا تجوز بما زاد على الثلث الا أن يجيزها الورثة يعنى بعد موته (الجوهرة النيرة كتاب الوصايا ٦/ ٣٦٧ ط ميرمحمد)

<sup>(</sup>٣) في الشامية (قوله الاعمال البر ) قال في الظهيرية: و كل ما ليس فيه تمليك فهو اعمال البر الخ (ردالمحتار كتاب الوصايا ٦/ ٣٦٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣-٤) (رد المحتار كتاب الوضايا ٦/ ١٦١ طسعيد)

<sup>(</sup>٥) عن أبي امامة الباهلي"، قال سمعت رسول الله على : يقول في خطبة عام حجة الوداع ان الله تبارك و تعالى اعطني كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ( رواه الترمذي ابواب الوصايا ٢/ ٣٢ ط سعيد )

میں دینا مناسب سمجھا تھااور اتفاقات زمانہ سے متوفی کے خاندان میں بھی اب تک کوئی اہل و مستحق کتب خانہ نہ کورہ کا نہیں ہے البت اب متوفی کے شہر میں مدرسہ اسلامیہ (جس میں تعلیم علوم عربیہ و نصاب نظامیہ جاری ہے) قائم ہوا ہے اور اس میں کتب دینیہ کی سخت ضرورت ہے 'اور مدرسہ بوجہ کم ما یکی کے خریداری کتب سے معذور ہے اور بوجہ عدم موجودگی کتب طلبہ کی تعلیم میں حرج ہورہا ہے اس صورت میں متوفی ندکور کے ورثاء کو مدرسہ متذکرہ میں شرعا کتب خانہ مرقوم الصدر دینے کا حق ہے یا نہیں ؟

(جواب ٢٤٥) وصیت تک مال میں جاری ہوتی ہے پی اگر کتب خانہ ندکورہ ثلث مال سے کم پاہر اہر ہوتوں سے بھی جو تکہ مریض کو تقود دوسرے شہر کے مدرسے کے لئے وصیت کرنے سے اس مدرسے کی خصوصیت سے متعلق نہ تھابلا اپنے خاندان میں کوئی لا گق شخص موجود نہ ہونے کی صورت میں بوجہ اپنے شہر میں مدرسہ نہ ہونے کے دوسرے شہر کے مدرسے کے لئے وصیت کی تھی اس کے صورت میں بوجہ اپنے شہر میں مدرسہ نہ ہونے کے دوسرے شہر کے مدرسے کے لئے وصیت کی تھی اس کئے وصی کے دوس کو جائز ہے کہ وہ ای شہر کے مدرسے کو کتب خانہ ندکورہ دیدے اتنی مخالفت جو مقصود موصی سے منافی منافی میں نہیں ہے۔ او صی الفقراء بلخ فاعطی غیر ہم جاز عند ابی یوسف و علیہ الفتوی (در مختار) (المر میں بہر یہی ہے کہ اس مدرسے میں دیاجائے جس کا موصی نے نام بتایاہ اور اگر کتب خانہ ثلث مال سے زائد ہوتوں جال چاہے دیے۔ واللہ اعلم اگر کتب خانہ ثلث مال سے زائد ہوتوں جال چاہے دیے۔ واللہ اعلم التر وارث بقدرا ہے جھے کے مخارسے جمال چاہے دیے۔ واللہ اعلم

خیر اتی فنڈ اور نواسے اور نواسیوں کے لئے کی گئی وصیت کا حکم

(سوال) ایک عورت مساة فاطمہ بی نے بحالت صحت کامل ودرستی ہوش وحوال و بات عقل بلاجر واکراہ کسی کے ایک وصیت نامہ کھواکراہے حسب قانون رجٹر ڈکرالیاجس کی دفعہ چار کا خلاصہ بیہ ہے کہ ''حسب مرقومہ بالا میرے جملہ مال و مناع میں سے میری موت کے بعد جمیز و تکفین ودیگر ضروری اخراجات کے بعد جو بچھ مال باقی رہے اس میں سے سورتی بازار کمپنی رگون کے میرے دو حصے (تقریباً کے ہزار مالیت کے) فلال خیر اتی فنڈ میں دیئے جائیں اس کے بعد جو بچھ اس میں بموجب شرع محمدی ثلث کاحق مجھے پہنچتا ہے اس ثلث کے ورث میں اپنواسوں نواسیوں کو جو ہوں ٹھسر اتی ہوں اس ثلث سے مالک میہ جملہ نواسے نواسیال میں سے دوسرے کو میں حقد ارضیں ٹھسر اتی اگر کوئی حق دارد عوی کرنے گے یا سے منظور نہ رکھنا جات ہوں سے توہر طرح باطل اور ردہے۔ انہی بلفظ

اس وصیت کے بعد تقریباً پانچ برس مسماۃ فاطمہ بی زندہ رہیں اس کے بعد انقال ہو گیابر وقت انقال فاطمہ بی کے نواسوں میں ایک دختر کے تین پچے دوسری دختر کے جارپچاور ایک حمل موجود تھاجو فاطمہ بی

<sup>(</sup>١)(الدرالمختار ، باب الوصية بثلث المال ٦/ ٥٧٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) ولا تجوز الوصية بما زاد على الثلث الا ان يجيز ها الورثة يعتى بعد موته وهم اصحآء بالغون ( الجوهرة النيرة كتاب الوصايا ٣٦٧/٢ ط مير محمد )

کے مرنے کے بعد پیدا ہوا لہذا سوال ہیہے کہ ثلث سے زائد دو حصے دیئے جانے کے بعد موافق شرع شریف موصیہ کو پورے ثلث کی وصیت کاحق نہیں رہااور موصیہ کے الفاظ یہ بتارہے ہیں کہ وہ نواسول کو اپنا حق ثلث دیناجا ہتی ہے اور ثلث میں ہے دو حصے کم ہو گئے ہیں اگر چہ وریثہ کو اس وصیت کے جاری اور نافنذ کرنے میں کوئی تامل تنہیں ہے جملہ ور شہر ضامند ہیں کیکن اس کے الفاظ بیہ بتارہے ہیں کہ وصیت کرنے والے کا جتناحق مال میں بعد موت شرعاً باقی رہتا ہے وہ دینا جا ہتی ہے گواس نے دو حصے نگل جانے کے بعد بقیہ میں سے ناوا قفیت کی بنا پر اپناحق ثلث ہی سمجھا تواب دو حصے ثلث مال میں سے نکالے جائیں یا ثلث سے زائدے ؟وصیت لکھنے کے وقت ہر دولڑ کیوں کی جس قدر اولاد تھی وہ اس کے وارث سمجھے جائیں گے یام یے دم تک جس قدر نواہے موجود ہوں وہ سب وارث ہوں گے اور موصیہ کے مرنے کے بعد اگر تعمل از تقسیم و صیت دوسر مے نواہے بھی پیدا ہول خواہ موصیہ کی موت کے وفت یہ نواہے پیٹ میں ہول یا موت کے بعد حمل قراریایا ہو جھے تقتیم کرنے ہے قبل قبل جس قدر نواہے نواسیاں پیدا ہوں وہ سب وارث ہوں گے یا وصیت کے وقت جس قدر موجود ہول یا موت کے وقت جس قدر موجود ہول وہ وارث ہول کے موصیہ کے بعد کتنے عرصے میں اگر حمل پیدا ہو تووارث ہو گااگر حمل وارث ہو تووصیت لکھنے کے وقت کا حمل مراد ہے یا موصیہ کی موت کے وقت کاحمل مراد ہے اور حمل کتنے مہینے کا ہو تووارث ہو تاہے ورنہ نہیں ؟ بینوا توجروا۔ (جواب ع**۶۶**) متوفیہ کی عبارت مذکورہ سوال کے تین مطلب ہوسکتے ہیں اول بیہ کہ خیراتی فنڈ کو دو حصے دیئے جائیں اور جمیع مال کا ثلث نواہے نواسیوں گو دیاجائے دوم پیہ کہ خیر اتی فنڈ کو دوشیئر دیئے جائیں اور دو شیئر نگلنے کے بعد بقیہ مال کا ثلث نواسوں نواسیوں کو دیا جائے موم پیے کیہ خیر اتی فنڈ کو دوشیئر دیئے جائیں اور نواسوں نواسیوں کواس قدر مال دیاجائے کہ شیئروں کی قیمت کے ساتھ اسے ملایاجائے تو مجموعہ کل

خیراتی فنڈ کودو حصے دیے جانا تو متوفیہ کے کلام میں صراحة موجود ہاں گئے یہ تو تینوں احتالوں میں کیساں رہے گا اور نواسوں نواسیوں کو جمیع مال کا ثلث دیا جائے جواحتال اول میں فد کور ہوہ اس تقریر سے خابت ہو سکتا ہے جو مستفتی نے خود ذکر کی ہے یعنی متوفیہ کے یہ الفاظ کہ ''ہموجب شرع محمد کی ثلث کا حق مجھے پہنچتا ہاں ثلث کے ور شمیں اپنواسوں نواسیوں کو ٹھر اتی ہوں''اس امر کی دلیل ہیں کہ متوفیہ کو ہموجب شرع محمد کی جس فدروصیت کرنے کا حق ہے وہ نواسوں اور نواسیوں کو دلوانا جاہتی ہے اور وہ مقدار شکت جمیع المال ہے المال ہے وصیت نواسوں اور نواسیوں کے لئے ہوگئی لیکن یہ تقریر خاکسار کے نزدیک چندوجہ مخدوش ہول ایس کے موجب شرع محمد کی ہوئی اس کے الفاظ (اس کے بعد جو پیخ) کے صراحت مخالف ہیں دوم یہ کہ اس کے الفاظ (اس کے الفاظ (اس کے بعد جو پیخ اس کے الفاظ (اس کے الفاظ (اس کے الفاظ راس کے الفاظ (اس کے الفاظ راس کے افد ہیں کہ اس یہ کہ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ حکم شرع کی خلاف ورزی کی نیت بھی نہیں رکھتی پس اگر اس کے کلام کے یہ معنی لئے جائیں جو احتال اول میں فد کور ہیں کہ اس نے ثلث مجمع المال کی وصیت نواسوں اور نواسیوں کے یہ معنی لئے جائیں جو احتال اول میں فد کور ہیں کہ اس نے ثلث جمیع المال کی وصیت نواسوں اور نواسیوں کے یہ معنی لئے جائیں جو احتال اول میں فد کور ہیں کہ اس نے ثلث جمیع المال کی وصیت نواسوں اور نواسیوں کے یہ معنی لئے جائیں جو احتال اول میں فد کور ہیں کہ اس نے ثلث جمیع المال کی وصیت نواسوں اور نواسیوں

کے لئے کی اور دوشیئروں کی خیراتی فنڈ کے لئے توصر تک طور پراس کی طرف پیات منسوب ہوگی کہ اس نے ثلث سے زیادہ کی وصیت کی جواس کے علم اور نیت کے خلاف ہے۔ سوم پید کہ متوفیہ کا دوشیئروں کی وصیت کرنے کے بعد یہ لکھنا کہ (جموجب شرع محمدی شلٹ کا حق مجھے پہنچتا ہے) اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اب بھی پورے ثلث کو اپناحتی قرار دیکر نواسوں نواسیوں کو دلوانا چاہتی ہے جیسا کہ مستفتی نے سمجھا ہے بعد شیئروں کی وصیت کے بعد یہ الفاظ لکھنے سے صرف دو ہی با تیں سمجھی جاسکتی ہیں کہ یا تو ہاتی بعد الوصیة الاولی کا شیئروں کی وصیت کے بعد یہ الفاظ لکھنے سے صرف دو ہی با تیں سمجھی جاسکتی ہیں جو مقد ارباتی ہے وہ مراد ہے گیونکہ مراد ہے یا شیئروں کی قیمت وضع کرنے کے بعد شک مال تک پہنچنے میں جو مقد ارباتی ہو وہ مراد ہے کیونکہ شک مال کی وصیت کا اختیار ہونے کا علم تو اس کے اس جملہ سے ہی ثابت ہو گیا اور اگر شیئروں کی وصیت یقیناً لازم آتی ہے جو اس کے علم اور وصیت کے بعد کل مال کا ثلث مراد لیا جائے تو ثلث سے زیادہ کی وصیت یقیناً لازم آتی ہے جو اس کے علم اور وصیت کی ہے ہیں یہ اخرال تو صراحة غلط ہے۔

اب احمال دو کو لیجئے کے خیراتی فنڈ کے لئے دو شیئروں کی وصیت کرنے کے بعد مابقی کا ثلث نواسوں نواسیوں کو دلوانا چاہتی ہو تو بے شک ممکن ہے کہ اس کا یہ ارادہ اور نیت ہو اور اس کے الفاظ (اس کے بعد جو پچے اس میں جموجب شرع محمدی پچے) اس پر صراحت دلالت کرتے ہیں اور اس کے الفاظ (اس کے بعد جو پچے اس میں جموجب شرع محمدی ثلث کا حق مجھے پہنچتا ہے) یہ بناتے ہیں کہ ثلث کی وصیت کے اختیار ہونے کا جو علم اسے تھااس میں اس کو یہ خاط قنمی ہوئی کہ بجائے ثلث جمیج المال کے اختیار ہوئے کے وہ ثلث مابقی کا اختیار ہونے کا علم اور وصیت بثاث مابقی میں تو جمع ہوجائے کی گھائش ہے جس کا مبنی اس کی خاط قنمی ہو لیکن پہلے معنی لینے کی صورت میں یہ گنجائش بھی نہیں نکل سکتی۔

یہ اختال بھی مرجوح ہے جیسا کہ آئندہ ظاہر ہوگالیکن اگراسے معتر سمجھاجائے تواس کا حکم ہے ہے کہ اگر وریڈ اجازت دیدیں تو دونول شیئر خیراتی فنڈ کو اور مابقی کا ثلث نواسوں نواسیوں کو دیا جائے او صبی لرجع ماللہ والا خور بنصف ماللہ ان اجازت الور ثة فنصف الممال للذی او صبی للہ بالنصف والربع للموصی للہ بالربع النح (عالمگیری) (اور اگروہ اجازت نہ دیں تو دونوں و صبیبیں ثلث کل مال میں جاری کی جائیں گی اور اس کی دوصور تیں ہیں اول ہے کہ دونوں شیئروں کی قیمت ثلث کل مال ہے کم یار اربو تو شیئروں کی قیمت علیحدہ کی اور اس کی دوصور تیں ہیں اول ہے کہ کتنی ہے اور مابقی کا ثلث علیحدہ دیکھ لیاجائے کہ کس قدر ہو تو شیئروں کی قیمت علیحدہ کی لیاجائے کہ کس قدر ہو تو گئر ان دونوں میں جو نسبت ہو اس نسبت کے موافق ثلث جمیع المال کو خیراتی فنڈ اور نواسوں نواسیوں پر تقسیم کردیاجائے مثلاً شیئروں کی قیمت سات ہزار ہو تو گویاسات ہزار کی وصیت خیر اتی فنڈ کے لئے ہوئی اور کل مال اٹھائیس ہزار ہو تو شیئروں کی قیمت نکلنے کے بعد مابقی مال ایس ہزار ہو تو شیئروں کی مقدار برابر ہوگئی اس کل مال اٹھائیس ہزار ہو تو شیئروں کی قیمت نکلنے کے بعد مابقی مال ایس ہزار ہواس کی مقدار برابر ہوگئی اس کل مال اٹھائیس نواسیوں کے لئے بھی اس قدر مال کی وصیت ہوئی تو دونوں وصیتوں کی مقدار برابر ہوگئی اس

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الوصايا ٢/ ٩٧ ط ماجدية)

صورت بین ثلث مال کو نسف نسف تقییم کردیا جائے نسف خیراتی فنڈ کو دیا جائے اور نسف نواسول نواسیول کو۔دوسری مثال ہے ہے کہ شیئروں کی قیمت بارہ ہزار اور کل مال چمتیس ہزار اور ماہی کا ثلث ٹھر ازار تو گویا ہیں ہزار کی وصیت ہوئی بارہ ہزار کی خیراتی فنڈ کے لئے اور آٹھ ہزار نواسول نواسیول کے لئے تو اس صورت بین ثلث مال کوپنچ حصول پر تقییم کیا جائے تین جے خیراتی فنڈ کولور دو جے نواسول نواسیول کو دیے جائیں کیونکہ بارہ کو آٹھ ہے وہ می نبیت ہے جو تین کو دو کے ساتھ ہے۔ تیمری مثال کل مال چمتیں ہزار دو شیئرول کی قیمت چے ہزار اور ماہتی کا ثلث دس ہزار ہو تو گویا سولہ ہزار کی وصیت ہوئی جس میں ہزار دو شیئرول کی قیمت چے ہزار اور ماہتی کا ثلث دس ہزار کی خواسی فیڈ کے لئے تو اس صورت میں ثلث کو آٹھ حصول پر تقییم کیا جائے پانچ جے نواسول نواسیول کولور تین جے خیراتی فنڈ کو دیے جائیں کیونکہ پانچ کو ترین حصول پر تقییم کیا جائے پانچ حے نواسول نواسیول کولور تین حصو خیراتی فنڈ کو دیے جائیں کیونکہ پانچ کو فلای نہ بالم بعد استھ ما دربعة للموصی له بالمنصف و ثلثة للموصی له بالربع کذافی فیکون بینھما علی سبعة استھم اربعة للموصی له بالنصف و ثلثة للموصی له بالربع کذافی خزانة المفتین (عالمگیری) (اجمعوا علی ان الوصایا اذا کانت لا یزید کل واحدة منها علی فیکون بینھما بان بوصی لو جائی بالغا ما بلغ و لا یقسم الثلث بینھم بالسویة کذافی المحیط دین الفلٹ بینھم بالسویة کذافی المحیط دیندرد) (اکندریہ)

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الوصايا ٢ / ٩٧ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٢) (عالمگيرية كتاب الوصايا ٢/ ٩٨ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (عالمگيرية كتاب الوصايا ٦ / ٩٨ ط ماجديه )

اس کے بعد جو پچاس میں یعنی دو حصے نکلنے کے بعد بقیہ مال میں جموجب شرع محمدی ثلث تک پہنچنے کی مقدار کا حق مجھے پہنچتاہے اس مابقی من ثلث کے ورثہ میں اپنے نواسوں نواسیوں کو جو ہوں ان کو تھسر اتی ہوں اس مابقی من ثلث کے مالک بیہ جملہ نواہے نواسیاں ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ موصیہ کے ہیں اور در میاتی الفاظ ان کی توضیح کے لئے بوھائے گئے ہیں۔

متوفیہ کے الفاظ (اس کے بعد جو پچے اس میں الخ) ثلث جمیع مال کے تو صریحی منافی ہیں اور اس کا یہ علم کہ جموجب شرع محمدی ثلث کی وصیت گااختیار ہو تاہے اس بات کی دلیل ہے کہ دوشیئروں کے بعد ثلث مابقی کی وصيت مقصود نهيں بلحه مابقی من الثلث لعنی ثلث تک پنجنے میں جو مقدار باقی ہواس کی وصیت کرنی مقصود ہے تاکہ اس کا علم وعمل مطابق رہے اور اس صورت میں کسی غلط فنمی کی نسبت بھی متوفیہ کی طرف کرنی نہیں

کیکن پیراختال اس صورت میں جاری ہو سکتا ہے کہ دونوں شیئروں کی قیمت ثلث جمیع المال ہے تم ہواور اگر دونوں شیئروں کی قیت ثلث جمیع المال کے برابر یازائد ہو تو عمل کے لئے احتال ٹانی متعین ہے ایس اگر دونوں شیئروں کی قیمت ثلث جمیع المال ہے کم ہو تو خاکسار کے نزدیک نہی احتمال راجج ہے اور اس صورت میں اجازت وریه کی ضرورت نہیں وصیت این ای بیان کردہ صورت سے جاری کردی جائے۔ ولو قال ثلث مالي لفلان و فلان لفلان مائة و لفلان مائة و خمسون والثلث ثلثمائة فلكل واحدما سمي والباقي بينهما نصفا ن كذافي محيط السرخسي (عالمگيري) "

موصیہ کی موت کے وقت دونول بیٹیول کی جس قدر اولاد موجود ہو گی اور جو حمل ہو گابشر طیکہ بعد موت موصیہ جھ ماہ کے اندر پیدا ہو جائے وہ سب وارث ہول گے کیونکہ موصیہ کے الفاظ یہ ہیں کہ ( میرے نواسوں نواسیوں کوجو ہوں)اور یہ الفاظ موصی کہم کو معین نہیں کرتے پس وصیت غیر معین کے لئے ہوئی اور الي حالت ميں صحة ايجاب كے لئے يوم موت موضى معتبر ب\_وكذا اذا اوصى لبنى فلان وليس له ابن يوم الوصية ثم حدث له بنون و مات الموصى فالثلث لهم وان كان له بنون يوم الوصية ولم يسمهم ولم يشر اليهم فأكثلث للموجودين عند موته ولو كانواغير الموجودين وقت الوصية وان سماهم واشار اليهم فالوصية لهم حتى لو ما توا بطلت لان الموصى له معين فتعتبر صحة الايجاب يوم الوصية اه ملخصا و به ظهران ما في الدر لمن اعتبار يوم الموت لصحة الايجاب انما هو لكون الموصى له غير معين لان قوله ولد بكراو فقراء ولده او من افتقر غير معین اذ لا تسمیة ولا اشارة الخ (ردالمحتار) (۲) موصیه کی موت کے وقت ہے جو بچہ چے مہینے سے زائد میں پیدا ہوا ہو یا موصیہ کی موت کے بعد حمل قرار پایا ہو وہ وارث نہ ہو گا نواہے نواسیوں کو

<sup>(</sup>۱) (عالمگیریة کتاب الوصایا ٦/ ٩٨ ط ماجدیه) .(٢) (رد المحتار باب الوصیة بثلث المال ٦/ ٦٧٣ ط سعید)

برابرے حصہ دیاجائے گاند کرومؤنث کاکوئی فرق نہ جوگا۔ ولولد فلان فھی للذکر والانشی سواء کان اسم الولد یعم الکل حتی الحمل (درمختار)

(۱)واقف کے مقرر کردہ متولیوں کی وفات کے بعد کون متولی ہو سکتاہے؟

(۲) و قف کے متولیا پنی مرضی کے مطابق وصیت کی رعایت کرتے ہوئے خرچ کر سکتے ہیں!

(٣) متوليوں كى خيانت ہے وصيت باطل نہيں ہوتى!

(س) کیاوصیت کرنے والے کے کہنے کے خلاف وصیت کا نفاذ ہو سکتاہے؟

(۵) ثَلَث كَي مقدارتك غير منقوله جائيداد ميں وصيت نافذ ہو كى!

(۲)وصیت کے لئے مکان کی تقتیم پروصیت شدہ مال سے خرچ کرنا!

(صوال) ایک شخص بعد ازوصیت (جووصیت نامه ملحقه کواغذ بذامین بالضر ترکبیان کی گئی ہے) اور بعد از تقرر دو متولیان نقدرویہ کی ایک معقول رقم چھوڑ کر مرگیا ہے متولیان مقرر شدہ ازروے وصیت نامه نے حسب منشائے وصیت رقم متروکہ میں ہے ایک ثلث الگ کر کے باقی دو ثلث اس کے ورشہ موجودین میں حسب قواعد شرعیہ تقسیم کرد ئے اور رقم تاہ علیجہ کا کارایہ دس برس تاک حسب قواعد شرعیہ تقسیم کرد ئے اور رقم تاہے میں دو وصیت بال بیس ہی ہو ہو اس برس تاک ایک متولی کے پاس جمع ہو تار بالیکن بموجب وصیت بھی دو سیخوں میں وہ روپیہ آمدنی دیناچا بنے تقالان میں ت مولی کے باس جمع ہو تار بالیکن بموجب وصیت بھی دو سیخوں میں وہ روپیہ آمدنی دیناچا بنے تقالان میں وہ مولی کے بار مال تک متولی دوم اس مکان کا کرایہ وصول کرتے رہے اور انہوں نے بھی ایک مصاحب بیش مولی کے بار سال تک متولی دوم اس مکان کا کرایہ وصول کرتے رہے اور انہوں نے بھی ایک مصاحب بیش رو کے مطابق عمل ہر دو صیخہ بائے نہ کورہ کو بھی شہیں دیا۔ بلحہ بعد از ال مسموع ہوا کہ بیال سے قریادو موسیل دورا یک مقام بنام شہر میمیو میں اس رقم جمع شدہ اور کسی دوسرے وقف کی رقم سے متولی دوم نے اپنی وصیل دورا یک مقال ایک وقف نامہ بھی مشرم مطالب ذیل تح بر کر دیا ہے اور اس کے متعلق آیک وقف نامہ بھی مشرم مطالب ذیل تح بر کر دیا ہے۔

"مَافْرِخانه چونکه خرید کننده نے بذاته خرید کیاہے اس لئے اس کی اولاد میں نسلاً بعد نسل مسافر خانه مذر کور کے

متولی ہو شکتے ہیں۔"

آخراان ہر دو متولیان متذکرہ صدر کے انقال کے بعد بغرض حساب فنمی روپیہ آمدنی فدکورہ بالااور نیز بازادہ حصول تولیت موصی مرحوم کے تین وار ثول نے یہاں عدالت میں در خواست پیش کی جس کے بر خلاف ہر دو صیغہ محولہ یو صیت نامہ یعنی را ندیر کی انجمن حمایت اسلام اور رنگون کے سورتی مدرسے کی جانب ہے ایک شخص نے لیے اعتراض ای عدالت میں پیش کردیا ہے کہ اس آمدنی ثلث کے مصرف حسب منشائے

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار باب الوصية للاقارب ١٨٧/٦ ط سعيد)

وصیت نامہ بیددوسینے ہیں اس لئے اس وقف شدہ مکان کی آمدنی کا انظام ند کورہ بالا ہر دوسینے کے ٹرش کے ہاتھ ہیں رہنا چاہیے۔

ہاتھ ہیں رہنا چاہیے ان کربر ال تولیت مکان ند کورکا استحقاق بھی انہیں دو صیفوں کو حاصل ہونا چاہئے۔

چو تکہ موصی مرحوم نے اپنی زندگی میں اپنور شور کو متولیان وقف نہیں بنایا ہے اور نیز بعد از انتقال ہر دو متولیان مقرر کردہ پھر کس کو متولی قرار دینا اس امر میں بھی اپنور شکے متعلق پچھ اشارہ تک نہیں کیا ہے بعد ابتد اء سے بی اغیار کو متولی بنایا ہے اس سے پلیا ، ہے کہ تولیت کے حصول کا پچھ حق ور شکو نہیں ہو وغیرہ بچوں اعتراضات محض ند کورکی طرف سے عدالت میں داخل کرد کے گئے ہیں جس پر حاکم مجازئے یہ فیصلہ سنایا کہ وار ثول کی درخواست میں چونکہ پہلا مطالبہ حساب فن کے متعلق ہے اور پھر حصول تولیت کا فیصلہ سنایا کہ وار ثول کی درخواست میں چونکہ پہلا مطالبہ حساب فن کے متعلق ہے اور پھر حصول تولیت کا اس لئے بعد از انفسال معاملہ اولیٰ بروقت ساعت حقوق تولیت مخص ند ور کے پیش کر دہ اعتراضات پر بھی خور کیا جائے گا فقطہ موصی مرحوم کے دووار شاور بھی ہیں جو مقدمہ بالا میں شر یک نہیں ہیں ابسا یک مقدمہ الیس شر یک نہیں ہیں ابسا یک مقدمہ الیس شر یک نہیں ہیں ابسا یک مقدمہ اپنی طرف سے قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں چنانچہ اس وقف شکٹ کے متعلق ان کے اعتراضات حسب ذیل ہیں :

(۱) موصی مرحوم نے ایک لاکھ تمیں ہزار روپیہ نقد چھوڑا ہے اس لئے نقد ند کور میں سے بطور و قف ایک ثلث علیحدہ کیا ہواخلاف قاعدہ یاخلاف دستور گناجا تاہے۔

(۲) تاایندم حسب مدلیات مصرحه وصیت نامه کوئی فیض ثلث مذکور کی آمدنی سے جاری نہیں ہواہے۔ (۳) بنابر ہر دوبواعث رقم مجمع شدہ متنازعہ فیہاوار ثول میں ہی تقسیم کر دی جائے اور مسبوق الذکر تین

وار ثول نے جو در خواست داخل عدالت کی ہے اس میں حسب ذیل چار باتیں یائی جاتی ہیں۔

(۱) ہر دومتولیان وفات یافتہ کے وریثہ کے پاس سے فنڈ مذکورہ بالاکا حساب طلب کیا جائے۔

(۲) متولی اول کے وریۂ حساب بتانا قبول کرتے ہیں پس ان کے پاس فنڈ کی جمع شدہ رقم بعد از حساب منہی وصول کر کے مکان کہنہ محولہ بالا کی تعمیر میں صرف کر دی جائے۔

(٣) اب اس آمدنی و قف بالا کا نظام عمده طور پر چلانے کے لئے ایک با قاعده اسکیم بیار کرناچاہئے

(۷) انتظام فنڈوقف مذکورہ بالا کے لئے موضی مرحوم کے قبیلہ میں سے دولائق اشخاص کے ساتھ راند ہری سی ہوہ تو میں سے داخلی خاندان لیعن قبیلہ میں میں داخلی خاندان لیعن قبیلہ مذکور سفارش کرے اور پھرای طور پر ہروقت ضرورت ہمیشہ انتخاب ہو تارہے۔

الحاصل ہر دوفریق نے اپنے اپنے مطالبہ اور خواہشات کے ساتھ دلائل ظاہر کردیئے ہیں پس نظر بہ امور بیان شربہ امور بیان شربہ اللہ بھی دیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ بیان شدہ بالااب ہمارے خیال کے مطابق جو سوالات پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ (۱) چونکہ منجانب موصی مرحوم مقرر شدہ ہر دو متولیوں کا انتقال ہو چکاہے اس لئے اب و قف نہ کورہ کی تولیت کا حق کس کو پہنچاہے آیا فراد قبیلہ موصی اس کے مستحق ہیں یاان ہر دو صیغوں کے منتظمین جن پر

آمدنی وقف مذکورہ صرف کرناموصی مرحوم نے اپنے وصیت نامہ میں لازم کردیا ہے۔ (۲) جب کہ موصی مرحوم نے اپنے وقف کردہ ثلث کی آمدنی کامصرف انہیں دوصیغوں کو قرار دیا ہے۔ تو کیاان کے منتظمین استحقاق حصول آمدنی مذکورہ بالا کے علاوہ اس وقف کی تولیت وانتظام میں شریک ہونے کے مجاز ہو سکتے ہیں؟

(۳) موصی مرحوم کی وصیت ہے کہ آمدنی وقف ہر دو صیغوں میں علی التساوی تقسیم کردی جائے یا حسب ضرورت واحتیاج ایک کو اگر متولیان کچھ زیادہ دینا بہتر سمجھیں تو دوسرے کو اسی قدر کم کردیں اور ابہر دو صیغوں کے منتظمین اس آمدنی کو علی التساوی تقسیم کرانا چاہتے ہیں تو کیاان کے حسب منشا تصیفاً تقسیم ہونا جائئے ؟

(۱۹) موصی مرحوم نے چونکہ نقدروپیہ چھوڑاتھااس لئے اس میں سے ایک ثلث نکال کر متولیوں نے اس قم وقف ہے ایک ثلث نکال کر متولیوں نے اس قم وقف سے ایک مکان خرید لیا' لیکن بارہ سال گزر گئے تاہم ابھی تک اس وقف کی آمدنی میں سے حسب منشائے موصی مرحوم ان ہر دو صیغوں میں سے ایک کو بھی پچھ فیض نہیں پہنچایا گیا تو کیا لیے تساہل سے اس ملکیت پر اب وقف کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور اگر واقعی نہ ہو سکتا ہو تو پھر شرع شریف آیا یہ حکم بھی دے سکتی ہو سکتا ہو تو پھر شرع شریف آیا یہ حکم بھی دے سکتی ہے کہ اس وصیت نام کو تو ڈویں اور ثلث مذکورہ بالا سے بر آمد شدہ ملکیت اور اس کی آمدنی کو وریثہ موصی مرحوم آپس میں تقسیم کرلیں اور وصیت کو کا لعدم سمجھیں۔

(۵) متولی اول کے وریڈ کے پاس حساب رقم آمدنی وقف مذکورہ موجود ہے اور وہ حساب بتانے اور رقم مذکورہ حوالہ کردیے پر رضا مند بھی ہیں۔ لیکن دور ہے متولی کے وریڈ اپنے پاس جمع شدہ رقم کا حساب دکھانا اور رقم حوالہ کردینا قبول نہیں کرتے اور یہ امر قبل ازیں ذہن نشین ناظرین کردیا گیا ہے کہ اس دوسرے متولی نے اپنی زندگی میں رقم آمدنی مذکورہ میں کچھر قم دوسر کے وقاف کی ملاکر اس سے شہر میمیو میں اپنی قوم کے مسافرون کی فرودگاہ کے لئے ایک مکان خرید لیا ہے اور اس کو وقف قرار دیکر اس کی تولیت کا حق نسلاً بعد نسل اپنی بی اولاد کے لئے محفوظ کردیا ہے توکیاوہ مسافر خانہ وقف گنا جاسکتا ہے اور اگر گنا جائے توکیا ہر دوصیغہ ہائے مسبوق الذکر کے منتظمین یادا خلی قبیلے میں سے وہ شخض جو ثلث والے متنازعہ فیما کی تولیت میں شریک ہونے کا حق رہ کھتے ہیں ؟

(۱) موصی مرحوم نے علاوہ تجویز تقسیم آمدنی ثلث مذکورہ کے بیہ بھی تحریر کیاہے کہ اس کی ملکیت کے فلان مکان المجمن حمایت اسلام راند ہر فنڈ کو دیئے جائیں بیہ تحریر یعنی وصیت نامہ با قاعدہ قابل یذہرائی و تعمیل ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

' (2) متوفی متولیاول کے ورثہ کے پاس جس قدر رقم آمدنی وقف مذکورہ بالا جمع ہے اس کو بعد ازوصول اس وقف کہند مکان کی تغمیر میں خرچ کر دینا چاہئے یا کہ ہر دو صیغہ محولہ بالا میں تقسیم کر دینا چاہئے ان دوامور میں ہے کون عندالشرع افضل والزم ہے ؟

وصیت نامه متر جمه از عبارت منجر اتی بزبان ار دو ـ

او صیکہ بتقوی اللہ – میں المسمی بہ محمد ابر اہیم جی داخلی محالت ثبات عقل ودر ستی حواس اپنی جانب ہے بذریعہ تحریر بذاوصیت مشرحہ ذیل پیش کرتا ہوں جس پر بعد انقطاع رشتہ میری حیات کے آپ دو حضر ات مسمیان میال ابر اہیم علی ملااور جناب حاجی محمد یوسف اسمعیل صاحبان عمل پیرا ہوں۔ میر اسر مایپے ایک لا کھ تمیں ہزار روپیہ ہے۔بدین تغصی*ل مقیم*ان رنگون ی ٹی ایل سول ایا چٹی کے پاس جمع ہے۔ ای ہزار روپیہ ایم، آر، اے ، آر، کرپن چٹی کے پاس پچاس ہزار روپے۔ یہ دونوں رقمیں جڑ کر کل مبالغ ایک لاکھ تنیں ہزار ہوتے ہیںاس رقم مجموعی میں ہےا یک ثلث کاحق وصیت مجھ کوازروئے شریعت محمد ی حاصل ہے آپ ہر دو حضرات اپنے پاس رکھ لیں (اس کا مصرف ذیل میں بیان کیا جائے گا) اور باقی ماندہ دو ثاث ازروئے قانون وراثت شرع میرے وریثہ میں تقشیم فرمادیں دیگر آ نکہ میری ملکیت کا ایک مکان ہے واقعہ ڈومری محلّہ قصبہ راند ہر اور ایک دوسر ا مکان میرے نانا صاحب صالح بھائی دودھا کا ہے واقع محلّہ پاری باڑہ قصبہ راند ہر'اس میں ہے وہ حق جو میری والدہ کے حصے ہے مجھ کو حاصل ہو سکتا ہے ہیہ دونوں راند ہر کی حمایت اسلام کو عطا فرمائیں اور ثلث مذکورہ بالا کے متعلق حسب مدایت ذیل عمل فرمائیں یعنی ایک جائیداد ثلث متذکرہ صدرے خرید کرلی جائے اور اس جائیداد ہے جو آمدنی سالانہ ہواس کو صرف کرنے کا طریقه بیه سے که رنگون میں راند بری سی بوہر ہ جماعت کاجو سورتی مدرسه مشهور ہےاور قصبه راند برییں ای قوم کی جو انجمن حمایت اسلام سے ان ہر دو قومی صیغول میں سے جس جگہ آپ ہر دو صاحبان بہر مستمجھیں وہال رقم آمدنی محولہ بالادین یادونوں میں علی التساوی تقسیم فرمائیں (میری اس وصیت پر عمل فرماتے رہے ہے ) آپ ہر دو صاحبوں گواللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گابالآ خریبہ بھی ظاہر کئے دیتا ہوں کہ قصبہ را ندیر میں مساۃ رسول بی .ت ہاشم قاضی کو میں نے بتاریخ ۴۸ مارچ ۱۸۸9ء فارغ خطی دی ہوئی ہے اس کئے اس کا کچھ بھی حق اب باقی نہیں رہا۔ فقط محر رہ بمقام کلکتہ سی ام ماہ اگست ۱۹۰۳ء العبد محمد ابر اہیم جی دا خلی "گواه شد ' مو ی جی احمر صالح جی گواه شد قاسم اسمعیل جی مودن "گواه شد غلام اسمعیل یعقوب جی په (جواب ۲۶۱) (او۲) جب کہ واقف کے مقرر کردہ متولی انقال کر چکے تواب واقف کے خاندان کے لو گول میں ہے جو تولیت کی صلاحیت رکھتا ہووہ متولی بنائے جانے کا مستحق ہے اور اجانب ہے اقارب کا حق مقدم ہے ہاں اگر ا قارب میں ہے کوئی شخص تولیت کی صلاحیت ر کھنے والا ہی نہ ملے تواجنبی لو گوں میں ہے تکسی لا أق شخص کو متولی بنایا جا سکتا ہے وہ دونوں صیغے جن پر واقف نے خرچ کرنے کی شرط کی ہے ان صیغول کے منتظمین کا تولیت میں جب تک کہ واقف کی اولادوا قارب میں سے کوئی شخص لا ئق تولیت پایا جائے کوئی غاص التحقاق نمين وفي الاصل الحاكم لا يجعل القيم من الاجانب مادام من اهل بيت الواقف من يصلح لذلك وان لم يجد منهم من يصلح و نصب غير هم ثم وجد منهم من يصلح صرف. عنه الى اهل بيت الواقف كذافي الوجيز (عالمگيري) (")وما دام احد يصلح للتولية من اقار ب الواقف لايجعل المتولى من الاجانب لانه اشفق (درمختار) (٢

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية كتاب الوقف ٢ ' ١٢ ؛ ط ماجديه )

<sup>(</sup>٢) (الدرالمختار باب الوقف ٤١٤١٤ ط سعيد)

(۳) وصیت نامہ کے بیا الفاظ ہیں (ان ہر دو قومی صیغوں ہیں ہے جس جگہ آپ ہر دوصاحبان کہر سمجھیں وہاں رقم آمدنی محولہ بالادیں یادونوں میں علی التساوی تقییم فرمادیں )اس عبارت میں متولیوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ دونوں میں ہے جمال بہر سمجھیں دیں یادونوں میں برابر تقییم کردیں پس اسی طرح متولیوں کو اختیار رہے گادونوں صیغوں کے منتظمین کوبرابر تقییم کرنے کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہو اور چونکہ مصرف معین کردیا گیا ہے اس لئے وصیوں کی موت مطل وصیت نہیں ہو سکتی ان کی جگہ دوسرے متولی قائم مقام ہو سکتے ہیں مات احدھما اقام القاضی الاخر مقامه او صیم الیه اخر و لا تبطل الوصیة (درمختار) (اللہ قال جعلت ثلث مالی للمساکین یضعه الوصیان حیث شاء امن المساکین فمات احدھما یجعل القاضی و صیا اخراہ (ددالمحتار) (ایجب اتباع شرط الواقف (درمختار)) (ادالمحتار) (اکمنی نفس غیرہ الواقف درمختار))

(٣) موصى مرحوم كي يه وصيت واجب النفاذ لازم العمل به اوراس كے ايك حصے پر متوليوں نے موافق عمل بھى كرليا ہے كہ ثلث كى مقد اررو پے جائيداد (مكان) خريد لى بے اس كے بعد اگر متوليوں نے موافق وصيت اس كى آمدنى كوخرج نه كيا تواس سے صحت وصيت پر كوئى اثر نهيں پڑسكتا بلكہ خود متولى واجب العزل سخے كيونكہ ان كى خيانت يا تسامل يا عجز ظاہر ہو گيا تھا وصيت ووقف دونوں بحال خود صحيح ہيں وقف كى جووصيت كه مضاف الى مابعد الموت ہو وہ اگر چه محيثيت وقف نه سهى ليكن محيثيت وصيت لازم ونافذ ہو جاتى ہے پس يہ وصيت لازم ونافذ ہو او بالموت اذا علق به كاذا مت فقد وقفت دارى على كذا فالصحيح انه كوصية تلزمه من الثلث بالموت لا قبله قلت ولو لوار ثه وان رده (درمختار) (د) يعني يه وصيت لازم ہو جاتى ہے اور ثلث مال سے صحيح ہوتى ہے آگر چه وارث در كرديں۔

(۵) دوسرے متولی کااس جمع شدہ رقم سے مکان خرید نااس وقف کے لئے صحیح نہیں ہواکیوں کہ اسے اختیار نہیں دیا گیا پس اس مکان کی بیع خود اس کے حق میں لازم ہوئی اور اس مکان موقوف کی آمدنی کا روپیہ اس کے ذمہ واجب الادار ہاجو اس کے اپنے مال سے وصول کیا جاسکتا ہے اور نیز دونوں متولیوں کے وفات پانے کے بعد ان کے وار ثوں کو تولیت کا کوئی حق نہیں ہے بلحہ اولاد واقف یا اس کے اقارب مستحق تولیت ہیں دوسرے متولی نے اگرچہ خریدے ہوئے مسافر خانہ کی تولیت کا حق نسلاً بعد نسلِ اپنی اولاد کے لئے محفوظ دوسرے متولی نے اگرچہ خریدے ہوئے مسافر خانہ کی تولیت کا حق نسلاً بعد نسلِ اپنی اولاد کے لئے محفوظ

<sup>(</sup>١) الدرالمختار ، باب الوصى ٦/ ٢٠٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً بحواله بالا)

<sup>(</sup>٣) (ردالمحتار 'باب الوقف ٢٣/٤ ع ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) (ايضا)

<sup>(</sup>٥) (الدرالمختار' باب الوقف ٤ / ٤٤٣ ط سعيد )

کیاہے لیکن اول تواس مسافر خانہ کا تعلق اس وقف اول ہے نہیں ہے باعہ خود متولی دوم کے ذہے اس کی قیمت ہے اور وقف اول کے روپے گاوہ خود ضامن ہے۔دوم یہ کہ چونکہ متولی دوم کی خیانت صاف طور پر ظاہر ہو گئی اس لئے وہ خود بھی واجب العزل ہو گیا تھا اور اس کا پنی اولاد کا متولی بنانا وقف اول کے حق میں صححت نہیں ہوا سوم یہ کہ وہ خود وصی تھا اور اس نے اپنی اولاد کو بھی وصی بنایا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ حالت صحت میں بنایا ہے اور یہ غیر معتبر ہے وصی اپنے مرض موت میں دوسر سے کو وصی بناسکتا ہے حالت صحت میں نہیں یا بنایا ہوا دانی فواجب (در محتار) والا ای وان لم یکن التفویض له عامالا یصح وانما یصح اذا فوض فی مرض موته لا نه بمنزلة الوصی وللوصی ان یوصی الی غیر ہ (ردالمحتار ملتقطا)

(۱) اگروہ دونوں مکان ثلث کی مقدار میں داخل ہوں تووصیت صحیح ہو گی ورنبہ مقدار زائد عن الثلث میں باطل ہو جائے گی۔ (۲)

(2) اگر مكان موقوف بالوصيت ميں تغمير كى حاجت ہے تو جمع شده روپے كواول اس كى تغمير ميں خرچ كرنا چاہئے اور اگر تغمير كى حاجت شمير كى حاجت شمير كى حاجت شمير كى حاجت شمير تو موقوف عليهم كو ديدينا چاہئے۔ ويبدا من غلته بعمارته وان لم يشتر ط الواقف لثبوته اقتضاءً و تقطع الجهات للعمارة ان لم يخف ضوربين الخ (در مختار)

## ججبدل اور مال کے لئے کی ہوئی وصیت کا تھم

(سوال) عابدہ اپنی زندگی میں اپنے کل مال (پانچ یا چھ ہزار) نمیں تیسرے حصہ کی اپنی ماں اور اپنے تج بدل کے لئے وصیت کر گئی کیاوہ وصیت جائز ہے یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۵۸ میزگار عبدالرحمٰن (نارتھ ار کاٹ) ۲۱ جمادی الاخر ۵۲ سامے ۱۳۵۲ تا کتوبر ۱۹۳۳ء۔

(جواب ٥٤٥) مال کے لئے وصیت اس لئے جائز نہ ہو گی کہ مال وارث ہے <sup>(۵)</sup> ہاں جج بدل کی وصیت ثلث میں سے کراوینے کی صحیح ہے ثلث ترکہ میں ہے جج بذل کرادیا جائے گا۔ <sup>(۱)</sup> محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

## (۱) کیاوصیت کرنےوالے کامال اس کی بتائی ہوئی تر تیب سے خرچ ہوگا؟

(۲) نمازول کافدیہ کے طور پردین معاف کرنا

(سوال) (۱) ہندہ نے اپنے مرض الموت میں وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری فلانی زمین

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار' باب الوصى ٦/ ٢ . ٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار' باب الوقف ٤/٥/٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) لا تجوز الوصية بما زاد على الثلث ( اللباب للميداني ٣٦٧/٢)

<sup>(</sup>٤) (الدرالمختار ، باب الوقف ٤/ ٣٦٨ ط سعيد )

<sup>(</sup>٥) لقوله عليه السلام: لا وصية لوارث (رواه الترمذي ابواب الوصايا ٢/ ٣٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٦) لقوله عليه السلام: الثلث والثلث كثير (ابن ماجة 'باب في وصية الثلث ص ١٩٩ ط مير محمد)

فروخت کر کے جس کی قیمت تخیناایک ہزارروپے کی ہے میری جانب سے جج کرانااور میری فلانی زمین جس کی قیمت تخینایا نج سو روپیہ کی ہے فروخت کر کے ایک عرفی مدرس کو قرآن پاک کی تعلیم کے واسطے رکھنا اور میری فلانی زمین جس کی قیمت پانچ سوروپیہ ہے میر بے ذوی الار حام میں سے فلال فلال اشخاص کو دینا اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ ہندہ کی کل زمین کا اندازہ دو ہزار روپیہ تک کا ہے اور ہندہ کے ور تا بھی موجود ہیں مال حقیقی 'ہھائی' بھن' ہندہ نے اپنی کل زمین کی وصیت تین نوع پر کر کے انتقال کر چکی۔اب ایسی صورت میں ثلث مال سے فقط جج ہی کر ایا جائے اور باقی نوع کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے یا تینوں نوع پر حصہ وار تقسیم کیا جائے تو جج کے لئے وہ روپیہ کفایت نہیں کر سکتا تو ایسے وقت جائے اگر مینوں نوع پر حصہ وار تقسیم کیا جائے تو جج کے لئے وہ روپیہ کفایت نہیں کر سکتا تو ایسے وقت ازروئے شرع شریف کیا صورت اختیار کی جائے آیاوہ روپیہ جو جانے والا ہواس کے ہمراہ روپیہ بھیج کر کسی کی خاب کر سکتا ہے وہاں سے آدمی روانہ کیا جائے یا مکہ معظمہ جو جانے والا ہواس کے ہمراہ روپیہ بھیج کر کسی کی سے جج کر ایا جائے۔

(۲) ہندہ کازید پر قرض آتا ہے مگر زید نادار ہونے کی وجہ سے قرض اداکر نے سے مجبور ہاس پر ہندہ نے کہا کہ میر ہے ذمہ جنتی تمازی قضا ہو چی ہیں ان کے فدیہ میں یہ مقروضہ روپیہ تم کو میں نے دیدیا زید نے تسلیم کر لیا توکیایہ ہندہ کی نماز کا فدیہ ہوجائے گایا نہیں اور زید قرض سے سکدوش ہوجائے گایا نہیں ؟ المستفتی نمبر کا ۱۳۱ شمس الدین صاحب (بانڈ کے بربا) کا اصفر ۱۹۳ سے محاور شرعی کا بربال کے ۱۹۳ء (جواب ۴ عم) اس صورت میں مرحومہ کی وصیت چار پیڑوں پر مشمل ہے جے 'عربی مدرس برائے تعلیم قرآن خاص خاص ذوی الارجام کو دینے کی وصیت کفارات نمازوروزہ میں زید کو ہمہ دین لہذا اس کا ثلث ترکہ ان چاروں پر اس نبعت سے تقسیم ہوگا جواس نے خود قائم کی ہے مثلاً جی کے گئا بیک ہزار روپیہ یعنی دو سم نعلی قرآن کے لئے پانچ سوروپیہ یعنی ایک سم اور ذوی الارجام کا سم توان کو دیدیا یعنی فدیہ نمازوروزہ میں دیدیا جائے سے خوان کو دیدیا جائے گاور تعلیم قرآن و جے اور فدیہ کے سام جمع کر کے اول جی کے مصارف لئے جائیں اگر کچھ بچ تو فدیہ نمازوروزہ میں دیدیا جائے اس سے بچ تو تعلیم قرآن کے لئے مدرس مقرر کیا جائے۔ نمازوروزہ میں دیدیا جائے اس سے بچ تو تعلیم قرآن کے لئے مدرس مقرر کیا جائے۔ نمازوروزہ میں دیدیا جائے اس سے بچ تو تعلیم قرآن کے لئے مدرس مقرر کیا جائے۔ نمازوروزہ میں دیدیا جائے اس سے بھو تو تعلیم قرآن کے لئے مدرس مقرر کیا جائے۔ نمازوروزہ میں دیدیا جائے اس سے نمازوروزہ میں تبدیا جائے ہو قدیہ نمازوروزہ کے سے مقرر کیا جائے۔

حصہ میں آئے گی۔ <sup>(۱)</sup> محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ ان ہلی۔

<sup>(</sup>١) (اذا اجتمع الوصايا) اعلم ان الوصايا ..... الى قوله ..... وما لله تعالى فان كان كله فرائض كالزكاة والحج او واجبات كالكفارات والنذور و صدقة الفطر او تطوعات كالحج التطوع والصدقة للفقراء يبدا بما يبدأ به الميت وان اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصى او اخرها ثم بالواجبات و ما جمع فيه بين حقه تعالى وحق العباد فانه يقسم الثلث على جميعها و يجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالضرب (الدرالمختار 'كتاب الوصايا ١٩١٦ طسعيد)

## یوتی کے لئے باپ والا حصہ وصیت کرنا جائز ہے

(سوال) زید فوت ہو گیاہے اور اس کے ور ثامیں ہے تین لڑکے ایک لڑکی اور ایک زوجہ حقدار ہیں اور ا یک لڑ کاباپ کی زندگی میں فوت ہو چکا ہے لیکن اس کی ایک لڑ کی جس کی عمر دوسال ہے زندہ ہے اب زید چونکہ پڑھالکھا مسائل ہے واقف تھالہذااس نے اپنی پوتی کے حق میں جس کاباپ زید کی زندگی میں فوت ہو چکا تھاوصیت کی ہے جس کے الفاظ درج ذیل ہیں۔ زید کے فوت شدہ لڑکے کا نام خلیل تھالہذا زید نے یو فت فوتید گی بیہ الفاظ کھے کہ اس لڑکی کو خلیل کا حصہ دینااور اس کو خلیل کی جگہ سمجھنا کیونکہ موجو دہ اولاد زید کی پہلی بیوی سے تھی لہذازید کواس کی موجودہ زوجہ نے کہا کہ میرے حق میں پچھ کر جاؤ تو زید نے جواب میں کہا کہ تیرے حق میں کیاو صیت کروں تو خود حق دار ہے یعنی شرعاً و ٌ توارث ہے لیکن لڑگی کے حق میں جو پتیمہ تھی مندرجہ بالاو صیت کی اب دریافت طلب بیہ چیز ہے کہ کیازید کا بیہ کہنا کہ لڑگی کو خلیل کا حصہ دینااور اس کو خلیل کی جگہ سمجھنابایں الفاظ بیہ وصیت صحیح ہے یا نہیں ؟ عمر و کہتا ہے کہ خلیل چو نکہ اب خود وارث نهیں رہااور پیرالفاظ لڑ کی کووارث قرار دیتے ہیں اور شرعاً پوتی وارث نہیں ہوتی لہذا یہ وصیت ناجائز ہے کیکن بحریبہ کہتا ہے کہ زید پڑھا لکھا مسائل سے واقف عامل شخص تھا اس نے اسی بنایر پوتی کے حق میں خصوصیت سے بیہ الفاظ کھے ہیں وہ جانتا تھا کہ اس کووریثہ نہیں پہنچتاو صیت کے طور پر اس کو پچھ مل سکتا ہے اس لئے علی وجہ البصیر ۃ پوتی کے حن میں وصیت کی ہےاور جسکو شر عاُور نہ ملنا تھا بعنی زوجہ کو تواس کے حن میں باوجو داس کے اصرار کے بجز اس کے کچھ نہیں کہا کہ تو تو حقدار ہے تیرے لئے کیا کہوں اب آپ فرمائیں کہ عمر بحر ہر دومیں ہے کس کی دلیل قوی اور راجے ہے اور لڑکی یعنی پوٹی کو زید کے قول پر عمل کر کے اس کے باپ کے حصہ کے مطابق دادا کی جائیداد سے بقدر وصیت دینا چاہئے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۹۵۳ عبید الله صراف(فیروزیورش) مهاشعبان ۳۵۳اه ۱۳۵۰ کتوبر ۱۹۳۶ء جواب ۷۶۷) بر کا قول صحیح ہے کہ بیرو صیت صحیح اور معتبر ہے۔ <sup>(۱)</sup>اور پوتی کواس کے باپ کے حصہ کے برابر ترکہ میں سے بحق وصیت دیا جائے گا چونکہ ہیہ وصیت ثلث ترکہ سے یقیناً کم ہے اس لئے پوری مقدار معتبر ہے۔ (۲) فقط محمر کفایت اللّٰد کان اللّٰہ له ' د ہلی۔

تم الجزء الثامن من كفاية المفتى ويليه الجزء التاسع اوله كتاب الحظر والا باحة

 <sup>(</sup>١) ويستحب ان يوصى الانسان بدون الثلث سواء كانت الورثة اغنياء اوفقراء كذافي الهداية (عالمگيرية كتاب الوصايا ٦٠/٦ طرماجديه)

<sup>(</sup>٢) لقول: عليه السلام: الثلث والثلث كثير (ابو داؤد شريف ٢/ ٣٩ ط امداديه ملتان)

www.ahlehad.org

## تفائيروعائم قف آن اورهدئيث نتوى مل المدير المراديد المائية لم ير كَارُالاشاعَتُ فَي مُطَهُوعِه كُنُهُ بِي الم منظر هي يُرك

| €                                                                          | تفاسير علوم قرانى                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| مُلاتنبيل مِيمَّاني الشَّعْوَاني الشَّعْوَاني الماتِ محدِي لازي            | تفت يرغمانى بطرزتفيرم عنوانات مديدكتابت المبلد                                 |
| قامنى مختب ألله بإنى پتى"                                                  | تَفْتُ بِمِظْهُرِي أَرْدُوا بلدين                                              |
| مولانا حفظ الرحن سيوهاروي                                                  | قصص القرآنمعة در ٢. مبلدكال                                                    |
| علاميسيدسليمان ندفئ                                                        | تارتخ ارضُ القرانِ                                                             |
| انجنير فيع رنش<br>انجنير فيع درنش                                          | قران اورماحولت                                                                 |
| فِي المُعْرِعِت بِي مِيانِ قادِي                                           | قران سَائنس الورتهذي <u>رُ ف</u> ِيمدَن                                        |
| مولاناعبالرسشيدنعاني                                                       | لغاث القرآن ۲ مجلد كامل                                                        |
| قامنی زین العت بدین                                                        | قاموس القرآن                                                                   |
| ڈاکٹرعبدالٹہ عباس نڈی                                                      | قاموسُ الفاظ القرآن الكريمُ (عربي انكريزي)                                     |
| حبان پینرس                                                                 | سلك البيّان في منّا قبّ القرآن (عربي العريزي)                                  |
| مولانااشەفِ على تىعانوي                                                    | اعمال قراني                                                                    |
| مولانااحمت بعيد صاحب                                                       | قرآن کی باہیں                                                                  |
|                                                                            | حديث                                                                           |
| مولا ناظبورالب ارى اعظمى . فاصل ويوسند                                     | تفهیم البخاری مع ترجمه و شرح أربئو ۳ مبلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| مولانا زكريا اقب ل. فاصل دارالعلوم كراجي                                   | تفہلیم کم میں مبلد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| مولانافضت ل احَمَد صاحب                                                    | جامع ترمذی ا · · · ، مبلد                                                      |
| مولاناسررا تمدحت مولاناخورشيدعالم قاسميت فاصل يوب                          | سنن البوداؤد شريف ٠٠٠ ٣٠بله                                                    |
| مولانافض ل احمد صاحب                                                       | سنن نساقی ، ، ، مبلد                                                           |
| ، حصے کال . مولانام محد خطور رئعاً نی مَاحبُ                               | معارف لحديث ترجمه وشرح سهبله                                                   |
| ملانا عابدالرمن كاندهلوئ مولانا عبداللَّجب ويد                             | مشكوٰة تشرلفِ مترحم مع عنوانات ٢ ملد                                           |
| مولانا خليل الرحمن نعمساني مظاهري                                          | رياض الصالحين مترحم                                                            |
| از امام مجنب دی                                                            | الاوب المفرد كال مع رجه وشرح                                                   |
| مركاناعبدلالته عبادينمازى بورى فامنل يونبد                                 | منطاهرحق مديد شرح مث كوة شريف ٥ مبلد كامل اعلى                                 |
| مِنْ خَدْرُكُمْ مِا صَاحِبْ لِي العديثِ مُولانًا مُحَدِّزُكُمْ مِا صَاحِبْ | تقرر یخاری شریف مصص کامل                                                       |
| علامرشين بن مُبارک زبيدي                                                   | تجربد ينجارى شريفين ايك مبلد                                                   |
| مولاناا بوالحسس صاحب                                                       | تنظيم الاستاتشرح مشكوة أردُو                                                   |
| مولانامفتى عَاشق البي البرني                                               | تنبرح اربعین نوویرجب فیشرح                                                     |
|                                                                            |                                                                                |

رَادُادًا مَنَ مَ مَ مِنْ أَرْدُوبَازَارِ ١٥ مِمْ الرَّجَالِ رِدُوْ و مع واجهام في ما مركز ما مركز م